

ملاء المسنت کی کتب Pdf قائل میں فری مامل کرتے کے لیے میکرام مینل لک https://t.me/tehgigat آرکاریے لیک https://archive.org/details / @zohaibhasanattari بلوكسيوث لك https://ataunnabi.blogspot .com/?m=1

طالب دعا۔ زومیب حسن مطاری



جمله حقوق تجق ناشر محفوظ!

المواهب الرضوية في الفتاوي الازهرية

المعروف بــفآوى تاج الشريعه

فقيه اسلام تاج الشريعية حفزت مفتى محمد اختر رضا قادرى از هرى مدظله العالى

مفتى محرمطيع الرحمن نظامي سيتامرهي مفتى محمر شاعررضا قادري وارجلنكوي،

مفتى عبدالباقى كشكلوى مفتى غلام مرتضى بنارى مفتى محدفيصل رضافرخ آبادى،

مفتى بلال انور بلاموى

جامعة الرضامركز بحرمتهر ايوربريلي شريف

همزادة حضورتاج الشريعة حفزت علامه مولانامفتي ابوحسام محمة عسجد رضا قادري زيدمجده

ناظم اعلى جامعة الرضابر يلى شريف

مولا نامولوي محمدافضل مركزي مظفر يوري

مركز الدراسات الاسلاميه جامعة الرضامتحر ايوربريلي شريف

تناشاعت

# خفور المنابي

بم شبیغوث اعظم مجددابن مجدداعظم ابوالبرکات می الدین آل الرحمان سرکارمفتی اعظم حضرت العلام الشاه مصطفی رضا نبوری

قادري عليهالرحمة والرضوان

وشهرادة ججة الاسلام فسراعظم مندحضرت علامه فتي محمد السراهب مضاخان

جيلاني ميان عليهالرحمة والرضوان

کےنام!

[ארשופישחף]

[4947/201797]

سراج الائمه كاشف الغمه قطب زمانه حضرت (1) امام أعظم ابوحنيفه نعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه [3/4] غو شصدانی محبوب سبحانی شهباز لا مکانی سر کارغواث اعظم محی الدین **(r)** يتنخ عبدالقادر جيلاني رضى الله تعالى عنه [مالاهم] عطائے رسول سلطان الہندخواجه خواجگان معین الملة والدین (٣) خواجهغريب نوازرضي اللدتعالي عنه [7277] امام ابل سنت مجد داعظم سر كاراعلى حضرت (r) [4-471/17912]

امام احمد رضا قادری بریلوی رضی الله تعالی عنه

شهزاد هُ اعلى حصرت حجة الاسلام حصرت العلام مفتى (0) محمد حامد رضا قادري عليه الرحمة والرضوان

سيدالعلماحضرت مولا ناشاه اولا دحيدرسيدميال (Y) سيدآ لمصطفي حيبني بركاتي مار هروى عليهالرحمة

احسن العلما حضرت مولا ناشاه (4)

سيد مصطفى حيدر حسن ميال قادرى بركاتى مار هروى عليه الرحمة [م١٩١٧هر١٩٩٥]

بربان ملت حضرت علامه فتي **(**A) عبدالباقي محد برمان الحق قادري رضوي جبليوري عليه الرحمه [م٥١٩١٥م] كى خدمات عاليه رفيعه ميں!

مسئله-۳۷۷

### جوجامع شرا تطنبيس اسدامام بنانامنع ب!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرعمتين مسلد ذيل ميں كه:

ایک گاؤں میں ایک مسجد ہے اور ایک امام صاحب کو اس مسجد میں چند حضرات نے نماز پڑھانے کی اجازت دی ہے اور کچھ حضرات روکتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ امام صاحب بالکل پڑھے کیھے نہیں ہیں، تھوڑی ہندی، اُردو جانتے ہیں اور قرآن کی چند سور تیں جانتے ہیں اور تحج بھی پڑھتے ہیں، کیاان کی امامت سمجھ ہے؟ اور گاؤں میں جو پڑھے کھے ہیں، وہ امامت کرنانہیں چاہتے ہیں۔فقط والسلام

المستفتى: شاه محمه

مقام رودهو لی کلال ، پوسٹ سپری شلع بریلی

الجواب

سی صحیح العقیدہ صحیح خواں جامع شرائط امامت متقی غیر فاسق واقف احکام ضروریہ، طہارت ونماز کو امام بنانا چاہئے ،امام مذکورہ میں اگر شرائط مذکورہ نہیں تو اسے امام بنانا منع ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفر لۂ عبرذی قعدہ ۱۳۹۲ھ

مسئله-۲۷۸

جس کی داڑھی ایک مشت سے کم ہو،اس کی افتد اکیسی؟ لوگوں نے اگر فاسق کوامام بنایا گنهگار ہوئے! فاسق کی تفذیم مکروہ تحریمی ہے! اس کے امور دیدیہ سے بے پرواہ ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ شرا تطاصلوۃ میں بھی بے پرواہ ہوجائے!

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: جس امام کی داڑھی چھوٹی ہیں، جو کاٹ کر ایک مشت سے کم رکھتے ہیں یا بہت زیادہ باریک رکھتے ہیں اس امام کے پیچھے نماز ہوگی یانہیں؟ حدیث وفقہ کی روشنی میں جواب عنایت فرما کمیں۔فقط

المستفتى: قربان حسين مثير ولا / عابد حسين مبيشنور

اس کی اقتد امکروہ تحریمی ہے اور اس کے پیچھے نماز واجب الاعادہ ہے اور اسے امام بنانا گناہ ہے۔ غيية شرحمنيه مين إ:

"لوقدموا فاسقا يأثمون بناءً على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم لعدم اعتنائه بـامور دينه وتساهله في الاتيان بلوازمه فلا يبعد منه الاخلال ببعض شروط الصلوة "ــ*والله* 

[غنية المستملي شرح منية المصلى ،فصل في الامامة،ص١٣٠ ٥،مطبع سهيل اكيلمي لاهور ، إكستان] فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرليه ٨١٠رك الآخر٢٠٠١١٥

مسئله-۳۲۹

د یوبندی کا فر ہیں، جوان کے کفر میں شک کرے ،خود کا فرہے! دیابنہ کے چندباطل عقائد! اینے عقیدے میں شک سامی ایمان ہے! كيافرمات بي علائ وين اسمئله ميلك:

ہارے یہاں بریلی اور دیو بندی کا جھگڑا پھیلا ہواہے،کوئی کہتا ہے کہ بریلی والے کے پیچھے نماز درست نہیں ہاور ہریلی والے کہتے ہیں کہ دیو بندی کے پیچھے نماز درست نہیں ہے۔ان دونوں جماعت میں کون حق پر ہے؟ اور اہل سنت والجماعت کی نماز دیو بندی کے پیچھے کیوں نہیں ہوتی ہے؟ دلیل کے ساته تحرير فرمائيس - فقط والسلام مع الاكرام ساته تحرير فرمائيس - فقط والسلام مع الاكرام المستفتى: فقير محمد نعيم الدين

نىمىجد،محلەشاەآباد،نىل گران، برىلى شرىف (يوپى)

الجواب

دیوبندی اینے عقائد کفر بیملعونہ کی وجہ سے ایسے کافر ومرتد ہیں کہ علمائے حرمین شریف ومصر و ہندو سندھ وغیرہ نے ایسابتایا کہ جوان کے کفر وعذاب میں ان کے عقائد کفریہ جان کرشک کرے، وہ خود کافر ہے۔

[حسام الحرمين والصوارم الهنديه]

ان کاعقیدہ یہ ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے بلکہ بول چکا، دیکھوفتاویٰ گنگوہی۔اور معاذ اللہ شیطان کاعلم زیادہ ہے علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

[براهین قاطعه رشید احمد گنگوهی]

اوران كاعقيده بكرحضورجيباعلم برحبى ومجنون بلكه جميع حيوانات وبهائم كوبهى حاصل ب\_

[حفظ الايمان، اشرف على تهانوي]

اور بیر کہ حضور کو خاتم الانبیاء جاننا عوامی خیال ہے، ختم زمانی میں بالذات کوئی فضیلت نہیں بلکہ حضور کے زمانے میں یا بعد زمانۂ نبوی کوئی نبی مبعوث ہو ہو خاتمیت محمدی میں فرق نہ آئے گا۔

[تحذير الناس، قاسم نانوتوي]

لہٰذاان کوامام بناناان کے عقائد کفریہ پرمطلع ہوتے ہوئے انہیں مقتداو پیشواجانتا بلکہان کی اونیٰ تعظیم کفرہے۔ درمختار میں ہے:'' تبحیل الکافر کفر''

[الدر المختار، ج ٩، ص ٢ ٩٥، باب الاستبراء، دارالكتب العلمية، بيروت]

اور بیسوال کہ بریلی اور دیو بندی میں کون حق پرہے، اگر مزیداطمینان کے لئے ہے تو حرج نہیں ور نہا پنے عقیدے میں صرح شک کی بودیتا ہے اور شک سامی ایمان ہے جس سے تو بہ وتجدیدایمان لازم ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ الجواب صواب -الجواب صواب -اغلام مجتبی اشر فی غفرلهٔ اغلام مجتبی اشر فی غفرلهٔ

|الجواب صحح والجيب لجح \_

الجواب صحيح \_

إ قاضى محمر عبدالرجيم بستوى غفرلهٔ القوى

متحسين رضاغفرله

مسئله-۲۸۰

### صرف رمضان مين نماز پڙھنے والا اور سنيماد کيھنے والا ، دونوں فاسق ہيں! فاسق کی امامت کا تھم!

كيافرمات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين مسكه بذاك بارے ميں كه:

خالد وحامد دونوں حافظ قرآن ہیں، سال بھر نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، رمضان سے پندرہ روز پیشتر نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، خالد صاحب سنیما و منڈ بلی بھی دیکھتے ہیں اور حامد صاحب اسمگلرکو روپید دے کر تجارت کے لئے نیپال سے کپڑا بھی منگواتے ہیں اور لوگوں کے کہنے پر مبجد میں تو بہ بھی کر لیتے ہیں کہ آئندہ سے نمازیں پڑھوںگا، پھرسال بھر نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ایے حافظوں کر لیتے ہیں کہ آئندہ سے نمازیں پڑھوںگا، پھرسال بھر نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ایے حافظوں کے پیچھے ختم تراوت کے پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ جولوگ ایسے حافظوں کو جان ہو جھرکرا مام بناتے ہیں، ان کے لئے شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی ہیں جواب عنایت فرما کیں۔

الجواب

یہ دونوں برتقذ برصدق سوال سخت فاسق و فاجر فریب کار ہیں، انہیں بعد تو ہم بھی اس وقت تک امام بنانامنع ہے جب تک کہ اتن مدت نہ گز رجائے جس میں ان کا صلاح حال ظاہر ہو جائے۔واقفان حال جوانہیں دانستہ امام بناتے ہیں، گناہ گار ہیں۔تو بہ کریں۔واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر ضا خاں از ہری قادری غفر لۂ

مسئله-۲۸۱

بوجہ شرقی ہوائے قس سے امام شرقی کی افتد اچھوڑ ناگناہ ہے! بیکہنا کہ 'میں تو اُب نماز پڑھناہی چھوڑ دول گا''سخت گناہ ہے، تو بدلا زم! امام کا احترام واجب ہے! ناجائز کوجائز بتانے والے پر علماء نے تو بدو تجدید ایمان کا حکم فرمایا ہے! کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ:

(۱) زیداورمولانا کی کسی بات میں جحت ہوگئ تو ذید نے مولانا کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، لوگوں نے زیدکو سمجھایا کہ مولانا کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو زید کہنے لگا: میں مولانا کے پیچھے نماز نہیں یوهوں گا،ای دوران زیدنے بیجی کہدویا کہاب تو میں نماز پڑھناہی چھوڑ دوں گا۔اس میں زید پرشرع ک طرف سے کیا تھم ہے؟

(۲) زید کہتا ہے کہ ہرمتولی کو بیت ہے کہ امام کو ہر جائز اور ناجائز باتوں میں ڈانٹ سکتا ہے، کیا بیکہنا اس کاسبی ہے؟

المستفتى: محدلقمان كوئز محله برہم پورہ، بریلی شریف ( یوپی )

(۱) برائے نفس ہے وجہ شرعی امام شرعی کی اقتدانہ کرنا گناہ ہے۔ زیدترک جماعت کا مرتکب ہو کر فاسق معلن ہوا،اس پرتوبہلازم ہےاور بیرجو بکا کہ 'اب تو میں نماز-الخ''اورزیادہ گناہ در گناہ ہے،اس ہے بھی تو بہرے۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) ہیاس کی واہیات ہے،امام کااحترام اس پر واجب ہےاور المانت بے وجہ شرعی منع ہے، ناجائز بات پر بھی امام کو ڈانٹناحق بتا تا ہے تو صاف ناحق کوحق بتایا جو بہت سخت ہے،علماء نے اس پرتو بہوتجدید ایمان کا حکم فر مایا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة ١ اردمضان السبارك ١٣٩٧ ه

> صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضي محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

> > مسئله-322

بازار میں وُ کا نداری کرنے والے کی امات کا تھم! ایک کھوالا امامت کرسکتا ہے یا جیس؟ كيافر مات بي علمائ دين مندرجه ذيل مسلمين:

(۱) ایک امام بیں جو حافظ بیں اور د کا نداری کرتے ہیں بازاروں میں ، ایک آگھ بھی نہیں ہے ، ان کی امامت درست ہے یانہیں؟

المستفتی: مولاناضمیراحمه راجه کاسهس پور، بلاری،مرادآباد

الجواب

(۱) اس کی امامت مکروہ تنزیبی ہے جبکہ دوسرا اہل امامت موجود ہو، ورنہ بشرط اہلیت امام ہوگا۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضا خال از ہری قادری غفرلۂ ۲۸ رذی الحبہ ۱۴۰ ھ

مسئله-۲۸۳

نوافل جننی پڑھیں، کارٹواب ہے! نوافل کے لئے لوگوں پردباؤڈ الناجائز نہیں!کسی کی افتداسے بے وجہ شرعی لوگوں کوروکنا گناہ ہے!کسی کے خلاف بے وجہلوگوں کو ورغلانے والا سخت گنہگار مستوجب نارہے!

كيافر مات بين علمائ دين ومفتيان شرعمتين اس مسكه مين كه:

زید جوامام سجد ہے، جمعہ کے دن بیسوں سال سے چودہ رکعت نماز مفتی اعظم ہندر جمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بتائے ہوئے طریقہ اور تربیت سے اب تک پڑھا تا ہے، اب پچھ عرصہ سے اس نے بلاکی علم شرع کے بدل کراپئی مرضی سے چودہ رکعت کے بجائے اٹھارہ پڑھا نا شروع کردی ہیں، مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بتائے ہوئے اس طریقہ اور تربیت کو بلا وجہ شری بدلنے کے بارے میں عمروجو حاجی ہے، پڑھا لکھا پنجوقۃ نمازی اور نماز کے مسائل وغیرہ سے واقف ہے، نے امام صاحب سے معلوم کیا تو انہوں نے جو وجہ بتائی اور جس کتا ہے کا حوالہ دیا، اب تک نہیں دکھا سکے اور اپنی ضد اور ہٹ دھری پر قائم کی اٹھارہ رکعت نمازگاؤں میں جمعہ کے دن پڑھاتے ہیں۔ تو عمرو حاجی نے ایک سوال جومفتی رہ کر وہی اٹھارہ رکعت نمازگاؤں میں جمعہ کے دن پڑھاتے ہیں۔ تو عمرو حاجی نے ایک سوال جومفتی

اعظم ہندرجمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بتایا ہوا طریقہ تھالکھ کرامام صاحب کا نیاطریقہ اور تربیت لکھ کرفتو کی لیا تو مفتی شرع نے مفتی اعظم ہند کے طریقے پر چودہ رکعت پڑھانے کا تھم دیا جوامام صاحب نے نہیں مانا اور نہ اس پرکوئی عمل کیا اور نہ اس تھم کی کوئی وقعت جانی ، اور وہ حاجی عمرو سے ناراض ہو گئے اور جمعہ کے دن مجد میں حاجی کی عدم موجودگی میں یہ اعلان کیا کہ حاجی عمرو کے پیچھے کوئی نماز مت پڑھنا ، یہ بلاکی تھم شرع کے اعلان کے ساتھ کہا تو دریا فت طلب امریہ ہے:

(۱) جوامام مفتی شرع کے حکم کی تعمیل نہ کرے اس پر کوئی دھیان نہ دے اور اس کے حکم کی کوئی وقعت اور عظمت نہ کرے اس کے لئے شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اور جولوگ ایسے امام کا ساتھ دیں اور اس کے شریک ہوں ، ان کے لئے شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟

(۲) جوامام کسی شخص کے خلاف اس کی عدم موجودگی میں بلاکسی تھم شرع کے نافذ کر کے اپنی طرف سے جھوٹا اور فرضی اعلان مسجد میں عام لوگوں کے سامنے انہیں اعلان سنانے کے لئے رو کے اور سنائے جس سے اس کی تو بین ہوتی ہو، ایسے امام کے لئے شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ اور جولوگ اس امام کے فرضی اعلان کی تغییل کریں ،ان کے لئے شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟

قصبه جام بازار بهيرى منلع بريلي

الجواب

(۱) آٹھارہ رکعت پڑھانے سے کیا مراد ہے، اگرامام تمام رکعت میں جماعت کرتا ہے تو نوافل میں تداعی لازم آتی ہے جونہ چاہئے اور اگر جماعت نہیں کرتا بلکہ لوگ بخوشی امام کے دباؤ کے بغیراٹھارہ رکعت تنہا تنہا پڑھتے ہیں تو امام پر الزام نہیں اور فی نفسہ اس فعل میں بھی حرج نہیں بلکہ بہتر و کارثو اب ہے جبکہ لازم و ضروری نہ جانتے ہوں اور اگر وہ لوگوں پر دباؤڈ التا ہے تو بے شک گناہ گار ہے اور اگر اس نے حاجی عمر وکی اقتد اسے بے وجہ شرعی لوگوں کو منع کیا تو گناہ کا مرتکب ہوا، تو بہ کرے اور عمر و سے معافی چاہے ورنہ لائق امامت نہیں۔ اور اگر امامت عمر وکوممنوع بتانے کی کوئی وجہ شرعی ہے تو اس پر الزام نہیں۔ واللہ

تعالى اعلم

(۲) وہ سخت گناہ گار،مستوجب نار، حق اللہ وحق العبد میں گرفتار ہے، اور اس کے شرکاء حال بھی مستوجب دبال،ان سب پرتوبہ فرض ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ 9 رذی الحجیم ۴۰۰ اھ

مسئله-٤٨٣

نامردیا جس کی قوت باہ ختم ہو چکی ہو، کیاوہ امات کرسکتا ہے؟
قوم میں رخنہ ڈالنے والاقوم کا امام نہیں ہوسکتا!
ہوجہ شری کسی کومنافق کہنا حرام ہے! مسلم کے تل کا بھم دینا حرام ہے!
دعائے ماقورہ اندرون نمازیا ہیرون نماز پڑھنے سے نماز ہوجا گیگی!
دعا کو حرام بتا نانا جائز وافتر اہے! دعا کو حرام بتانے والالائق امامت نہیں!
بخدمت جناب قبلہ و کعبہ عظم و محرم آقائی و مولائی حضور مفتی اعظم مدظلہ العالی!
السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکانے

بعد سلام مسنون کے حضور کی خدمت میں بیہ پر چہ پیش کر رہا ہوں اس پر توجہ فرماتے ہوئے اس ناچیز کیا بلکہ تمام حضرات اہل سنن کومشرف فرما ئیں ، چنانچے حضرت سے بےاد بی کی معافی کا طلبگار ہوتے ہوئے میر سے سوال کا جواب جلد از جلد عنایت فرما ئیں ،عین نوازش ہوگی ۔حضور پہلاسوال توبیہے:

- (۱) اگرامام نامرد ہو یا قریب آٹھ دس سال سے اس کے اندراتنی طاقت یا قوت نہ ہو کہ وہ صحبت کرسکے تو حضرت اس کوامام رکھنا یا اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب عنایت فرما کیں۔
- (۲) قوم میں رخنہ ڈالتا ہویا اِدھر کی بات اُدھر کہتا ہو، تو اس کوامام بنانا یااس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب عطافر مائیں۔
- (۳) کوئی اہل عقیدہ سی یعنی بریلی شریف سے بیعت ہو، وہ کسی بنا پر جماعت کے بعد نماز مسجد میں پڑھنے جائے یا امام میں کوئی وجہ ہواس کے ساتھ نہ پڑھے جماعت کے بعد پڑھے تو کیا امام کا بیت ہوتا

ہے کہ بعد میں نماز پڑھنے والے کوامام غصے میں منافق بناد سے یااس کوتل کا تھم دے یااس کو کافر کہددے، ایسے امام کوکیا کرنا چاہئے؟ اسے امام رکھیں یاندر کھیں؟

سے ہوئی امام نماز کے بعد دعا''ر بنااغفر لی ولوالدی'' یعنی دعائے ماثورہ پڑھے،نماز کے بعدیا (س) آگر کوئی امام نماز کے بعد دعا''ر بنااغفر لی اواب عنایت فرما ئیں اورا گردعا کوعالم حرام قرار دے نماز کے اندر تو نماز بڑھنا کیسا ہے؟اس کوخلاصہ کر کے جمیس آگاہ کریں۔فقط تواس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟اس کوخلاصہ کر کے جمیس آگاہ کریں۔فقط المستفتی: محدیونس رضوی ،مدرسہ فرقانیہ دوکال پورہ بہارواڑہ ، مجرات

الجوابـــــ

(۱) جائزہے،بشرطیکہ امامت کا اہل ہو۔واللہ تعالی اعلم

(٢) اگراس كاجرم شرعاً ثابت ومشتهر ہے تو وہ امات كے لائق نہيں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(۳) بے دجہ شری کئی کومنافق کہنا اور مسلم کے قتل کا تھم دینا حرام بدکام بدانجام ہے، جس پر بیہ جرم شرعی طور پر ثابت ہووہ امامت کے لائق نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

(م) نماز ہوجائے گی اور اسے حرام بتانا غلط و ناجائز اور شرع پرافتر اہے اور قائل پرتوبہ فرض ہے جب سے تھے۔ واللہ تعالی اعلم سے اللہ تعالی اعلم سے تک تو بہ صحیحہ نہ کر ہے اور صلاح حال ظاہر نہ ہوتو اسے امام نہ بنایا جائے۔ واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفر لۂ میں احدر سفر

### مسئله-٥٨٣

نسبندی کے جواز وعدم جواز کاسوال اوراس کاسخت الزامی جواب! جناب قبله محرّم بزرگوار حضور مفتی اعظم مند مدظله العالی بریلی شریف! السلام علیم ورحمة الله و بر کامة مختف

جناب عالی ہے گزارش میہ ہے کہ نسبندی کرانا درست ہے کہ نبیں؟ جو شخص نسبندی کراچکا ہو، امامت کرسکتا ہے کہ نبیں؟ صحیح مسئلہ ہے آگاہ فر مائیں عین نوازش وکرم ہوگا۔ امامت کرسکتا ہے کہ نبیں؟ سیح مسئلہ ہے آگاہ فر مائیں۔ عین نوازش وکرم ہوگا۔ امستفتی: مشیخ محمد مصدرانجمن اسلامیہ اسکول

ابیاسوال یو چھنااییا ہی ہے جیسے معاذ اللہ کوئی کے شراب پینا درست ہے کہ نہیں؟ واڑھی منڈانا ورست ہے کہبیں؟ نگا ہونا درست ہے کہبیں؟ ناچنا درست ہے کہبیں؟ اور ایسے افعال کے مرتکب کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے کہیں؟ لاحول ولاقو ۃ الاباللہ العلی العظیم۔ واللہ تعالیٰ اعلم فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

مسئله-۲۸٦

غيرمقلدين بخت ممراه بلكهجكم اكثرفقها كافربين!غيرمقلدين كينماز جنازه رر هناسخت بدكام بدانجام ہے!

جوغيرمقلد كى افتدا كرتا مووه سنيول كاامام نبيل بن سكتاجب تك توبه نه كري!

كيا فرمات بين علمائے دين ومفتيان شرع متين مندرجه ذيل مسائل مين كه:

زيد جوكهنى امام ہے اگر ديدہ و دانسته كسى غير مقلدامام كى اقتداميں غير مقلد كى ميت كى نماز جناز ہ پڑھے تو کیا ایسے سی امام کی اقتدامیں سیجے مسلک اہل سنت کا پیرونماز پنجگاندادا کرسکتا ہے؟ اوراس طرح نماز پنجگانهادا ہوجائے گی یانہیں؟ اگرنماز درست نہیں ہوگی تو بکر جو سجح مسلک اہل سنت کا مانے والاہے، کیاطریقهاختیارکرے؟

(۲) جوسنی امام صاحبان فریضه کر مج کی خاطر سعودی عرب جا کر مکه معظمه میں نماز پنجیگانه و ہابی غیر مقلد کی اقترامیں پڑھتے ہیں،ایسے اماموں کوئی مسجدوں میں امام رکھنایاان کے پیچھے نماز پڑھناورست ہے؟ (m) زیدسنی امام جس نے دیدہ و دانستہ غیر مقلد میت کی نماز جنازہ غیر مقلد کے پیچھے اوا کی ہو، اب ای سنی امام مذکور کے پیچھے اگر کچھٹی امام صاحبان نمازعید پڑھیں تو کیا ایسے اماموں کے پیچھے بھی نماز ر منادرست ہے یانہیں؟

المستفتى: عامل حسين انصارى پوسٹ راجہ کاسہنو اضلع مراد آباد (یوپی)

غیر مقلدین سخت گمراہ بین ، بلکہ امام الو ہابیا ساعیل دہلوی کے اقوال کفرید ملعونہ کے معتقد ہوکر

(٢) نهيس\_والله تعالى اعلم

(۳) ان سب پرتوبدلازم ہے،توبہ کے بعد انہیں امام بنایا جاسکتا ہے،جب کوئی اور مانع شرعی نہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قاوري غفرله

### MAY-altmo

جوما بجوز برالصلاۃ تبحویز بیں جانتانہ ہی تھے حروف پر قادر ہو، اس کے پیچھے نماز باطل محض ہے! تھے حروف کی کوشش کرنالازم ہے! حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے متعلق ایک روایت اور اس کا جواب!

كيافر مات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين اس مسله مين كه:

محررفیق عالم صاحب ایک بہت ہی غریب آدی ہیں، مجدسادھومحقہ بہاری پور میں امامت کرتے ہیں، مگر جناب محرر فیق عالم نماز میں قر آن شریف بقدر ما یجوزالصلو ہنیں پڑھ پاتے ہیں، سورهٔ است بدا' میں ''سیکھلے'' کو ''سیکھلے'' کو ''سیکھلے'' کو ''سیکھلے'' کو ''سیکھلے'' کو رسیکھلے'' کو رسیکھلے'' کو رسیکھلے'' کو رسیکھلے'' کو رسیکھلے'' کو رسیکھلے'' کو رسیل کے بات بھی نہیں کہ نگالی ہو، جس بنا پر زبان نہ تو اور رہ بات بھی نہیں کہ نگالی ہو، جس بنا پر زبان نہ تو اور رہ بات بھی نہیں کہ نگالی ہو، جس بنا پر زبان نہ تو اور رہ بات بھی نہیں کہ نگالی ہو، جس بنا پر زبان نہ تو اور رہ ہو۔ کیا بات بھی نہیں کے تعلقہ ہوئے نماز ہوجا کیگی ؟ نماز کے مسائل ضرور ہیں ۔ کیا قطعاً بے خبر ہیں، اگرامام صاحب نہ کور سے بوچھا جائے کہ بتا ہے وضو میں کتنے فرائض ہیں اور نماز میں کتنے فرائض وواجبات ہیں، ہرگز نہ بتا یا نمیں گے پھر بھی اگر چا ہیں تو انہیں امام بنانا، درست ہوگا یا نہیں؟ یہ جانے کہ بیا میں کیا نہیں؟ یہ جانے ہوئے کہ بیام

صاحب نماز میں اس قدرقر آن شریف صحیح نہیں پڑھ پاتے ہیں کہ جس سے نماز درست ہو، پھران کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ازروئے شرع اقتدا کرنے والوں پر کیا تھم ہوگا؟ اس امام کوحضرت بلال رضی ۔ پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مدلل جواب عنایت فرما کیں ۔عین کرم ہوگا۔ اللہ عنہ پرقیاس کرنا کیسا ہے؟ مدلل جواب عنایت فرما کیں ۔عین کرم ہوگا۔ المستفتی: حافظ سراج احمد، ہریلی

الجواب

فی الواقع جب کہ وہ مخص بہ قدر ما بچوز بہ الصلوٰۃ تجویز بیں جا نتا ہے، نہ ہی مقدار کھر ہے کہ حق الوسع قادر ہے تو اس کے پیچھے نماز باطل محض ہے، پچھلی نماز وں کا اعادہ ضروری ہے، اسے لازم ہے کہ حتی الوسع تصبح مخارج کی کوشش کرتار ہے، ورنہ اشد گناہ گار سخق نار ہے، اسے امام نہ رکھا جائے اور حضرت بلال پر قیاس جس روایت کی بنا پر کیاوہ بے اصل ہے، صرح بہ السیوطی فی الدر المنثور واللہ تعالی اعلم فیاس جس روایت کی بنا پر کیاوہ بے اصل ہے، صرح بہ السیوطی فی الدر المنثور واللہ تعالی اعلم فیاس جس روایت کی بنا پر کیاوہ بے اصل ہے، صرح بہ السیوطی فی الدر المنثور واللہ تعالی اعلم فیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفر لؤ المنظم کا ۱۳۹۵ھ

### مسئله-۸۸۳

نسبندی کراناحرام ہے! نسبندی کرانے والا بے تو بہلائق امامت نہیں!

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ:

اگر کو کی شخص شیطان کے بہکانے سے یا غلطی سے مانع حمل آپریشن کا ارتکاب کرے اور پھر بعد
میں اپنے اس فعل سے نادم ہو کر تو بہ و استغفار اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالی میں کرے، روئے گریہ
وزاری کرے تو اس شخص کے پیچھے نماز جائز ہے یا ناجائز؟ براہ کرم جواب سے نوازیں۔ فقط
خطیب جامع مسجد، بریلی شریف
خطیب جامع مسجد، بریلی شریف

العجوا ب نسبندی کرانا بهرضا ورغبت حرام ہے، بعد تو به وہ شخص امامت کے لائق ہو جائے گا۔ والمولی تعالیٰ اعلم فقیر محداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ

مسئله-۹۸۳

### بوجه شرى جامع شرائط امام كومعزول كرنے كى كوشش امام كى ايذ ارسانى ہے! ايذائے مسلم حرام ہے! بلاعذر صاحب وظيفه كومعزول كرنا جائز نہيں!

كيافر ماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرع متين اس مسله ميں كه:

امام مبحد نہایت شریف باشرع متقی و پر ہیزگار ہیں اور جملہ نمازی جو جماعت سے نماز اواکرتے ہیں وہ لوگ سب امام مبحد کے حق میں ہیں اور جولوگ فتظمین مبحد متولی وغیرہ ہیں جوا تفاق سے بھی جعہ کی نماز اواکر لیتے ہیں اور بے نمازی ہیں اور امام کی عزت ووقار سے ناواقف ہیں ، بلکہ امام مبحد پر حکومت کرنا جا ہتے ہیں اور خواہ مخواہ امام صاحب کے خلاف پر و پیگنڈہ کرکے ہٹانا جا ہتے ہیں ، ایسے لوگوں کو شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا

الطاف حسین مصطفوی، شاہدانہ، بریلی

الجواب

بر بر برج وجه شری امام جامع شرا نطاکومعز ول کرنے کی کوشش خواہ مخواہ ایذ ارسائی ہےاورا بذائے مسلم حرام حرام حرام ایذ ائے رب تعالی وایذ ائے خیرالا نام سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ حدیث میں ہے:

"من اذي مسلما فقد اذاني ومن اذاني فقد اذي الله ومن اذي الله يوشك ان يهلكه"

[فيض القدير شرح الجامع الصغير من احاديث البشير النذير، ج٦، ص٢٥، حرف الميم، دار الكتب العلمية، بيروت]

جس نے کسی سلمان کوستایا اس نے مجھے ستایا اور جس نے مجھے ستایا اس نے خدا کوناراض کیا اور جس نے خدا کوناراض کیا قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑے۔اُن سب پرایذ ائے امام سے توبہ لازم ہے، ان

کےمعزول کرنے ہےوہمعزول نہہوگا۔

ورمختار میں ہے:

"لايصح عزل صاحب وظيفة بلا جنحة" والله تعالى اعلم

[الدرالمختار، ج٦، ص١٥٨، كتاب الوقف، دارالكتب العلمية، بيروت]

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

يرجمادي الاولى ١٣٩٧ھ

صح الجواب \_ والله تعالىٰ اعلم قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۲۹۰

### غير محج خوال كى امامت كيسى؟

كيافرمات بين علمائ وين ومفتيان شرعمتين اسمسكمين كه:

زیدجس کا تلفظ قطعی درست نہیں ہے، یعنی''س'' کو''ش'''دک'' کو''ق''''' ہ'' کو''ح'' الف و ہمزہ کو''ع'' اور''غ'' کو'دگ'' کی طرح پڑھتے ہیں۔ کیاا یسے لوگوں کی نماز جوقر آں شریف صحیح پڑھتے ہیں، زید کے پیچھے ہوگی یانہیں؟

الجواب

صورت مسئولہ میں زید کی خود کی اپنی نماز نہیں ہوئی جبکہ کوئی سورۃ صحیح نہ پڑھ سکتا ہو،اوروں کی کیسے ہوجائے گی؟اس پرلازم کہ جلد صحیح صحیح ادائیگی حروف کا طریقہ سیکھے ورنہ سخت گناہ گاررہے گا۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قاوری غفرلهٔ صح الجواب \_واللہ تعالیٰ اعلم

قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

#### مسئله-۳۹۱

نماز میں قرآن شریف گانے کی طرز میں اس طرح پڑھنا کہ زبرز رالف وغیرہ میں تبدیلی لازم آئے ،اس سے فسادنماز کا اندیشہ ہے،ایہ افخض لائق امامت نہیں! میلہ دیکھنے والا ،لہو ولعب کرنے والا اور لوگوں کے سامنے ستر کھولنے والا لائق امامت نہیں!

کیافرماتے ہیںعلائے کرام اہل سنت والجماعت اس امر میں شرع مطہرہ کی روہے کہ: (۱) نیدامامت کرتا ہے، کلام پاک اس قدر بنا کر پڑھتا ہے کہ جیسے گانا،اوراس آواز کے بنانے میں کھڑاز بر،زیر،تشدیداورالف وغیرہ بہت می چیزیں معدوم ہوجاتی ہیں۔کیاایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا ورست ہے؟

(۲) زیدامات کرتا ہے اور میلہ وغیرہ جیسے رام لیلامٹر کین کا نہ بی میلہ ہے، ان کو بڑے شوق ہے دکھتا ہے، کھیل اور تفریح وغیرہ میں مشغول رہتا ہے اور تعزیہ کے موقع پر لغویات میں دلچیسی رکھتا ہے یہاں تک کہ میلوں وغیرہ میں تو نماز عصر مغرب ختم ہوجاتی ہے، دیکھا گیا ہے کہ پچھلوگوں نے اس کی وجہ سے اس کے پیچھے نماز پڑھنا ترک کر دیا ہے، لوگ اس لئے اس سے پچھنیں کہتے کہ اس کے ساتھ میں جولوگ ہیں، وہ تیز و تند جھگڑ الوقتم کے ہیں، فتنہ کھڑا ہونے کی وجہ سے خاموش ہیں۔ کیا ایسا شخص نماز پڑھانے کا اہل ہے؟

(m) زیدامات کرتا ہے، ساتھ ساتھ بہلوانی بھی کرتا ہے بلکہ اکھاڑے میں جانگھیہ باندھ کرلوگوں کوجس میں ہندومسلم ہیں، ان کوسکھا تا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ تجرے میں بھی جانگھیہ باندھ کرز ورکرتا ہے، ویکھا گیا ہے کہ اکھاڑہ سے والیسی میں وہ لڑے مجد میں نہاتے ہیں اور مجد کی ہے اور کرتے ہیں اور پہلوانوں کے ساتھ رہ کرلہو ولعب میں مشغول رہتا ہے۔ بازاروں گلیوں میں کھا تا پھرتا ہے، لوگوں نے ان سے منع کیا تو جولوگ مقامی اس کے ساتھ کشتی وغیرہ سیکھتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں اور اہام صاحب سے کہتے ہیں کہ حافظ صاحب تم خوب سکھاؤ، تہارا کوئی پھیلیں بگاڑ کھیا۔ سکتا، اس وجہ سے مجد وریان ہوتی جارہی ہے۔ کیا زیدامامت کے قابل ہے؟ حقیقت شرعیہ سے مطلع سکتا، اس وجہ سے مجد وریان ہوتی جارہی ہے۔ کیا زیدامامت کے قابل ہے؟ حقیقت شرعیہ سے مطلع

فرماویں۔

لمستفتی: محمداسلم کچھاروڈ،بدایوں(یوپی)

الجواب

پہلاشخص امامت کے لائق نہیں ہے،اس سے فساد نماز کا اندیشہ ہے، دوسرے اور تیسرے کے پیچھے بھی نماز اداکرناممنوع و مکر دہ تحر بی ہے اور انہیں امام بنانا گناہ کہ سخت فاسق ہیں اور نہایت فاجر، مشرکیین کے میلول میں جانا،نمازیں قضا کرنا،لہو ولعب میں منہمک رہنا، جانگھیہ پہن کر، گھٹنے، رانیں مشرکیین کے میلول میں جانا،نمازیں قضا کرنا،لہو ولعب میں منہمک رہنا، جانگھیہ پہن کر، گھٹنے، رانیں کھول کرکشتی وہ بھی مسجد میں نہایت بُرے کام بدانجام ہیں،ان سب پرتو بہ لازم ہے اور ایسوں کوامام ہرگزنہ بنایا جاوے۔واللہ تعالی اعلم

فقیرمحداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلهٔ ۲۴۷رشعبان المعظم ۱۳۹۷ھ صح الجواب۔والمولی تعالی اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی

مسئله-۲۹۲

جس حافظ سے خلطی کے احتمالات زیادہ ہیں اسے امام نہ بنایا جائے! حافظ کے پیچے سامع اچھا حاظ رکھنا چاہئے!

جناب مفتی اعظم صاحب، بریلی شریف! السلام علیم کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ:

رمضان شریف کے مہینے میں امام کے پیچھے سامع رکھنا ضروری ہے یانہیں؟ اگر سامع رکھا جائے تو کس قابلیت کا حافظ ہونا چاہئے؟ آج کل لوگ اپنی مرضی سے ساعت کرنے والا اپنے پیچھے کھڑا کر لیتے ہیں جوخود کممل حافظ نہیں ، وہی ساعت کرتے ہیں ،اس سلسلہ میں شرع تھم کیا ہے؟ صاف تحریر فرما کیں۔ سائل: انیس الحن خال ، جامع مسجد کے قریب بخصیل پورن پور ، پیلی بھیت

الجواب

عافظاگر نیاہے جس سے غلطی کا اختال زیادہ ہے تو اسے امام ہی نہ بنانا چاہے اور اگرخوب پختہ
یاد ہے تو سامع ضرور نہیں ، البتہ مستحب ہے اور سامع اچھا حافظ ہونا چاہئے۔ واللہ تعالی اعلم
فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفر لؤ
مار مضان المبارک کے جماعہ
صی لی سی اللہ تالی علم

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۳۹۳

درگاه حضرت خواجه محرنجم الدین علیه الرحمه کے متعلق ایک سوال اوراس کا جواب! بخدمت جناب اختر رضا خال صاحب مفتی اعظم ہند! السلام علیم جناب کی خدمت میں دو تین مسئلة تحریر کررہا ہوں ، برائے مہربانی ان کود یکھتے ہوئے فتو کی دینے

جناب می حدمت یں دوین مسلم تر سر رہا ہوں ، برائے ہمرہاں ان رہے ، رہے وی دسیے کی زحمت گوارا فرما کیں۔

(۱) یہاں فتح پورشیمنا ڈائی میں حضرت شاہ ولایت خواجہ جا جی محرجم الدین صاحب رحمۃ الله علیہ کی درگاہ واقع ہے۔ درگاہ کے متولی وسجادہ نشین جناب پیرنورالحن صاحب مورخد ۱۹۸۲ء کووصال فرما گئے۔ حضرت پیرصاحب مرحوم کے والد جناب غلام سرورصاحب رحمۃ الله علیہ سابق سجادہ نشین و متولی درگاہ شریف کا ضابط تحریفر مادیا تھا جس میں درگاہ کے قوانین تحریفر کئے گئے ہیں، اس ضابطہ میں آپ نے تحریفر مایا تھا کہ اب درگاہ کے اندرکسی کوفن نہ کیا جائے ،خواہ وہ سجادہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اب درگاہ میں فن کی جگرہیں ہے اوراب بھی ذن کرتے رہے تو بی خانقاہ کی جگہ ایک قبرستان ہوجائے گا۔ اسی ضابطہ کی روشنی میں حضرت پیرنورالحن صاحب نے ۱۹۷۹ء میں عرس کے موقع پر جبکہ وہ اپنی کا اعلان فرمار ہے تھے، بیوصیت بھی کی کہ آپ کو درگاہ کے باہر کی زمین میں فرن کیا جائے ، آپ نے اپنوا سے نواسے خرمار ہے تھے، بیوصیت بھی کی کہ آپ کو درگاہ کے باہر کی زمین میں فرن کیا جائے ، آپ نے اپنوا سے نواسے فرمایا ، کیا میں صاحب (جونا بالغ ہیں) کو اپنا جانشین مقرر کیا جے تمام مریدین نے بہ سروچشم قبول جناب پیرغلام لیسین صاحب (جونا بالغ ہیں) کو اپنا جانشین مقرر کیا جے تمام مریدین نے بہ سروچشم قبول خرمایا، کیکن آپ کے تین بھائی ، محمد عارف ، غلام جیلانی وغلام میں الدین کو یہ بات نا گوارگزری ، بی تینوں فرمایا، کیکن آپ کے تین بھائی ، محمد عارف ، غلام جیلانی وغلام میں الدین کو یہ بات نا گوارگزری ، بی تینوں فرمایا، کیکن آپ کے تین بھائی ، محمد عارف ، غلام جیلانی وغلام میں الدین کو یہ بات نا گوارگزری ، بی تینوں

بھائی حفرت نورائحن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قریب دس بندرہ سال سے پریشان کرتے آرہے تھے، حفرت صاحب پر مار پید و فوجداری کے جھوٹے مقد مات کرر کھے تھے، حفرت صاحب کو بھی چین کی سانس نہیں لینے دیتے تھے، اگر کوئی معزز آ دی ان کو بجھوتہ پر آ مادہ کرے، ان سے تحریری مجھوتہ نہ کرواتے تو یہ لوگ بچھرد و پیہ پیسے تحریر کے بموجب لے کر پانچ دس روز بعداس معاہدے اور تحریر سے مکر جاتے اور وہی پرانے فعل شرع کردیتے، ایسا کئی مرتبہ ہوا، دوسرے کی بھی معاہدے کو جو اُن کے خلاف جاتا ہو، قرآن پاک کی متم کھا کر جھوٹ بول لینا آج جس بات کو بھی خابت کرنے کے لئے قرآن شریف اُٹھاتے قرآن پاک کی متم کھا کر جھوٹ بول لینا آج جس بات کو بھی خابت کرنے کے لئے قرآن شریف اُٹھاتے ہیں، اسی بات کو جھوٹ بتانے کے لئے بھی اسی طرح قرآن پاک اُٹھا لیتے ہیں۔ ان متنوں محمد عارف، غلام جیلانی وغلام معین الدین نے قبلہ پیرنورائحن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے خلاف آپ کو درگاہ کے اندروفن کردیا، بغیر شمل ، بنا کفن کے، گھروالوں کو آخری مرتبہ شکل تک و کھیے نہیں دی۔

(۲) مرحوم سجادہ نشین ومتولی جناب پیرنورالحن صاحب کی لاش مبارک کو بھی بینوں بھائی اپنے کچھ ساتھیوں اور پولیس کی مدد سے ان کے گھر میں گھس کررات کو قریب اربجے مرحوم کی بیوی بچوں اوران کے چندرشتہ داروں ومریدوں کو مارپیٹ کرلاش مبارک کو گھیٹتے ہوئے، گالیاں دیتے ہوئے، دیواروں سے کلریں مارتے ہوئے، لاش کی بے حرمتی کرتے ہوئے گھرسے لے گئے، آخری رسومات اوا کئے بناہی بغیر خسل و کفن کے ان لوگوں نے مرحوم کو درگاہ شریف کے اندر (ان کی وصیت کے خلاف) دفنا دیا، قریب اربیج لاش لے تھے اور اربی کر ۳۵ رمنٹ پرون کردیا۔ جبکہ دفن کا وقت صبح ساڑھے نو بج کا رکھا گیا امر بیدین وعزیز واقارب شامل ہو سکیں۔

(۳) غلام جیلانی نے دوران عرس درگاہ شریف کی جامع مسجد میں ایک اشتہار چسپال کیا کہ ان کا اجازت کے بغیر کوئی شخص جامع مسجد و چھوٹی مسجد میں امامت نہ کرے، جبکہ درگاہ کی ان دونوں مسجدول میں امام کا تقر رسجادہ نشین ومتولی کرتا ہے، موجودہ سجادہ نشین جناب غلام نصیرصا حب سجادہ نشین ومتولی ابھی نابالغ ہیں اوران کے سر پرست والدئمام انتظامات سنجالتے ہیں، اس مرتبہ جن امام صاحب کا تقرر کیا، ان کو یہ نماز پڑھانے نہیں دیتے۔ جمعہ کے دوز غلام جیلانی امامت کو کھڑا ہوجاتا ہے ودیگر دوز غلام معین الدین، جبکہ مقتدی نہیں جا ہے کہ بیلوگ امامت کریں کیوں کہ بیلوگ ظلم وستم فریب ومکاری کے معین الدین، جبکہ مقتدی نہیں جا ہے کہ بیلوگ امامت کریں کیوں کہ بیلوگ ظلم وستم فریب ومکاری کے

پتلے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لئے درگاہ کی وقف جائیدادکوسرکار کی بتانے لگتے ہیں، اسے خرد برد کردیے
ہیں، زبردسی نماز پڑھانے کھڑے ہوجاتے ہیں، شرمندگی کی وجہ سے لوگ مسجد میں پچھ بول نہیں پاتے،
برائے مہر بانی فتو کی دینے کی زحمت گوارہ کریں کہ ان کے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟
المستفتی: سیدعلاؤ الدین عارف/معرفت پیرغلام نصیر
سجادہ نشین ومتولی درگاہ حضرت خواجہ جا جی محرجم الدین صاحب

الجواب

برتقد برصدق سوال بیلوگ جن کے بیافعال تحریر ہوئے ،سخت گناہ گارمستوجب نارحق اللہ وحق العبد میں گرفتار ہیں،ان میں سے کوئی شخص لائق امامت نہیں،ان سب پرتوبہلازم ہےاور جسے آزار پہنچایا، اس سے معافی جا ہنا بھی ضرورورنہ ہرواقف حال مسلم پرفرض ہے کہ آنہیں چھوڑ دے۔واللہ تعالی اعلم فقیر محمداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ

> الجواب صحيح والله تعالى اعلم بهاءالمصطفىٰ قادرى

> > مسئله-۳۹۶

حساب دینالازم! بے ثبوت شرع کسی کومتیم کرناحرام ہے! حساب میں ٹال مٹول کرنے والا امامت کے لائق نہیں! غیر شرعی دھندہ کرنے والے سے امام پر پر ہیز لازم! کسی کو بے دجہ شرعی معزول کرناظلم ہے!

آفاب شریعت، ماہتاب طریقت، تاجداراہلسنت ،حضور مفتی اعظم ہنددامت برکاتہم القدسید!
عالی اقدس میں حاضری کی سعادت بذریعی نوھت کا احاصل کرنے پرہم طالبان فتو کی نہایت
سرور محسوس کرتے ہوئے عرض پرداز ہیں کہ ایک پیش امام صاحب جن سے کچھ باتیں خلاف شرع مطہرہ سرز دہونے کی مقتدیوں کو شکایت ہے جس کی وجہ سے لوگ امام صاحب کی اقتدا کرنے میں تا مل کررہے ہیں۔ لہذا احکام شریعت کیا ہیں؟ جواب شافی سے مطلع فرمایا جائے۔ شکایت حسب ذیل فقرات پر مشتل ہے:

(۱) ید کہ پیش امام صاحب ایک انجمن کے صدر ہیں ،اس انجمن کی بقاوسلامتی عوامی خیرات وعطیات وچندہ وز کو ۃ ہے ہے، جن مدّ دادے چندہ جمع کیا جاتا ہے، ان میں زکو ۃ ، فطرہ ، خیرات وغیرہ وغیرہ نیز انجمن کے زیرا ہتمام چلنے والے ادارے ، انظام مجداور دین تعلیمی مدرسدانجمن کی ماہانہ آمدنی وخرج کی حاجات تقريباً يانچ سال ہے، باوجودعوام اور انجمن کو مالی امداد دینے والوں کےمطالبے کے آج تک صدر الجمن نے بتائے نہیں جس کی وجہ ہے عامة المسلمین صدر الجمن کی اس جابرانہ روش سے ناراض ہیں۔ لہذااس مسئلہ میں تھم شرع کیا ہے؟ مطلع فر مایا جائے۔

(٢) يدكرآج سے پانچ سال پہلے امام صاحب مجد كے صرف پیش امام تھے اور المجمن كے صدر نہيں تصے تو اس وقت سے مسجد کے قریب میں ایک شخص رہتا ہے اور وہ شراب کا غلط دھندہ کرتا ہے، اس زمانہ میں پیش امام صاحب کواس کے غیرشرعی دھندہ کاعلم ہوا تو اس کے گھر فاتحہ خوانی میں نہیں گئے اوراعتر اض کئے کہ وہ مخص غیر شرعی دھندہ کرتا ہے،اس کے ہاں جانا اور فاتحہ پڑ جنا اور کھانا وغیرہ کھانا غلط ہے۔اور چند دنول کے بعد جب امام صاحب انجمن کی صدارت پرمتمکن ہوئے تو اسی شراب پینے والے کو انجمن کا جزل سكريٹرى مقرر كئے اور اس كے ساتھ ل جل كرجمنو الداور جم پياله بن كرمعدا ہے احباب كے اس غلط وهندے والے کے گھر دعوتیں کھانے لگے۔البذااس مسئلہ میں شرع شریف کے احکام کیا ہیں؟ جواب ہے مطلع فرمایا جائے۔

(٣) ہیکہ پانچ سال قبل خود امام صاحب المجمن کے صدر بن کرایک شخص لیافت خاں جو سابق میں المجمن کاسرگرم جنزل سکریٹری تھا،جس نے مسجد کی توسیعی کاروائیوں میں بےلوث محنت ومشقت کر کے مسجد والمجمن کو مالی دشواری اور باہر کے قرض سے چھٹکارا دلا کراہیے ساڑھے تین سالہ دور کارگز اری میں مسجد کوخودمکنفی اور مرفع حال بنا کرمسجد وانجمن کے نام بینک میں رقم بھی جمع کرایا۔ایسے خلص خادم کوانجمن سے ہٹا کرامام صاحب خودا ہے ہاتھ میں صدر کی حیثیت سے تمام رقمی معاملات لے لئے اور دیگر باہر کے معاملات جیسے سیای تحریکوں میں حصہ لینااور پیروکار کی حیثیت سے میونسپلٹی میں پیروی کرنا۔

روم نمبر 1/5-B-218 دهراوی کراس رود ، داروا زممین – کا

امام ذکور پرحساب دینالازم ہےاور بے جوت شرعی کسی کوئتم کرناحرام ہے،بدکام بدانجام ہے،امام پر اس سے توبدلازم ہے اور حساب میں ٹال مٹول سے بازرہ کر حساب دیں ور نہ لائق امامت نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم (٢) امام پرلازم ہے کہا س مخص ہے حسب سابق پر ہیز کرے، ورنداشد گناہ گارمستوجب نارر ہیگا۔ والثدنتعالى اعلم

(m) سیکسی کواس کے منصب سے بے وجہ شرعی ہٹا ناظلم ہے، امام پراس سے بھی تو بہ لازم ہے۔ واللہ تعالى اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة ٢٢ رشعبان المعظم ٢٠٠١ ١٥

مسئله-۳۹۵

### ایک آنکھوالے کے پیھے نماز کا تھم!

مرى جناب اختر رضاخال صاحب قبله! السلام عليم

عرض خدمت عالیہ بیہ ہے کہ ایک سوال ارسال کیا جا رہا ہے امید ہے کہ جواب جلد عنایت فر ما ئیں گے اور حضور مفتی اعظم ہند دامت بر کاتہم کی خدمت میں عرض ہے، زید کی ایک آئکھ درست نہیں ہے اور وہ ایک گاؤں میں امامت کرنا جا ہتا ہے،لیکن وہاں کے پچھ آ دمی کہتے ہیں کہ ایک آٹکھ زید کی خراب ہےاس کے پیچھے نماز درست نہیں ،اس لئے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گےاور بکر کہتا ہے کہ سیجے ہے۔ کیافر ماتے ہیں علمائے وین اس بارے میں؟ بینوا تو جروا

المستفتى: عبدالمجيد صديقي

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة ١٧ ررمضان السيارك ١٨٠٠ اھ

دحوكدد كرامام مع منكوحه غيركا تكاح يردحواني سام كى امامت يس كوكى خلل ندموكا! كيافرمات بي علمائ وين مستلدويل ميس كه:

زیدایک مجد کا امام ہے،اس نے ایک عورت کا نکاح ٹانی پڑھایا،طلاق نامد کی روسے عورت عدت کے باہر ہو گئے تھی اور اس طلاق نامہ پروستخط کرنے والے گوا ہوں کومعتبر جان کرزیدنے نکاح ثانی پڑھادیا، کچھدنوں کے بعد بیافواہ پھیلی کہوہ طلاق نامینے نہیں تھااورز وج اول نے بھی بیاقرار کیا کہ میں نے اپنی بیوی کوطلاق نہیں دی ہے،اس معاملہ کی تحقیق زیدنے کی تو پتہ چلا کہ فقیر قوم میں نکاح وطلاق کا کوئی مقام نہیں ،قومی جرماندادا کرنے کے بعد کسی کا کسی ہے بھی نکاح ہوجا تا ہے۔دریافت طلب امریہ ہے کہ زید نے مخالفت کے پیش نظرامامت جھوڑ دی ہے،خدااوراس کےرسول کوحاضرو ناظر جان کر ہیے ا قرار کرتا ہے کہ اس نے نا دانستہ طور پر بغیر کسی حرص وطمع کے نکاح پڑھایا ،اب اگر لوگوں نے اسے دھو کہ دیا تو اس کا کیا قصور ہے؟ زید کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے؟ کیا وہ امامت کرسکتا ہے؟ براہ کرم پہلی فرصت ميں جواب مرحمت فرما تيں۔فقط!

متفتى: غلام نى، وارد نمبر، محلّه سلاوث واژى، اود يور

اگر واقعہ یہی ہے جو درج سوال ہوا تو زید پر الزام نہیں اور اس وجہ سے اس کی امامت ممنوع نہ ہوگی۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحداختر رضاخال ازهرى قادرى غفرلة ٢٣ ررمضان السبارك٢ ١٣٠ه

مسئله-۳۹۷

نامحرم كے ساتھ بنى تھ تھے كرنے والا فاسق معلن نالائق امامت ہے! نوسال یااس سے زیادہ کی بچیوں سے ہاتھ پیرد بوانا جائز نہیں! کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:

ہارے یہاں کے امام صاحب شادی شدہ تھے، کچھنا اتفاقی کی وجہ سے اپنی بیوی کوطلاق دے رکھی ہے، ان شرائط پر کہ میرے سامان کو واپس کردیا تو تم پر دوطلاق، بیطلاق ان کی بیوی نے ہی مانگی تھی۔الغرض امام صاحب کواپنی بیوی سے جدا ہوئے سات آٹھ سال گزر گئے ہیں، دوسری شادی اب تک نہیں کی ہےاور یہ کوئی بوڑھے بھی نہیں ہیں، جوان ہی ہیں۔

(۲) دوسری بات بیہ کہ امام صاحب ایک جوان لڑکی کور کھ کر کھانا پکوانے سے لے کر گھر کے سارے کام اس الڑی کے ہاتھ سے کرواتے ہیں ، اور بھی بھی خود چولہا کے پاس جا کراڑی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ لڑکی کے ساتھ بنسی مٰداق ٹھٹھا بھی کرتے ہیں ، یہ لڑکی نہ تو ندکورامام کی کوئی رشتے میں ہےنہ تو کوئی ساج پڑوس کے اعتبار سے ہوگی۔اب اس مسئلہ میں امام صاحب کے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟ دلیل کے ساتھ قلمبند کریں۔

(نوٹ) مسجد کے ملتب یا کوئی بھی ملتب ہوں، ان میں اگر چھوٹی بچیوں سے لے کر بڑی بچیاں (لؤكياں) پڑھنے كے لئے معلم كے پاس اگر آئيں تو كيامعلم كے لئے بير، ہاتھ، سر، أن لؤكيوں سے د بوانا جائزہے یانہیں؟معلم اگرمردہو۔

المستفتى: محمدنورالدين،ساكن ضلع كثيبار، (بهار)

اگربیواقعہ ہے کہ امام ندکوراس نامحرم لڑکی کے ساتھ رہتا،اس سے بنسی تھٹھ کرتا ہے تو سخت فاسق معلن ہے جبکہ اس کا پیرم شرعاً ثابت ومشتهر ہو، أے امام بنانا گناہ اور اس کی اقتد امکروہ تحریمی اور نماز واجب الإعاده \_ والله تعالى اعلم

٩ رسال خواه اس سے زیادہ عمر کی بچیوں سے ہاتھ پیرد بوانا جائز نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم فقير محمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة ٢٧ رشعبان المعظم ١٩٠١ ١٥

> صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمرعبدالرحيم بستوى غفرليؤالقوى

مسئله-۳۹۸

### تعصب کی بناپرافتدانه کرنانا جائز و گناه ہے! بے دجہ شرعی کسی کوئد اکہنا گناہ، گالی دینا حرام ہے!

كيافرمات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين مندرجه ذيل مسئله مين كه:

- (۱) موضع اودے پور میں دو حافظ قرآن ساتے ہیں، ایک صاحب دی رکعت میں ایک پارہ اوردوسرے صاحب اگلی دی رکعت میں ایک پارہ ساتے ہیں، سامعین کی تین چار صفیں ہوجاتی ہیں، ان میں چندا ہے ہیں جوایک حافظ صاحب نے کمی رقابت رکھتے ہیں اور اس بنا پروہ ایک حافظ صاحب کے میں چندا ہے ہیں جو کردی رکعت پڑھتے ہیں اور اگلی دی رکعت محض حافظ صاحب سے تعصب کی بنا پران کے پیچھے کھڑے ہو کردی رکعت پڑھتے اور اس مجد میں الگ اپنی دیں رکعت پوری کرکے گھر چلے جاتے ہیں، کیا ہی صورت میں بیقر آن شریف کی بے ادبی ہیں ہے؟ اور جن کے دلوں میں تعصب ہے، ان کی نماز کیسی میں ہو گئی ہیں ہے؟ اور جن کے دلوں میں تعصب ہے، ان کی نماز کیسی میں ہوگا ہیں۔
- (۲) ال موضع میں ایک حافظ صاحب ہیں، وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور انہوں نے کئی حافظ کرا دیے، ان کے شاگر دوں میں پچھٹریب خاندان کے لڑکے تھے جنکو حافظ صاحب نے قرآن شریف حفظ کرایا اس پرایک حاجی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیرحافظ کہاں سے اس گاؤں میں آگئے، جوانہوں نے تمام نوعمرلڑکوں کو حافظ بنادیا۔

کمستفتی: امیراحمه موضع اود بے پور، ڈاکنانہ پیلی بھیت

#### الجواب

- (۱) براہ تعصب اس حافظ کی افتدا ہے باز رہنا ناجائز و گناہ اور اپنا نقصان ہے، بے وجہ شرعی تعصب ہی کب جائز ہے؟ کہاہے ترک اقتدا کی وجہ بنایا جاتا ہے، اس مخص پرتو بہ لازم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم
- (۲) بے وجہ شرعی کسی کو بُرا کہنا گناہ ہے اور گالی دینا حرام ہے، ان حاجی صاحب پرتوبہ لازم ہے۔

والثدتعالى اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله ۱۲ ارمضان الميارك ۱۳۹۸ ه

صح الجواب والمولى تعالى اعلم قاضي مجمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مسئله-۳۹۹

نسبندى كرانے والا بعد توبدو صلاح حال لائق امامت ہے!

كيافرمات بي علائ وين اس مسئله ميس كه:

کیافرمائے ہیں سامے دیں ۔ ب نسبندی کیا ہوافخص تو بہرے تو نمازاس کے پیچے ہوسکتی ہے یانہیں؟ المستفتی: عبدالجلیل

مىجد شطرنجى بوره ، ناگيور

بال جبكهاس كاصلاح حال ظاهر مور (1)

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله ٢٩ رشعبان المعظم ١٣٩٨ هـ صح الجواب \_والله تعالى اعلم قاضى محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

نابینا جامع شرائطِ امامت لائق امامت ہے!

كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه:

پُرانے امام صاحب دوران تر اوت کے بخار آنے کی وجہ ہے قر آن پاک سنانے ہے مجبور ہو گئے اور ای دوران تین چاردن تراوی "الم تر" ہے ہوئی ،اس کے بعدایک حافظ نابینا تلاش کیا گیاجب اس سے

بات چیت ہوئی، وہ تیار ہوگیا اور جومقتدی جانے والے تھے انہوں نے اس حافظ نا بینا سے کہا کہ تمہارے پیچھے زاوت کون پڑھے گا؟ تم نے تو چار پانچ سال پہلے سنیما دیکھا تھا تو اس کے پیچھے پڑھنے ہے انکار کیا اور وہ حافظ ان تمام غلط باتوں سے توبہ کرچکا ہے اور ان باتوں سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ اب اصل مقصدیہ ہے کہاں نابینا حافظ کو کھڑا کیا گیا تو اس کے پیچھے قرآن پاک من رہے ہیں،اس کے پیچھے قرآن پاکس سکتے ہیں؟ اور نماز ہوجائے گی؟ ازروئے شرع جواب فر مایا جاوے۔

سائل: خطیباحمه قصبه بهیری منلع بریلی شریف (یوپی)

فقيرمحمداختر رضاخال ازبرى قادرى غفرله ۵ اردمضان المبارك ۱۳۰۰ ه

مسئله-103

# قل حوالله احد كالله العمد مع فصل اوروسل كي صور تيس اور تلفظ كا تحكم!

كيا فرمات بين علمائ وين ومفتيان شرع متين مسكله ذيل مين كه:

زيد جوحا فظ قرآن اور باشرع ہے، كہتا ہے كه "قل هوالله احد ، الله العمد " يرم هناغلط ہے بلكه حرام اور كفرى، بكرنے كہاكہ پھركيا پڑھنا چاہئے؟ تو كہاكة "قل هوالله احدنِ الله العمد" پڑھنا ضروري ہے۔ لہٰذا دریافت طلب امریہ ہے کہ'' قل ھواللہ احد اللہ الصمد'' پڑھنا واقعی کفر ہے؟ خلاصہ کلام ہے مطلع فرما ئیں۔کرم ہوگا

المستفتى: محمة ظفرالدين ،محلّه سيف الله ينج ،سهسوان

دونول طرح پڑھنا جائز ہے، وقف والی صورت کو غلط بتانا غلط وحرام ہے اور کفر کہنا بہت سخت

بدانجام ہے، زید پرتوبہلازم ہےاورتجد بدایمان بھی کرے۔واللہ تعالی اعلم

فقيرمحداختر رضاخال ازهري قادري غفرله ٢٨ رصفرالمظفر ١٣٩٩ ه

صح الجواب \_ والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مسئله-۲۰۶

# بہتان تراشی گناہ کبیرہ ہے! بہتان تراش امامت کے لائق نہیں!

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ:

ہندہ وفرزانہ دونوں سہلی ہیں اور دونوں معلّمہ بھی ہیں، دونوں نےمل کرایک مکان کرایہ پرلیا اور اسی میں رہ کر بچوں کواپنی تعلیم ویتی ہیں، مکان میں دو کمرے ہیں، ہندہ شادی شدہ ہے، ہندہ کا شوہر ا مامت کرتا ہے، زید شریعت مطہرہ کی پاسداری کرتے ہوئے ہندہ کی سہلی سے ہمیشہ اجتناب کرتا ہے، سی تنم کی بے پردگی نہیں ہوتی ہے اور نہ زید کا ہندہ کی مہیلی فرزانہ سے سی تعلق ہے، فرزانہ کا گھر بھی قریب ہی میں ہے، گرکسی مجبوری کے سبب وہ اپنے لئے ہوئے کرایہ کے مکان میں رہتی ہے، زیدا پنے بچوں کو لے کر پُرانے گھر میں رہتا ہے اور تقریباً چارسال ہو چکے ہیں، فرزانہ سے زید کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا امرطلب بیہے کہ زید کے پیچھے نماز پڑھنا کیساہ؟ (۲) بہتان تراشی کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے کہ بیں؟ اوراس کی شہادت قابل قبول

ہے کہیں؟

المستفتى: فرزانه پروين قصەنواب خىخ، برىلى شرىف

صورت مسئولہ میں زید کی امامت اس وجہ سے مکروہ نہیں ہے اور اس کی اقتد ا جائز ہے جبکہ کوئی وجهشرى مانع امامت نههو \_ والتد تعالى اعلم (۲) بہتان شدید کبیرہ عظیم گناہ ہے،اس کا مرتکب بخت گناہ گار مستحق نار ہے،اس کی افتد انکروہ تحریکی استحق نار ہے،اس کی افتد انکروہ تحریکی بشرطیکہ اس کا جرم شرعی طور پر ثابت ہوا وراس کی شہادت مردود۔واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قاوری غفر لؤ مرذیقعدہ ۲۰۰۱ھ

مسئله-202

### امام مقرر ہوتے ہوئے دوسرے کوامام بنانا مکروہ ہے! غیرعربی میں خطبہ پردھنا خلاف سنت ہے!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين ان مسائل ذيل ميں كه:

(۱) زید مبحد کامقررشدہ امام ہے، بکراگرزید کی موجودگی میں اس سے اجازت طلب کئے بغیر نماز پڑھاد ہے تو کیاعندالشرع بکر کی امامت صحیح ہے؟ اور کیامقند یوں کی نماز ہوجائے گی یانہیں؟ بینوا تو جروا (۲) جمعہ وعیدین میں اگر امام عربی کے بجائے اُردو میں خطبہ پڑھے تو شرع شریف کا کیا تھم ہے؟ نماز ہوجائے گی یانہیں؟ اُردوخطبہ پڑھنے والے خطیب کے بارے میں شرعاً کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا استفتی: قاری محدمزمل

حقى محلّه، ۋا كخانە قطب منلع مالده (بنگال)

الجواب

(۱) جبکہ امام ماذون ومقرر ہے تو اس جگہ کی امامت کاحق اس کو ہے،اس کے ہوتے ہوئے کسی کو اگر چہاس سے زیادہ فاصل ہو، ہے اجازت امام بننا مکروہ تنزیجی ہے۔

مديث ميل إ:

°'لا يؤمّن الرجل الرجل في سلطانه''

[الصحيح لمسلم، ج١، ص٢٣٦، باب من احق بالامامة كتاب المسجد، مجلس بركات،مباكبود] مرتماز بوجائے گی جبكه كوئی مانع شرعی نه بورواللدتعالی اعلم

(٢) خطبه خالص عربی میں سنت متوارثہ ہے،اس میں کوئی اور زبان ملانا خلاف سنت ہے اور خالص

دوسری زبان میں پڑھنا تو اور زیادہ بُرا ہے،خطیب مذکور کو بتایا جائے، جب وہ نہ مانے تو امامت سے علیحد ہ کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري ففرله

مسئله-٤٠٤

## نابینایا کانا اگرجامع شرائط ہے توامامت کرسکتا ہے!

كيافرماتے ہيں علمائے كرام اس مسئلہ كے بارے ميں كه:

ال امام کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے جو کہ ایک آنکھ سے کا ناہے اور دوسری آنکھ سے بھی کمزور ہو؟ کرم فرما کراس بات کا فیصلہ کرنے کی زحمت فرما ئیں جتنا جلد ہوسکے سوال کا جواب عنایت فرما ئیں۔ المستفتی: شیخ اساعیل

الجواب

ابیاشخص جو کانا ہواور دوسری آنکھ بھی اس کی کمزور ہو، اندھے کے تھم میں ہےاور اندھے کے پیچے نماز مکروہ تنزیبی ہے کما فی الغذیہ وغیر ہا۔ مگراس جماعت میں اگروہی لائق امامت ہے تو وہی امامت پیچے نماز مکروہ تنزیبی ہے کما فی الغذیہ وغیر ہا۔ مگراس جماعت میں اگروہی لائق امامت ہے تو وہی امامت کے لئے متعین ہے۔ کہا صرحوا بھا۔ واللہ تعالی اعلم

فقيرمحد اختر رضاخال ازهرى قادرى غفرلة

٣ رمحرم الحرام ١٣٩٦ه. | الجواب صحيح والله تعالى اعلم | محسين رضاغفرله

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

٤٠٥-ملئله

جوجے القرائت بیں، لائق امامت نہیں! غیر سے القرائت کے پیچے اس جیسوں کی نماز ہوجا بیکی محراسے امام بنانا گناہ ہے! سے القرائت کی نماز غیر سے القرائت کے پیچے نہ ہوگی! کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: امام کی زبان کچی ہےاور حروف میں اداکرنے کی قوت نہیں رکھتا ہے جیسے ذہ ج اورس میں میں کوئی فرق نہیں کرتا تو اس کی امامت درست ہے یانہیں؟

(الف) کچھمقتری بھی حروف کی ادائیگی کی قوت نہیں رکھتے ہیں ،ان کی نماز ہوجائے گی یانہیں؟

رب) کھ مقتدی اوائیگی کی پوری قوت رکھتے ہیں یعنی از روئے قرائت درست پڑھتے ہیں، ان کی نماز ہو

جائے گی اس امام کے پیچھے، اس بنا پر کہ امام کی زبان کچی ہے اور وہ اواکرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اواکرنے
سے معذور ہے۔ اگر بیدام منماز پڑھاتا ہوتو؟ (الف) والے مقتدی اور (ب) والے مقتدی کیار ویہ اختیار
کریں؟ جماعت سے پڑھنے کے بعد پھرسے اپنی نماز دوبارہ پڑھ لیں؟ یا کوئی دوسرار ویہ اختیار کریں؟
سائل: نمازی مسجد دا دامیاں رحمة اللہ علیہ

سان: ممازی معجددادامیان رحمهٔ الله علیه محله گیرشخ منهو، ذخیره، بریلی شریف (انز پردیش)

الجواب

(۱) تصورت مسئولہ میں وہ مخص جب صحیح القرأت نہیں ہے تو ہرگز لائق امامت نہیں، اس کے سوا دوسر بے مخص صحیح القرأت صحیح الطہارت صحیح العقیدہ متقی کوامام بنایا جائے۔

(۲) ان مقتدیوں کی نماز ان کے پیچھے ہوجائے گی گراسے امام بنانے سے گناہ گار ہوں گے۔واللہ تعالیٰ اعلم

(٣) ان کی نمازاس کے پیچھے نہ ہوگی۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۲ارجمادی الاخری ۱۳۹۸ھ

مسئله-203

خطبہ سے پہلے تقریر و بیان کرنا کیسا؟ خطبہ کے درمیان اردوا شعار پڑھنے کا تھم! محتری و مکری نبیرہ اعلیٰ حضرت مفتی اختر رضا خال صاحب! السلام علیم ورحمۃ اللہ چنداستفتاء پیش خدمت ہیں لہٰذا مہر بانی فر ماکر جتنا ہو سکے جلد سے جلد جواب باصواب سے مطلع فرماکر ممنون و مشکور فرمائیں بین نوازش ہوگی

- (۱) کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جمعہ کے روز خطبات (مولانا ابوالنور محمد بشیرصاحب) میں جواُردونظم میں مختصر بیان ہے اور یہ بیان ہم اذان خطبہ سے قبل پڑھتے ہیں۔ کیا بیامر درست ہے؟ ہمارے یہاں کے سابق پیش امام جو تی صحیح العقیدہ ہیں، اس امر کے مرتکب کو و ہابیہ گردانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیان ملاکر تین خطبے ہوتے ہیں اس لئے وہ بیان سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قبل از خطبہ کی تقریر یا بیان دینا جا ترنہیں۔ کیا ان کا یہ فرمانا درست ہے یا نہیں؟
- (۲) کیا فرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ (خطبات حزمین شریفین ،مؤلفہ مولا نا مولوی شاہ عبدالحی صاحب، جونظم میں ہے) بیہ خطبہ عربی سے شروع ہوتا ہے اور بھج بھج میں اُردو میں نظم ہے تو اس خطبہ کاممبر پر پڑھنا کیسا ہے؟ براہ کہم مدل حدیثوں کی روشنی میں جواب سے آگاہ کریں۔
- (۳) کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زیدامامت کرتا ہوارہ وہ نماز میں قر اُت کرتا ہے اور دوران قر اُت اس کی سانس ٹوٹ جائے اور وہاں معنی پورے نہ ہوتے ہوں تو ایسی صورت میں زید آیت کو وصل کر کے پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ یہاں کے سابق پیش امام صاحب اس مے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیت کو وصل کرنے سے نماز نہیں ہوتی ہے اور بیہ بات وہ خدا کی قتم کھا کر کہتے ہیں تو کیاان کا بیتم کھا نا درست ہے؟ یا نہیں؟ لہذا علم تجوید کی روشنی میں اس مسئلہ کو مدل طور پرطل فرماویں۔

المستفتی: آپ کامختاج کرم حافظ نوراحمد خال رضوی چهر (ضلع بلڈانہ) مہاراشر

(۱) سابق امام نے غلط کہا،ان پرتو بہلازم ہے قبل خطبہ تقریر سے ممانعت نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم (۱)

<sup>(</sup>۲) خطبه خالص عربی میں ہونا سنت متوارثہ ہے اور اس میں کوئی دوسری زبان ملانا مکروہ ہے۔لہذا اُردونظم قبل خطبہ پڑھ سکتے ہیں ، پیچ میں نہیں ۔واللہ تعالیٰ اعلم

فآویٰ تاج الشریعہ ۳۹ (۳) نماز ہوجائے گی سمابق امام کا کہنا باطل محض ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفر لیا

مسئله-203

الكريزى بال ركهنا فساق كى وضع بيكن امامت ميس كرابت تحريم بيس! نوثوں كابار والناشرعامنع ہے!

كيافرماتے ہيں علمائے دين كه:

(۱) بعض مساجد کے امام حجامت بنوانے میں کل سر کے بال بجائے ایک طرح کے بنوانے کے دو طرح کے بنواتے ہیں یعنی کانوں کے اردگرد بال زیادہ چھوٹے کرواتے ہیں اور سرکی چندیا کے بال بڑے رہتے ہیں جس سے مشابہت انگریزی بالوں سے ہوجاتی ہے، اس طرح بال بنوانا ورست ہے یا نہیں؟ اور اس امام کی امامت میں نماز ہوگی یانہیں؟

(٢) دوسرے آج کل بیروائ ہو گیا ہے کہ دولہا کے گلے میں نوٹوں کا ہار ڈالتے ہیں جس میں ذی روح کی تصویریں ہوتی ہیں، یہ ہارڈالنا جائز ہے یانہیں؟ اور دولہا کے گلے میں یہ ہار پڑا ہواور نکاح پڑھا دياجائة نكاح موكاياتبين؟

لمستفتی: فیاض احد محلّه برہم پور

(۱) که انگریزی بال رکھنا فساق کی وضع ہے، امام کواسلامی وضع چاہئے، اس سے احتر از چاہئے، امامت میں کراہت تحریم بیں جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔

(٢) نوٹوں کا ہارڈ الناشر عامنع ہے، کیونکہ اس میں جاندار کی تصویر کی تعظیم ہوتی ہے، نکاح ہوجائیگا۔ والثدتعالى اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال أزهري قادري غفرله

کیم ررجب المرجب ۱۳۹۷ صح الجواب والله تعالی اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی

مسئله-۸۰۶

## امام کا چ میں کھر اہوتامسنون ہے!

كيافر ماتے ہيں علائے دين ومفتيان شرع متين اس مسكلہ کے بارے ميں كه: مبرچھوٹی ہے،اس کامحراب نیج میں ہاب ہم لوگ مجد کو کشادہ کرنا جا ہے ہیں۔لہذامسجد کی بائیں جانب مولانا کا حجرہ ہے،ہم بیرچاہتے ہیں کہ بیر حجرہ مسجد میں شامل کردیا جائے تو محراب چے میں نہیں آتا ہے اتنا فرق ہے کہ امام صاحب کے داہنی جانب پانچے سات آدمی آتے ہیں اور بائیں جانب تیرہ آدی آتے ہیں،اس سے زیادہ کیاعرض کروں؟ شریعت کےمطابق جواب ویں۔

ا مام کا وسط میں کھڑا ہونامسنون ہے ،محراب کو پچ میں لانے کی کوشش کریں ، نہ بن سکے تو اس قدرضرورہے کہ مصلے بیج میں بچھائیں۔واللہ تعالی اعلم

صح الجواب\_والمولى تعالى اعلم قاضي محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مسئله-۲۰۹

د يوبنديون سيميل جول حرام إ!

د يو بند يوں ہے ميل جول ر كھنے والا بعد توبہ تا صلاح حال امامت ہے موقوف ر كھا جائيگا!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسكله ميں كه:

ایک مولوی محبوب عالم نام کے ہیں جواپنے کوسیٰ کہلاتے ہیں اور دیو بندیوں کے ساتھ میل جول،أشمنا بينصنا، كھانا پيناروار كھتے ہيں اور جب ان سے كہاجاتا ہے تو كہتے ہيں كه ميں نوكرى كرتا ہول، سب سے ملنااور کھانا پڑے گا۔ شریعت مانع نہیں ہے جبکہ وہ امامت کرتے ہیں۔لہذاایسے کوامام بناناان کے پیچیے نماز پڑھنا کیساہے؟مفصل ومدلل جواب عنایت فرما کیں۔ تفتى: غلام رسول فنخ خليفه رفاعي قاوري

دیوبندیوں ہے میل جول شرع احرام ہے۔ حدیث میں صاف فرمایا: "لا تجالسوهم"

[مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، باب مناقب الصحابة ، ج ١ ، ص ١ ٥ ، دار الكتب العلمية بيروت]
ان كيساتهونه بيشوريدارشاد أن بدند مبول كى بابت ہے جن كى بدند مبى حد كفرتك نه يہو فجى ہو، تو ديو بنديوں كى بدند مبى كو گئرنه ہوگا؟ بے شك ہو، تو ديو بنديوں كى بدند مبى تو سرحد كفرتك پہو نج چكى ہے، ان كے لئے بي تكم كيونكرنه ہوگا؟ بے شك ضرور ہے اور بيكہنا كه "شريعت مانع نہيں ہے" مجھوٹ ہے، تو به فرض ہے۔ جب تك تو به نه كريں اور بعد تو بہ جب تك تو به نه كريں اور بعد تو بہ جب تك تو به نه كريں اور بعد تو بہ جب تك ان كاصلاح حال ظاہر نه ہو، انہيں امام بنانا جائز نہيں۔ واللہ تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ ۱۲سمارشوال المکرّم ۱۳۹۸ھ

> صح الجواب \_ والله تعالىٰ اعلم قاضى محمد عبدالرحم بستوى غفرلهٔ القوى

> > مسئله-۲۱۰

ا مام مح الطهارت مح القرأة لائق المت بونا حاجة! جب تك كسى امر كاتكم شرعى معلوم نه بو، توقف كرين!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين صورت ذيل ميں كه:

(۱) زیدایک مسجد کاامام ہے اور تقریر بھی کرتا ہے جس کی استعداد کمزور ہے کتاب سے سیحے مسئلہ بھی نہیں نکال سکتا ،کلمہ طیبہ بھی سیحے نہیں پڑھتا ہے جدرسول اللہ کے لام کومفتوح پڑھتا ہے ،اذان میں اشہدان محمد رسول اللہ میں لام کومفتوح پڑھتا ہے ،نماز میں سور ہ قدر میں '' تنزل الملائکة ''کے'' ق''کومفتوح پڑھتا ہے۔ارکان میں بھی سمع اللہ کے معاً اللہ اکبر کہتا ہوار کوع میں چلا جاتا ہے اور دونوں رکعتوں کے درمیان ایک شہیع کے مقدار کھرتانہیں ہے ،ایسے امام کی افتد اجمعہ وعلاوہ نمازوں میں سیحجے ہے بانہیں ؟
ایک شبیع کے مقدار کھرتانہیں ہے ،ایسے امام کی افتد اجمعہ وعلاوہ نمازوں میں سیحجے ہے بانہیں ؟
(۲) زید نے ایک تقریر میں تارک نماز کو کافر کہا۔ بعد تقریر بکرنے اعتراض کیا تو زیدنے پھر کمررایا

بى بيان كيا كەنماز كانە يرصنے والا بيتك كافرى، ميس كتاب وكھاسكتا ہوں، زيدكى اس تقرير كےستره كواه ہیں،ان میں تین گواہ بیرونی تھے انہوں نے ایک عالم کے سامنے زید کی تقریر کے الفاظ "مماز کا تارک کافر ہے' تصدیق زبانی کردی، ان تین گواہول میں دومتشرع اور ایک گواہ میں کلام ہے، بعد میں ان تینوں گواہوں نے زیدکوایک تحریردی جس میں زید کی تائید کی گئی کہ زید نے حفی مذہب کی وضاحت کردی تھی، مطلقاً بے نمازی کو کا فرنہیں کہا تھا۔اب ان تین بیرونی کا بیان ہے اور ان تینوں گواہوں کے عالم کے سامنے بیان وینے کے نو گواہ بین جس میں ایک متشرع اور ایک عالم اور سات غیر متشرع گواہ۔ تو اس صورت میں ان بیرونی تنین گواہوں کو ما نا جائے گا۔ دراں حالیکہ اس کےعلاوہ مقامی چودہ گواہ جس میں دو ا کے متشرع اور بقیہ غیرمتشرع ہیں تو اس صورت میں زید پرتو بہ لازم ہے یانہیں؟ اور زید کی اقتدا جمعہ و ویگرنمازوں میں سیجے ہے یانہیں؟

(m) جن گواہوں نےخود سنا ہے اس میں سے مؤذن بھی ہے دہ اقامت نہیں پڑھتا، عام نمازوں میں زید کی اقتداایک دوکرتے ہیں۔بعض وقت جماعت بھی نہیں ہوتی۔ جمعہ میں دیہاتوں کے پچھلوگ آ جاتے ہیں تاہم جماعت میں تعداد بہت کم ہوگئی تو اس صورت میں مؤذن کومجبور کیا جاوے کہا قامت کے اور مقتدی جنہوں نے خود سنا ہے اور اقتد انہیں کرتے ، انہیں مجبور کیا جاوے کہ زید کی اقتداء کریں یا تہیں؟ بینواتو جروا

المستفتى: عنايت رضااحمه خال غفرلهٔ

اما صحيح الطبهارة مجيح القرأة ، لا كُلّ امامت بهونا حيائة اوربيمسائل ضروريه كعلم برعادة موقوف ہے بے علم سے ایسی غلطی بہت متوقع جس ہے نماز فاسد ہوجائے اور جبکہ وہ اذان وغیرہ میں اغلاط کرتا ہے تواور بھی غلطی کا اختال قوی ہے۔ لہذا کسی مجیح خواں ، جامع شرا بَطَ کوامام بنایا جائے۔واللہ تعالیٰ اعلم (٢) زيد نے س بنا پر تارك نماز كو كافر كہا؟ تفصيل لكھ كرمعلوم كريں \_ يعنى پورى گفتگونقل كى جائے، اگراس نے کسی حدیث شریف کو پڑھ کر ترجمہ کیا یا کسی امام کا قول نقل کر کے ترجمہ کیا تو وہ صادق ہے، بعض احادیث میں تہدید کے لئے وار دہواہے جس کی تفصیل آنے پر پیش کی جائے گی۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۳) جب تک اس کا تھم نثری معلوم نہیں ہوجاتا ، تب تک اسے موقوف رکھیں۔واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفرلۂ ۲۹رر جب المرجب ۱۳۹۷ھ

**مسئله-113** 

مقتذیوں کی رضامندی سے اذان ونماز کے وقت میں تقذیم وتا خمر ہے! بیکہنا'' آج کل کے مولویوں کے گھر کا قرآن وحدیث ہے'' کیسا؟ فلط مسئلہ بتانے والا تو بہرے!

كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسئله بلذا ميں كه:

پرانا شہر جھنڈ اوالی معجد میں جمعہ کی اذان ایک بجاور خطبہ ڈیڑھ بجے ہوتا ہے لیکن الوداع کی وجہ
سے امام صاحب نے اکثر مقتد یوں کی رضامندی ہے دس منٹ پہلے اذان پڑھ دی تا کہ فطرہ و نجیرہ کے احکام
بتانے کا موقع مل جائے ، امام صاحب ابھی تقریر کے لئے تیار ، ہی ہوئے تھے کہ زید نے کہا بہار شریعت کا
حوالہ دیتے ہوئے کہ ایسا کرنا غلط ہے تو دوسری طرف بحر نے کہا کہ آج کل کے مولوی کے گھروں کا قرآن و
حدیث ہے۔ اب دریافت ہے کہ ذید کا اس طرح بہار شریعت کا حوالہ دیتے ہوئے کہنا درست ہے یا غلط؟
اور بکر کا ایسا جملہ استعمال کرنے پر تھم شرعی کیا ہے؟ خلاصہ جو ابتح بر فرما کرموقع تشکر عنایت فرما کیں۔
اور بکر کا ایسا جملہ استعمال کرنے پر تھم شرعی کیا ہے؟ خلاصہ جو ابتح بر فرما کرموقع تشکر عنایت فرما کیں۔
امستفتی: سعید اختر ، مبجد جھنڈ اوالی ، پر انا شہر ، ہریلی شریف

الجواب

مقتدیوں کی رضامندی سے تقدیم و تاخیر میں حرج نہیں۔ بہار شریعت کا حوالہ غلط ہے اور اس پر جس نے وہ جملہ کہا کہ'' آج کل کے مولوی - الخ'' اس پر توبہ لا زم ہے اور جس نے غلط مسئلہ بتایا وہ بھی توبہ کرے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقيرمحمداختر رضاخال ازهرى قادرى غفرلة

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

EIT-altimo

جوشرعاً امام نہیں ہوسکتا اسے امام بنانا خلاف شرع ہے، اسے مسجد کی آمدنی سے تعوٰواہ دینا جائز نہیں نیز اس کی افتد امیں پڑھی گئی نماز واجب الاعادہ ہے!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسلميں كه:

جناب کی خدمت میں ایک سوال ارسال کیا تھا جس کا جواب نمبر۱۲۸/۳۳–۹۲، ۸رذی قعدہ کو موصول ہوا۔ جب بعد نماز جمعہ بیفتو کا مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت جس میں انتظامیہ کمیٹی کے منتظمین بھی موجود تھے،ان کے سامنے امام مجد کوبلایا گیا تواس نے بے ساختہ برگشتہ ہوکر کہا کہ میں ایسے فتو ہے کو ہرگز ماننے کو تیار نہیں۔امام کی اس نازیبااور باغیانہ حرکت پر بعض لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھنا ترك كرديااوروه ہنوز صحن مسجد ميں كبوتر يالے ہوئے ہادر غيرمسلم عورتيں اس طرح اب بھى تعويذ وغيره لینے کے لئے اس کے پاس برابر آرہی ہیں۔لیکن اس امام نے مشتعل ہو کرخود ہی اپنے استعفیٰ کی درخواست مؤرخہ ۱۱ رنومبر کومبجد انظامیہ کمیٹی کےصدرموصوف کودیتے ہوئے بیتح ریک کہ مجھ کونون ارروپیہ دیے جائیں۔ میں موجودہ خدمت انجام دینے پر ہرگز تیار نہیں ہوں ،اگرمیری تخواہ میں اضافہ نہ کیا گیا تو تاریخ کیم دسمبر ۱۹۷۷ء سے میرااستعفیٰ منظور فر ما کردوسرے امام کا انتظام کرلیاجاوے۔لہذاا نتظامیہ ممیٹی نے مؤرخہ م رحمبر کوامام کا استعفیٰ منظور کرنے کا فیصلہ کردیا مگر • اردیمبر تک اس امام کو اسی جگہ پر مزید امامت کرنے کا بھی فیصلہ کر دیا۔اس پر چندلوگوں نے اعتراض کیا کہ مزیدتوسیع کی ضرورت نہیں چونکہ جب ایسے امام کے پیچھے نماز درست نہیں تو پھر توسیع بھی خلاف شرع ہوگی ، اس کئے اس کو ۵ رسمبر سے علیحدہ کردینا مناسب ہوگا۔لیکن تمینٹی میں اکثریت نے اس تجویز کونا پسند کرتے ہوئے یہی فیصلہ کیا کہ امام مذکور • اردسمبرتک نماز پڑھاتا رہے۔ کیا ایس صورت میں وہ امام ان ایام توسیع کی تنخواہ پانے کا ازروئے شریعت مستحق ہے؟ یانہیں؟ جب کہ امام خود ہی اپنے استعفیٰ کے اندر پیتحریر کرچکا ہو کہ میں کیم دسمبرے کام کرنے کو تیار نہیں۔انتظامیہ کمیٹی کا یہ فیصلہ کہ اس امام کو بلا وجہ • اردسمبر تک نماز پڑھانے کا موقع دے دیا۔خلاف شریعت معلوم ہوتا ہے ایسی صورت میں ان ایام توسیع کی تخواہ ازروئے شریعت انظامیمیٹی کے کن حضرات کواپنے پاس سے دینامناسب ہوگا، کمیٹی کے سکریٹری صاحب جوصوم وصلاۃ

ے پابند ہیں، بھی بھی امامت کرتے ہیں ، ندکورہ امام کی اس نازیباحرکت ہے آگاہ ہیں اس کے باوجود اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرح اور دیگر حضرات بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اس لئے ازروئے شریعت ان حضرات کی نماز کے لئے کیا تھم ہے؟

المستفتى: بي-اك-انصارى اپوزٹ تھاہی پور، گاندھی روڈ، گوالیر-۲ (ایم بی)

صورت مسئولہ میں جبکہ شرعا اس امام کے پیچھے نماز پڑھنامنع ہے توبیاتو سیع اس کی مدت امامت میں ضرور خلاف شرع ہے اور مسجد کی آمدنی سے اسے شخواہ دینا ناجائز ہے۔ دینے والے پرزقم کا تاوان لا زم اور جو واقف حال اس کی اقتداء کریں اور جنہوں نے اس کی حرکت غیر شرعی جان کر افتداء کی ، گناہ لارم اور بوداست سی سی کار بیں۔ان پران نمازوں کا اعادہ لازم ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محداختر رضا خال از ہری قادری غفرلۂ

۲۲ رمحرم الحرام ۱۳۹۸ ه

مسئله-13

زنا کامرتکب یخت گنهگارہے،توبدلازم اور تعلی بدسے باز آنا فرض ہے!طمع نفسانی کی بنا پر بدکارے ملناحرام ہے،ابیا مخص بے توبدوظہور صلاح لائق امامت نہیں! فاس کوآ کے بردھانے والے گنهگار ہیں!جونماز کراہت تحریمی كے ساتھ اداكى جائے واجب الاعادہ ہے! فاسق بعد تو بہمى لائق شہادت نہیں جب تک کہ صلاح حال ظاہر نہ ہوجائے!

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ.

ایک عورت ہے جس نے کہ کھلا ہواز نا کروایا ہے، زنا ہے دو بیچ بھی پیدا ہوئے تھے جو کہ مرگئے اورایک بچہابھی قریب ۳۵ رسال کا ہےاوراس کا شوہر پاکستان میں ہے گاؤں میں بھی بیعورت تنہا گھر چھوڑ کرانہیں لوگوں کے گھررہ رہی ہے جس کے ساتھوہ نا جائز کام کراتی ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے اس

عورت اوران مردوں کو سمجھایا کہتم لوگ ایک دوسرے سے جدا ہوجاؤ اورعورت سے کہا کہ طلاق حاصل کر کے اور عدت گزار کے پھر نکاح کرلو۔اس پر وہ رضامند نہیں ہوئی۔گاؤں کے پچھلوگوں نے ان سے میل جول ترک کردیا اور گفتگوسب بند کردی کیکن گروه میں کچھوہ ہیں جوان ہے میل جول اور لین دین، بات چیت ترکنہیں کرتے ہیں،گروہ میں ایک امام صاحب ہیں جو کہاں گروہ کونماز پڑھاتے ہیں، پیش امام صاحب کوبھی سب حقیقت معلوم ہے لیکن وہ طمع نفسانی کی وجہ سے مجبور ہیں ،اس گروہ میں سے ایک تخص کے یہاں نیاز گیارہویں ہوئی تو ان صاحب نے جائز کام کرنے والوں کو دعوت دی اورسب مسلمانوں کو جو کہان کے بیہاں رہنے والے ہیں۔لہذا ان جائز کام کرنے والوں اور ناجائز کام کرنے والوں اور ان کودعوت وینے والوں اور پیش امام صاحب کے بارے میں شرع شریف کا کیا تھم ہے؟ جواب سے بہت جلد آگاہ کریں۔

. المستفتى: محمرظهورخال رہپورہ،ڈاکخانہ شاہی ضلع بریلی شریف (یوپی)

وه دونوں مرد وعورت یخت حرام کار گناه گارحق الله وحق العباد میں گرفتار ہیں ،ان پرتو بہ لا زم اور ا پے فعل بدسے باز آنا فرض ہے، امام مذکور برائی سے روکے اور جو باز نہ آئے اس سے خود رُکے، طمع نفسانی کی بناپر بدکارے ملناحرام حرام بدکام بدانجام ہے اور ایساامام جب تک توبین کرے اوراس کا صلاح حال ایک مدت تک ظاہر نہ ہوجائے ، امامت کے لائق نہیں ، اسے امام بنانا گناہ ہے ، اور اس کی اقتدامیں نماز مکروہ تحریمی داجب الاعادہ ہے، کہ پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب ہے۔

عَيِّة مِي إِن الوقدموا فاسقا ياثمون"

[غنية المستملي شرح منية المصلى، ص١٣٥، فصل في الامامة، مطبغ سهيل اكيلمي] ورمخاريس م: "كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها"

[الدرالمختار، ج٢، ص٤٧، ١٤٨، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، مطبع دارالكتب العلمية، بيروت] عالمگیری میں ہے: ''الفاسق اذا تاب لا تقبل شهادته مالم يمض عليه زمان يظهر

عليه اثر التوبة ''\_والله تعالى اعلم

[ الفتاوى الهنديه، ج٣، ص٤٠٦، كتاب الشهادات، باب فيمن لا تقبل شهادته لفسقه، دار الفكر، بيروت] فقير محداخر رضا خال از برى قاورى غفرل؛

> صح الجواب\_والله تعالىٰ اعلم قاضى محمر عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

> > مسئله-12

# قرائت میں بے کل سائس ٹوٹ جانا نماز میں مخل نہیں! جامع شرائط کی امامت پراعتراض نا درست اوراس کی افتد اچھوڑ نا محناہ ہے!

كيا فرماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرع متين مسئلہ ذيل كے بارے ميں كه:

(۱) زیدحافظ ہے اور مسجد میں امامت کرتا ہے، حالت نماز میں سانس توڑ دیتا ہے، جس جگہ نہیں تھہرنا چاہئے وہال تھہرتا ہے، بکرنے ۳ رمرتبہ کہا: حالت نماز میں قر اُت ٹھیک سے کیا کریں، لیکن زیدنے نہیں مانا۔اب اس کے پیچھے نماز ہوگی یانہیں؟ شریعت کے تحت جواب دیں۔

(۲) عمروجس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس امام کی شکایت بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہتم پہلے امام کی صورت بنالو۔ توالیے شخص کی نماز اس امام کے پیچھے ہوگی یانہیں؟عمروفاست بھی ہے۔ شریعت کے تحت جواب دیں۔

لمستفتی: چراغ عالم مسجد قاضی ٹولہ، پرانہ شہر، بریلی شریف (یوپی)

#### الجواب

- (۱) زیداگر به عارض انقطاع نفس ایبا کرتا ہے تو اس پرالزام نہیں اورا گرعمد آغیر کل وقف میں سانس توڑ دیتا ہے تو ضرورملزم ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم
- (۲) امام اگرلائق امامت ہے توسب کی نماز اس کے پیچھے بلا کراہت درست ہے اور اس پراعتر اض نادرست ادر اس کی افتد اچھوڑ نا گناہ ہے ادر اگر وہ امامت کے لائق نہیں ہے تو بعض صورتوں میں افتد ا

فآویٰ تاج الشریعیہ ہی باطل نماز غیر سیح اور بعض میں مکروہ تحریبی ہوگی۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة ٢ ارزيج الأول ١٣٩٧ه

صح الجواب\_والثد تعالى اعلم قاضى محمة عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-15

''نون'' کو''لام'' پڑھنے والے کی امامت جائز نہیں، نیز اس کی اپنی نماز کا تھم! عيدين كے لئے عيد كاه كوآبادر كھنالازم اوراسے چھوڑ دينانا جائزو كناه ہے! كيافرمات بين علمائ وين اسمسلمين كه:

ایک حافظ صاحب ہیں، کہ وہ قرآن شریف پڑھنے میں 'نون' کوُلام' پڑھتے ہیں کسی مرض کی وجہ ہے۔ کیا ان کوامامت کرنا جائز ہے؟ جبکہ ان ہے اچھا قر آن کریم پڑھنے والاصحص موجود ہے اور حقیقتاً حافظ کے کہتے ہیں؟ اورا سے کیامعلوم ہونا جا ہے؟

(۲) عیدگاہ شہید ہوتی جارہی ہے اس حال میں یہاں کے مسلمانوں نے ایک مسجد تغییر کرلی ہے،اس میں پنجوقتہ نماز اور جمعہ وعیدین اداکی جاتی ہے اور روز بروز عیرگاہ شہید ہوتی جارہی ہے اور اب جبکہ مسجد جامع میں عیدین ہونے لگی تو عیدگاہ کی طرف ہے توجہ مسلمانوں کی ہٹ گئی ہے۔الیی نمازوں کا جو کہ جامع مسجد میں ادا کی جائیں ،ان کا اور ایسے مسلمانوں کا کیا تھم ہے؟

ایسے تخص کی امامت ناجائز ہے، اس پرلازم ہے کہ قرآن سیح پڑھے اور تھیج حروف میں پوری کوشش کرےاورکسی حرف کی ادائیگی میں باوجوداونیٰ امید کے کوشش سے نہ تھکے ورنداس کی اپنی بھی نہ ہوگی اوراس کے پیچھے کسی کی نہ ہوگی اور بہصورت کوشش اس کے پیچھے اس جیسے لوگوں کی ہوجائے گی جبکہ جماعت میں کوئی صحیح خوال نه ہواور اگر صحیح خواں ہوتو اس کی اقتداء لازم ورنہ سب کی نماز فاسد ہوگی۔

والثدنعالى اعلم

(۲) عیدین کے لئے عیدگاہ کوآبادر کھنالازم ہے اور اسے چھوڑ دینا ناجائز دگناہ۔واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضاخاں ازہری قادری غفرلۂ سارشوال المکرّم ۱۳۹۸ھ

صح الجواب\_والله تعالىٰ اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-113

تیجه، فاتحدوغیره میں شامل نه بونے کی بناپرومانی کہنے والوں کاسخت علم!

علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ذیل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ:

میں اس محلّہ کی مجد کا امام ہوں ، اس محلّہ میں تیجہ ہور ہاتھا، میں تیجہ میں شامل نہ ہوسکا کی نے مجھ سے کہا کہ مولا نا ایک پارہ قرآن پڑھ دیجئے ، تو میں اس وقت کی کام میں تھا تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس قرآن پڑھا ہوا ہے ، دے دوں گا ، لوگ چپ ہو گئے ، اب کلمہ خوانی ہور ہی تھی تو میں جرہ میں بیٹھا تھا، مجھے کہیں جانا تھا پھر میں کسی کے یہاں سائیکل لینے گیا، وہاں سے لوٹ کر جب تک میں آیا فاتحہ ان لوگوں نے بڑھ لی۔ ان سب معاملہ میں ساتھ نہیں رہنے کی وجہ سے پچھلوگوں نے مجھے وہائی کہددیا، پھر مجھے پڑھا ہوا چنا دینے گئے تو میں نے کہا کہ میں نہیں لوں گا ، اس میں بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیوں نہیں لوگ ، اس میں بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ میں شامل نہ ہونے ؟ تو میں نے کہا کہ بیمیرے لئے نہیں بلکہ غریب وغربا کے لئے ہے ، ان سب باتوں میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے وہائی کہا۔ ان لوگوں پر ان باتوں سے کیا ہونا چا ہے ؟ اور ہمارے لئے وہ میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے وہائی کہا۔ ان لوگوں پر ان باتوں سے کیا ہونا چا ہے ؟ اور ہمارے لئے وہ میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے وہائی کہا۔ ان لوگوں پر ان باتوں سے کیا ہونا چا ہے ؟ اور ہمارے لئے وہ جنا کھانا کیسا ہے ؟ قرآن وحدیث سے اس کا خلاصہ جواب دیں۔

نیازمند: محدر فیق ساکن محلّه محکمل ، لائن بور

الجواب

فاویٰ تاج الشریعہ کتاب الصلوٰۃ پروہانی کہا، سخت مجرم وملزم ہیں، توبہ کریں اور اگر اسلام سے خارج سمجھ کریے کلمہ کہا تو تجدید ایمان وتجدید نکاح بھی لازم ہے (بیوی والوں کو)۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

صح الجواب \_والله تعالى اعلم قاضي محمة عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۱۷ع

# چورى كى بجلى استعال كرنے والے اوراس كى امامت كا حكم!

كياهم باسمسكدي

مقامی جامع مسجد کے امام جومسجد کے احاطہ میں ہے کمرہ میں رہتے ہیں اور بغل سے گزرتی ہوئی بجلی لائن سے ناجائز اور غیر قانونی طور پر کھنچے ہوئے تار سے بلب جلاتے ہیں اور مستقل طور سے ان کے کمرہ میں اس ناجائز روشنی کا استعمال ہوتا ہے، یہاں تک کہ کلام پاک کی تلاوت بھی اسی روشنی میں عام طور ہے کرتے ہیں۔ چونکہ بجل محکمہ کے ایک آ دمی ان کے بغل میں رہتے ہیں ، اس لئے پکڑے جانے کا ڈراُن کونہیں ہے۔لوگوں کے اس اعتراض پرشریعت کا حوالہ دینے پر کہ بیطعی طور سے چوری ہے،غیر قانونی کام ہے اور ناجائز کام ہے۔امام موصوف اس بلب یا تارکوایے کمرہ سے الگ کرنے کے لئے یا اس روشنی کا استعال بند کردینے کے لئے تیار نظرنہیں آتے ،ایسے کرداراور مزاج والے امام کے پیچھے نماز رد صنایا ایسے امام کومسجد کا امام بنائے رکھنا شریعت کی نظر میں کیساہے؟

فی الواقع اگروه امام اس طریقهٔ غیرقانونی پر یاغیرشرعی طور پرمسجد کی بجلی استعال کرتا ہے تو سخت گناه گار که غیر قانونی طریقه پرمسجد کی مالیت کوضرر کا اندیشه ہے جس کا سبب بیامام بن رہاہے اور غیرشرعی طور پرمسجد کی بجلی کا استعال مطلقاً ناجائز ہے۔ایسے امام کی اقتد امکر وہ تحریمی اور نماز واجب الاعادہ ہے، جب تك توبه نه كرے \_ والله تعالی اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

#### مسئله-۱۸

#### مسجد کی امانت میں خیانت کرنا، زنا کرناحرام ہے! قرآن فلط پڑھنے والا امامت کا اہل نہیں! تعویذ پراجرت لیناحرام نہیں ہے! نسبندی کرانے والا بعد توبہ لائق منصب امامت ہے!

(۱) جوآ دی مسجد کی امانت کھا گیا ہو۔ جس شخص نے اعلانیہ زنا کیا ہواور پکڑا گیا ہواوراس نے اعلانیہ تو بہ بھی نہیں کی ہو۔ درزی کا کام کرتا ہے اور بچا ہوا کپڑا اپنے کام میں لیتا ہو۔ تعویذ گنڈے کرنے کاہریہ اکرو پیدیا اس سے زیادہ لیتا ہو۔ کلام پاک بالکل غلط پڑھتا ہو، جیسے 'باطل ''کو' باطلک'''' جہاء مکل ''کو' جاهل '''کو' جاهل ''کو' خاهل ''کو' خاهل ''کو' خاهل ''کو' خاهل ''کو' خاهل ''کو' خاهل ''کون ''الی کئی غلطیاں ہیں۔ نماز پنجوقتہ کا پابند نہوں نہوں سے ظہر، عصر جماعت اکثر قصداً چھوڑ دیتا اور نماز پڑھنے کا شوق بہت زیادہ فطرہ، زکوۃ وغیرہم کی رقم بھی جوابے کام میں لے لیتے ہیں جبہ خود صاحب نصاب ہیں۔ عورت پردے میں نہیں وغیرہم کی رقم بھی جوابے کام میں لے لیتے ہیں جبہ خود صاحب نصاب ہیں۔ عورت پردے میں نہیں ہے۔ ان کے بارے میں علمائے کرام کیا فرماتے ہیں؟ ان کی امامت درست ہے یا نہیں؟

(۲) اس کے برعکس ایک شخص ہمیشہ پنجوقتہ نماز باجماعت پڑھتاہے،قصداً بھی نماز قضانہیں کرتا،اگر مجبوری میں آکراس نے نسبندی گورنمنٹ کے دباؤسے کرالی ہو،اورتو بہ بھی کرلی ہو،تو پیخص مجبوری میں نماز پڑھاسکتا ہے یانہیں؟ ایسی حالت میں جبکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا نماز پڑھانے والانہیں ہے،اگر ہیں بھی تو غنڈے موالی یعنی بھی پڑھ لی بھی نہیں پڑھی،قضاادا کا خیال نہیں،نہ کلام پاک صحیح پڑھ سکتے ہیں تواس میں علمائے کرام کیافرماتے ہیں؟

نیازمند: عبدالقیوم کمپاؤنڈر ساکن:کویہ،صوبہراجستھان

الجواب

<sup>(</sup>۱) شخص مذکور کے افعال مذکورہ حرام بدکام بدانجام ہیں، وہ امامت کے لائق نہیں ہے اور جب وہ قرآن عظیم میں غلطی کا عادی ہے تو اسے ہرگز امام نہ بنایا جائے کہ ایسی خطاہے جس سے نماز فاسد ہو

جائے، وہ مامون نہیں ہے، اور تعویذ پراجرت لیناحرام نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم (۲) مخص مذکور جبکہ جامع شرائط امامت ہے اور دوسراکوئی اہل امامت موجود نہیں ہے تو امامت اس کا منصب ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۲۹ رر جب المر جب ۱۴۴ ه

**د ۱۹-ملئله** 

ہے پردہ رہنے والی عورت کا شوہرا مامت کرسکتا ہے کہ بیں؟ ہے وجہ شرعی سے بغض حلال نہیں! بغض رکھنے سے نماز میں خلل نہیں آتا! کیافر ماتے ہیں علائے دین متین مسئلہ ذیل کے متعلق کہ:

العارض بنده رفعت حسین محلّه رومیلی ٹولہ ،عنایت سمجنج ، بریلی شریف ( یوپی )

الجواب الجواب المجواب المجواب المجواب المجواب المجواب المجواب المجواب المجور المجرباز المجيس المجور المجربان المجور المجربان المجور المجربان المجور المجربان المجربا

ر کھتا تو فاسق ہےاور فاسق کا اذان دینا مکروہ ہےاورا گروہ اذان عالم کی غیرموجودگی میں دے گا تو اعادہ ضروری ہوگا اوراس کا امام بنیا اورلوگوں کا اس کی افتذ اکرنا ناجا ئز ہے جونمازیں اس کے پیچھے پڑھیں ان كالجيرنا واجب ہے اور بغض كسى سے بے وجہ شرعى حلال نہيں مكراس سے نماز ميں كوئى فرق نہيں آتا۔اس پران امور ہے تو بہ فرض ہے اور اگروہ اپنی بیوی کوحتی المقدد ورمنع کرتا ہے مگر وہ بازنہیں آتی تو وہ ملزم نہیں اوراس کی اذ ان وامامت میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ کسی اور وجہ سے فاسق معلن نہ ہو۔واللہ تعالیٰ اعلم فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

مسئله-۲۲

#### ا قامت جمعه كي اجازت!

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع مثین اس مسئلہ میں کہ:

ایک مسجد جوعرصه بیس سال سے ویران تھی اس کود وبارہ آباد کیا ،ہم اس میں جمعہ کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، مسجد اندرونی چوکورہے اس مسجد میں جمعہ پہلے ہی کی طرح شروع کیا گیا ہے اس مسجد کامحل وقوع محلّہ کا نکرٹولہ کمیلہ برواند ن کے پاس ہے۔حضور سے گزارش ہے کہ اجازت شرعیہ دی جائے۔ خا كسارعبدالغفارخان محلّه جميائي ، كانكرتوليه، بريلي شريف

سی صحیح العقیدہ جامع شرائط امامت مسائل ضرور پیہ ہے آگاہ امام اگر ہے تو اجازت دی جاتی

ی کی از ان ٹانی مسجد کے باہر ہو۔ واللہ تعالی اعلم ہے، شرط بیہ ہے کہ اذان ٹانی مسجد کے باہر ہو۔ واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خال ازہری قادری غفر لا

مسئله-221

(1)

قعدہ اخیرہ میں بھول کر کھڑا ہو گیا تو کیا تھم ہے؟ بعلم مسئله بناناسخت با ک ا

كيا فرمات بين حضرات علمائے دين ومفتيان شرع متين كه: زید کہتا ہے کہ امام تر اوت کی جماعت پڑھار ہاہے اور دور کعت کی نیت کی لہذا دور کعت پڑھ کر قعدہ اخیرہ میں نہ بیٹھا بلکہ تیسری رکعت کو کھڑا ہو گیا بھول کر، فورا ہی پیچھے سے کسی نے آواز دی، بیٹھ گیایا خود ہی فورا یاد آنے پر بیٹھ گیا۔امام نے سجد ہ سہوکر کے نماز پوری کرلی۔

(۲) عمر وکہتا ہے کہ نماز ہر گرنہیں ہوئی جب تیسری رکعت کو کھڑا ہو گیا تو چوتھی رکعت اور پڑھنا چاہئے تھی۔
 (۳) زید کہتا ہے کہ امام نے نیت دور کعت پڑھنے کی کی ہے اور دور کعت والی نماز میں قعدہ فرض تھا

رسم) سرید ہرا ہے کہ اہ کے حیث دور منٹ پرنے کا کی ہے دردور منٹ وال مارین عدہ مرس کا اس لئے اگر آ واز دینے سے یا خود فوراً یاد آ جانے سے بیٹھ گیا توضیح بیٹھا اور سجدہ سہوکر کے نماز پوری کی درست ہوگئ اور سجدہ سہواس لئے ٹھیک کیا کہ فرض کی ادائیگی میں تا خیر ہوگئ تھی۔ لہٰذا زید کا کہنا ہے کہ نماز ہوگئ اور عمر و کہتا ہے کہ ہرگز نماز نہ ہوئی۔ لہٰذا قول زید صحیح ہے یا قول عمر و صحیح ہے؟ بحوالہ مستبرہ ہواب مرحمت فرمایا جاوے۔ فقط۔

المستفتی: عبدالنبی محلّه دسینگر ضلع پیلی بھیت ( یو پی )

الجواب

زیدکاقول سیح ہے، بلاشبہ نماز ہوگئ، عمر وکاقول محض باطل ہے، امام پرلازم نہ تھا کہ چوتھی ملاتا اگر ملاتا تو بے سودتھا کہ نہ نہ ہردوئی ہوتیں کذافی الفتاوی الرضویہ۔مسائل شرعیہ میں بغیرعلم کے محض اپنی رائے سے پچھ کہنا سخت بے باک ہے۔عمرو پرتوبہ لازم۔هوالها دی وهوتعالی اعلم محض اپنی رائے سے پچھ کہنا سخت بے باک ہے۔عمرو پرتوبہ لازم۔هوالها دی وهوتعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قا دری غفر لهٔ

مسئله-222

امام مقرر کے نہ ہونے پر مقند ہوں کے کہنے سے کوئی لائق امامت امام بن سکتا ہے! بے شہوت منی تکلنے سے مسل فرض نہیں! بے دجہ شری امام سے کراہت رکھنا نماز میں مخل نہیں البنة کراہت رکھنے والاگنه گار ہوگا!

كيافر مات بي علمائ دين مسائل ذيل ميس كه:

(۱) جو شخص نماز پڑھانے کا اہل ہو، وہ امام مجد کے نہ ہونے پر مقتد یوں کے کہنے سے نماز پڑھا سکتا ہے یانہیں ؟ شرع تھم کیا ہے؟ (٢) پافانها پیشاب کے وقت یاویسے ہی کچھ قطرے می کے بلا شہوت نکل گئے وعشل ضروری ہے انہیں؟

(۳) جس کاول کراہت کرے، جس امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں بلاعذر شرعی تو کیا اس کی نمازنہ ا

ہوگی؟جو حکم شریعت مطہرہ ہو،اس سے آگاہ فرمایا جاوے۔

المستفتی: نیازاحمه قادری ساکن محلّه نی ستی، بریلی شریف (یوپی)

#### الجواب

(۱) وہی نماز پڑھائے۔واللہ تعالی اعلم

(٢) تبين\_والله تعالى اعلم

(٣) نماز بركرابت موكى جبدامام في العقيده غير فاسق مو، كرابت بوجشرى سے مقتدى كنهار موكاروالله تعالى اعلم

فقیرمحداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۱۸رمحرم الحرام ۱۳۹۷ھ

#### مسئله-223

## تم سننامانع امامت نبيس!

كيافرمات بي علمائ وين ومفتيان شرعمتين اسمسكهميلكه:

ایک مبحد کا امام کچھ کم سنتا ہے بعنی بالکل آہتہ آواز امام کوسننے میں نہیں آتی ، آیا اس امام کے پیچھے نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟ بیام صاحب مسجد میں دوسال سے نماز پڑھارہے ہیں۔ براو کرم اس مسئلہ کو خلاصہ کے طور پر تفصیل سے بیان فرما کیں۔ فقط!

المستقتى: عبدالشكور

#### الجواب

نماز ہوجائے گی اوراسے امام بنانا جائز ہے جبکہ اور کوئی مانع شرعی نہ ہو۔واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ

#### دارهی مندے کی امامت سے متعلق سوال اور اس کا جواب!

كيافرماتے ہيں علائے دين اس مسئلہ كے بارے ميں كه:

زيدايي كاوَل كاامام إور بركار خير رعمل كرتا بيكن دارهي منذا تا باور كاول والكوئي اعتراض بھی نہیں کرتے تو گاؤں والوں کی نماز زید کے پیچھے ہوتی ہے یانہیں؟ اور زید کی بدنی یا مالی عبادت ملحج ہوتی ہے یانہیں؟ شریعت مطہرہ میں ان کا کیا تھم ہے؟ مدل جوابتحریر کریں۔ ستفتى: محرطيب،مقام تجوث، يوست جكتى ،كشيهار (بهار)

و پھن فاسق معلن ہے اور فاسق معلن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے بیعنی پڑھنی مناه اور پھیرنی واجب ہے۔ گاؤں والے کسی جامع شرائط امام غیر فاسق کی افتدا کریں مجنف ندکور کی عبادت بدنی و مالی سی ہے جبکہ شرائط وار کان کی رعایت کرے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

مسئله-223

## اذان خطبه ميس الكونها چومنامنع ب!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئلے کے بارے ميں كه:

جعد مين اذان ثاني مين الكوشاچومنا بالكل منع بي "اذا صعد الامام السنبر فلاصلوة ولا

كلام "البذااس صورت مين انگوشانه چوما جائے، نام اقدس پر درودشريف بھي دل ہي دل ميں پڑھيں۔

بكركا كهنام كالمام چوم سكتام، ان ميس كس كاقول سيح بي كس كاغلط؟

فتى: تميزالدين اشرفى

دارالعلوم منظراسلام، بریلی شریف

ہاں،امام کواجازت ہے،شاملین خطبہ کونہیں۔بکر کا کہنا سچے ہے مگر جب لوگ اس کی دیکھا دیکھی

فناویٰ تاج الشریعہ کریں تواہے بھی نہیں کرنا جاہئے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

اارزيقعده ١٣٩٥ها

صح الجواب

تتحسين رضاغفرله

صح الجواب\_واللد تعالىٰ اعلم

قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مسئله-223

زناسرزد موجائے تو کیا کرے؟ داڑھی کی تو بین کرنے دالے پرتوباور تجدید ایمان ونکاح بھی ہے! عمدہ لباس اور خوشبومباح ہیں بدیت خیر مستحس ہیں! مفقودالخمر كى زوجه كياكرے؟ خالص سونے يا خالص جا ندى كانصاب موتو موجودہ نصاب ہی کا اعتبارے!

كيا فرماتے ہيں علمائے اہلسنت مفتيان شرع متين مندرجہ ذيل مسائل كے متعلق:

زیدخود سے اس بات کا اقر ارکیا ہے کہ مجھ سے خطائے زنا سرز دہوئی ، اس کی تلافی کے لئے تھم

شرع کیاہے؟ نیزقوم کےلوگ زیدہے کیسابرتا وُرکھیں جبکہ خودسے تائب ہونے پر تیارہے۔

(۲) کبراورخالد آپس میں گالی گلوچ بک رہے تھے کہ اتنے میں بکرنے خالدہے کہا، یہ جو چہرے پر سور کا بال رکھے ہے اس کا لحاظ کر، اس طرح واڑھی کی تو بین کرنے پر بکر کے لئے تھم شرع کیا ہے؟ اور عامة المسلمين اس ہے كيسا برتا وُركھيں؟

(٣) زاہدایک سی صحیح العقیدہ عالم دین ہے، ندہ بأخفی اورمسلک اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ کامتیع اورسر کارمفتی اعظم ہندعلیہ الرحمة والرضوان سے بیعت ہے، ہمارے یہاں کی مسجد میں امامت کے مقام پر فائز ہے، مزاج نز ہت پسندر کھتا ہے، عمدہ لباس اور خوشبو بیحد پسند کرتا ہے، اس بنایر چندلوگوں نے سے کہنا شروع کردیا کہ پولشٹر کا کپڑا پہن کرامامت کریں گےتو کسی کی نماز نہ ہوگی اور بعض لوگ ہے کہتے ہیں كه ہراكير اند پہنيں ،سفيد ميں كوئى قباحت نہيں۔ايسے امام مقتدى كے لئے شرى احكام كيابيں؟

(۷) ہندہ کاعقدزید ہے ہوا، ہندہ زید کے گھر دو تین بارگی اور دونوں میں از دواجی رسمیں ادا ہوئیں،

اس کے بعدزید باؤلا ہوکروس دن تک مم رہا، واپس آنے پر پینہ چلا کہ ہندوانا گاؤں کے پاس رہ کرانہیں کا ساعمل بھی کرتار ہا،شراب نوشی اس کا عام طریقتہ ہو گیا ہے، گھر آ کر چند ماہ تک باؤلا بن کر پھرتار ہااور اب پھراس کا سراغ نہیں چلتا کہ کہاں اور کس شغل میں ہے۔اب ہندہ کیا کرے؟ کیا بغیر طلاق حاصل كي كي ساينانكاح كرسكتى بيانبين؟

(۵) ہمارے بہال سونے اور جاندی کے بھاؤ میں بہت کچھ کی بیشی ہے، زکوۃ کی اوائیگی کے لئے ساڑھے باون تولہ جاندی کا اعتبار کرے یاساڑھے سات تولہ سونے کی قیمت کا اعتبار کریں؟ دونوں میں اولی کیاہے؟ اقوی ولائل کے ساتھ قلمبند فرما کرعنداللہ ماجور ہوں۔

المستفتى: عبدالستاراحمدالقادرى نورى،مقام رهوه، پوسٹ پرسابلېرى ضلع بستى (يويي)

- توبہ میجہ کرے اور آئندہ پر ہیز گاری کاعزم کرے، اور لوگ توبہ میجہ کے بعد اس ہے اچھا برتاؤ كرين \_والله نتعالى اعلم
- (۲) توبه کرے اور تجدید ایمان بھی اور بیوی رکھتا ہوتو تجدید نکاح بھی ورنہ ہرواقف حال مسلم اسے چھوڑ دے۔واللہ تعالیٰ اعلم
- (۳) عمده لباس اورخوشبو میں مضایقه نہیں بلکه مباح اور به نیت خیر سنحسن وخوب ہے۔امام پر الزام نہیں، جولوگ بے جامعترض ہیں، وہی ملزم ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم
  - (٣) نہیں۔اوراگرصورت ملجۂ ہوتو ہمارافتو کی بابت مفقو دہمراہ روانہ ہےاس پڑمل کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم
- (۵) جس کے پاس سونے کا نصاب ہووہ سونے کی قیمت کا اعتبار کرے اور جس کے پاس جاندی کا (۵) بس سے پاں سوے وہ ہے ہے۔ نصاب ہووہ چاندی کی قیمت لگا کرز کو ق دے۔واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قاوری غفرلۂ

٨ ارر بيج الأول ١٨٠٨ ١٥

صح الجواب \_ والله تعالىٰ اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۲۷۶

جعد کہاں جائز کہاں ناجائز؟معر کی تعریف! دیہات میں نیاجعہ قائم کرنافتنہ کمڑاکرنا ہے! بے بیوت شرق گناہ کی نسبت کسی کی طرف جائز نہیں! امام سے بغض رکھناافتدا میں گل نہیں! زمین غیر کوہضم کرنا ہر گز جائز نہیں! کیافرہاتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسائل میں کہ:

(۱) زید کے گاؤں ہیں ۲ رسجدیں ہیں، ایک مجدقدیم جس کو جامع مجد کہتے ہیں، دوسری جدید مجد جب سے قدیم مجد بخت ہیں، دوسری جدید محد جب سے قدیم مجد بن ہے تب سے اس مجد ہیں برابر جمعہ ہوتا آرہا ہے، جدید محد کی متعلق مسائل برابر طلب کئے گئے گرکسی نے نہ بتایا کہ جمعہ جوئی، بھی بھی جمعہ کی نماز نہ ہوئی۔ جمعہ کے متعلق مسائل برابر طلب کئے گئے گرکسی نے نہ بتایا کہ جمعہ جاری کیا جاوے بلکہ بہار شریعت میں مسئلہ موجود ہے کہ دیہات میں جہاں مجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو، جاری نہ کیا جاوے اور جہاں جمعہ ہوتا ہے بندنہ کیا جائے ۔ اس کے باوجود جدید مجد کے امام صاحب نے جمعہ جاری کر دیا اور جمعہ پڑھائے جمعہ پڑھائے گا ورشر عمل نہ کر سے اور جمعہ پڑھائے تو کیا اس امام کے پڑھانے سے جمعہ پڑھنے والوں کا جمعہ ہوجائے گا؟ اور شرعی اصول سے وہ امام جس نے مسئلہ پڑس نہ کرتے ہوئے اپنی عقل کو دخل دے کرگاؤں کا شیرازہ منتشر کر کے پارٹی بندی قائم کی ردی ، ازروئے شرع امام کس سر اکا مستحق ہے؟ آپ مطلع فرمائیں۔

(۲) ہمرنے جامع مبحد کے امام پراتہام لگایا کہ امام نے زنا کیا، بہوت طلب کرنے پر بکر کے پاس کوئی شرق بہوت یاد نیاوی بہوت کچھنہ تھا، صرف بنہائتم کھا کر امام پرالزام عائد کر رہا تھا۔ اس سے بل کی بار امام سے متعلق فضا کو مکدر کرتا رہا۔ اس صورت بیس بکر کی تئم پرعوام کواطمینان کر کے امام پر زنا کا اتبام عائد ہوجائے گا؟ اگر عائد نہ ہواتو اتبام لگانے والوں پر شرع سزا کیا ہوگی؟ اور امام کی عزت پر جملہ کیا اور اس کی بدنا می عوام میں کی تو کرنے والوں پر کیا بدل ہونا چا ہے جس سے امام کی عزت برقر اردہ سکے از شرع مطلع فرما ہے گا۔

میں کی تو کرنے والوں پر کیا بدل ہونا چا ہے جس سے امام کی عزت برقر اردہ سکے از شرع مطلع فرما ہے گا۔

(۳) عمروا ہے برزگوں سے قدیم مبحد کی خدمت کرتا چلا آرہا ہے، گاؤں کے لوگ امام کی امداد خلہ عید بقرعید میں بچھنڈ رانہ چرم قربانی اور نکاح خوائی سے کرتے چلے آئے جب امام عزت سے رہنے اور کھانے گئے ایسی حالت میں بعض لوگوں کو حسد بیدا ہوگیا اور تنقید کرنے پر آمادہ ہوگئے، پچھنڈ مین امام صاحب کوگزر

اوقات کے لئے بزرگوں نے دی ہوگی جوامام صاحب کے آباؤ اجداد سے برابرنام چلی آرہی ہے اوراب بھی برابرقابض ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب کواب امداد دینے کی کیاضرورت ہے؟ کیونکہ ان کے یاس زمین ہے اور زمین ہی کے بدلے میں نماز پڑھاتے ہیں۔اور برابر آئے ون اس بات کا الزام عائد كرتے ہيں كدامام صاحب في مسجد كى زمين اسپنے نام كرواكر بضم كركى جبكة قانوناً امام صاحب في زمين این نام نبیں کروائی اور برابر بزرگول سے زمین امام صاحب ہی کے نام چلی آرہی ہے۔امام صاحب اپنے کام کو برابرانجام دیتے چلے آرہے ہیں لیکن امام صاحب کی جوامداد بزرگوں سے چلی آرہی تھی اس میں کمی کردی گئی ہے۔اگرامام صاحب اپنا ذریعہ معاش تلاش نہ کریں تو ان کا گزارا ہونامشکل ہو جائے۔اس حالت میں بھی امام صاحب اپنا کام برابرانجام دےرہے ہیں اور امداد کی کی کردی گئی ہے۔ از روئے شرع مطلع فرمائے گا کہ اس حالت میں نماز پڑھنے والوں کی نماز امام کے پیچھے ہوجاتی ہے؟ اور امام صاحب اس زمین کے ہضم کرنے کے مستحق ہوئے کہیں؟ اور برابر طعنہ دینے والوں کی نماز امام صاحب کے پیچھے ہو جاتی ہے کہبیں؟اگراس حالت میں امام صاحب امامت چھوڑ دیں تو وہ زمین کے مستحق رہیں گے کہبیں؟جو کے زمین بزرگوں کے نام سے اندراج چلی آرہی ہے۔ اگر کوئی امام بلاامداد کے مسجد کی امامت کرتا ہے اوراس کوکوئی امداد نبیں مل رہی ہے، وہ دیگر دھندے ہے اپنا گزراوقات کررہا ہے اور پریشان بھی ہے۔ کیا ایسے امام کے پیچھے گاؤں والوں کی نماز ہوجائے گی یانہیں؟جواب صاف صافتحر برفر مانے کی زحمت گوارہ کریں۔ ماسرشبيراحدصد يقى جليل آباد ضلع فرخ آباد (يويي)

(۲) بہوت تری کی مسلمان کی طرف گناہ کی نبیت حلال نہیں اور دانستہ بہتان بہت بخت تھم رکھتا ہے۔ بر پر تو بدلازم ہے درنہ ہر مسلم واقف حال اسے چھوڑ دے۔ واللہ تعالی اعلم (۳) امام سے بے وجہ شری بغض رکھنے والے بخت گناہ گار مستحق نار ہوئے اور جولوگ امام کی امداد میں کی کرانے کے مرتکب ہوئے اور جنہوں نے اس پر بے جبوت شری زمین غیر کو ہضم کرنے کا الزام لگایاوہ بھی اشد گناہ گار سی ۔ گر اس سے ان کی اقترامیں فرق نہ آئے گا اور یہ کیا لکھا کہ ''امام صاحب بھی اشد گناہ گار سی ۔ گر اس سے ان کی اقترامیں فرق نہ آئے گا اور یہ کیا لکھا کہ ''امام صاحب اس زمین کے ہضم کرنے کے مستحق ہوئے''؟ زمین غیر کو ہضم کرنا ہر گز بھی جائز نہیں اس جملہ سے ان لوگوں کی تائید ہوتی ہے جو امام کو الزام دیتے ہیں ، اگر واقعہ یہی ہے تو الزام امامت پر ہے اور امام چھوڑ دینے کی صورت میں زمین کا مستحق رہنا نہر ہمنا اس کی تفصیل ہے ہے کہ اگر وہ زمین امام کو دے دی گئی ہے تو وہ بہر حال اس کا مالک ہے اور اگر عاریۂ وی گئی ہے یاس کی آمد نی وغلہ بعوض امامت اس کے لئے مقرر وہ بہر حال اس کا مالک ہے اور اگر عاریۂ وی نہر حال اس کا مالک ہے اور اگر عاریۂ وی نہر رہائی کی آمد نی وغلہ بعوض امامت اس کے لئے مقرر کیا ہے تو امامت چھوڑ نے سے اس کا مستحق نہ رہے گا اور جو جائز دھندے سے کہ معاش کرتا ہو، لائق

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۱۹رر جب المرجب ۱۳۹۹ه

صح الجواب \_ والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

ETA-Altmo

امامت ہے جبکہ جامع شرا نطامامت ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

دیابنہ کے جلسہ میں شرکت، ان سے مصافحہ، معانقہ وغیرہ حرام ہے! دیوبندی کوامام بناناحرام ہے! کافر کی تعظیم کفرہے! بدند ہوں سے دوری عوام پر بھی فرض ہے! مسجد کی حجت پرچ مصنے کی اجازت معتلف کو بھی نہیں!

كيافر مات بي علائ وين ومفتيان شرع متين اس مسكه ميس كه:

(۱) ایک سی مسجد کا امام جوابیے آپ کوسی کہتا ہو، قیام وسلام کرتا ہو، انگو کھے چومتا ہو، بدعقیدہ دیو بندیوں کے آتنج کی زینت بنرآ ہو،ان سے مصافحہ ومعانقہ کرتا ہو،ان کے ساتھ جائے پانی کرتا ہو،ان کا اقد امیں نماز پڑھتا ہو، بات بات پرجھوٹی قسمیں کھا تا ہو، علائے اہلست کی تقید کرتا ہو، ایسے امام کی اقد امیں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور ایسے امام کے لئے کیا تھم ہے؟ کیا ایک نی امام اور ایک عام نی مسلمان کے لئے بدعقیدہ لوگوں سے ملنے پر ایک ہی تھم صادر ہوتا ہے یازیادہ احتیاط کس پرلازم ہے؟

(۲) مسجد کا وہ حصہ جس پر پنجوقت نماز با جماعت اوا کی جاتی ہے، ٹھیک اس کے بالائی حصہ پر مدرسہ کے طلباء کا قیام وطعام، لیٹنا، بیٹھنا، سونا کیسا ہے؟ اگر طلباء کو اعتکاف کی نیت کرادی جائے تو کیا شریعت کا تھم بدل جاتا ہے؟ کیار مضان کے معتلف اور ایسے کے لئے ایک ہی تھم ہے یا کوئی فرق ہے؟

مربدل جاتا ہے؟ کیار مضان کے معتلف اور ایسے کے لئے ایک ہی تھم ہے یا کوئی فرق ہے؟

المستفتی: (ڈاکٹر) سیدسلطان احمد ہائمی ، 105/129 سعید آباد، چن گئے ، کانپور (یوپی)

الجواب

(۱) دیوبندیوں کے جلسہ میں شرکت،ان ہے مصافحہ و معانقہ،ان کے ساتھ خوردونوش حرام حرام حرام بدکام، بدانجام اور دیوبندیوں کو دانستہ امام بناناسب سے بڑھ کرحرام بلکہ کفر کہ بیغظیم کا غایت درجہ ہے اور دیابنہ حسب تھم علمائے حرمین شریفین ومصر ہند وسندھ ایسے کا فریدین کہ جوان کے کفر وعذاب میں شک کرے وہ خود کا فرہے۔[حسام الحرمین]

اوركافركي تعظيم كفردور مختاريس ب:"تبجيل الكافر كفر"

[الدر المختار، ج ٩، ص ٢ ٩٥، باب الاستبراء، دار الكتب العلمية، بيروت]

جوفی الواقع ان امور کامر تکب ہو، اسے امام کرنا حرام ۔ واللہ تعالی اعلم اور زیادہ احتیاط عالم کولازم ہے۔ واللہ تعالی اعلم اور زیادہ احتیاط عالم کولازم ہے۔ واللہ تعالی اعلم اور عوام پر بھی بدنہ ہوں سے دوری فرض ۔ واللہ تعالی اعلم

(۲) مکروہ ہےاوراعتکاف ہے بالائی حصہ پر چڑھنے کی اجازت نہ ہوجائے گی۔واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ

اارجمادي الآخره امهماه

الجواب صحيح والمجيب مصيب ومثاب قاضي مجمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-229

صحح القرأت كے يجےسب كى نماز موجائيكى، حافظ ياعالم موناشر طنيس!

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين:

زید ہماری مسجد میں چارسال سے پیش امام ہیں اور بچوں کو عربی تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان کی علمی لیانت معمولی ہے۔ ضروری مسئلوں کو کتاب سے دیکھ کرحل کرتے ہیں۔ بچوں کی زیاوہ تعداد کی وجہ سے پوری طرح تعلیم نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لئے ستی کے لوگ ایک حافظ بچوں کی تعلیم دینے کے لئے رکھ رہے ہیں اور امامت زید ہی کے ذمہ ہے تو اس صورت میں اس حافظ صاحب کی نماز زید کے پیچھے ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ مستند حوالوں سے جواب دیں۔ زید امامت کرتے ہیں اور حافظ صاحب پڑھاتے ہیں تو کوئی حرج ہے کہ نہیں؟ مستند حوالوں سے جواب دیں۔ زید امامت کرتے ہیں اور حافظ صاحب پڑھاتے ہیں تو کوئی حرج ہے کہ نہیں؟ جواب دیں۔ فقط والسلام!

المستفتی: محدذ کریا موضع جاند یالی ڈا کخانہ کشن پور مصرولی ہسیوان (بہار)

الجواب

زیداگر می القراُۃ میچ الطہارۃ ہے تواس کے پیچھے سب کی نماز ہوجائے گی اوراگر غیر فاسق ہے تو اس کی افتدا میں کراہت بھی نہیں۔بصورت دیگر اس کے پیچھے کسی کی نماز نہ ہوگی اور میچ القراُۃ ومیچ الطہارۃ ہے گر فاسق معلن ہے تواس کی افتد اکروہ تحر بھی۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحماختر رضاخال ازهري قادري غفرله

شب ١٤/ريع الآخرا ١٩٠١ه

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۲۳۰

ایکمشنبهالحال ام کمتعلق سوال اوراس کاجواب! علائے دین شرع متین اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ:

حاجی محمد ندیہ سے نذیر احمد کا جھڑا ہوا، اس قصبہ پنتھل میں سی شیعہ دونوں فرقے کے لوگ آباد تھے،نذیرِاحمہ نے پچھشیعہ حضرات کواپنامعاون اور مددگار بنانے کی غرض ہے کہا کہ ہمارے دا دابھی شیعہ ہو گئے تھے اور ہم بھی اسی خیال کے ہیں اور صحابہ کرام اور غوث پاک کی شان میں بہت زیادہ گنتا خانہ الفاظ استعال کئے اور حاجی لوگوں کوتو جتنا بُرا کہدسکتے تھے، جگہ بجگہ کہا گیا اُن کے ایک معاون دوست نے کہا کہ کعبہ کے جاروں طرف بھیڑگی ہوئی ہے، سرکار دوعالم نے پوچھا یکیسی بھیڑ ہے تو لوگوں نے کہا حضور بیسب حاجی ہیں تو سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بیرحاجی نہیں ہیں بیر کتے ہیں ،سؤ رہیں اور شیطان ہیں اور اس پر دوسرے ان کا تھتیجہ شراب پیتا ہے، بزرگان دین کی شان میں گتا خانہ الفاظ استعال کرتار ہتا ہے، کھانا پیتا ایک ہی جگہ ہے۔روپیہ کودوسروں کے ذریعہ سود پراُٹھایا کرتا ہے، کھی گروی رکھے ہوئے ہے، امتحال ۱۰۰ کے موقع پرلڑکوں نے جامع معجد میں میلا دشریف کرایا مدح صحابہ ر من کی فرمائش کی ، اس پر نذیر احمد میلاد شریف چھوڑ کر گھر چلے گئے اور مولانا وزیر احمد صاحب نے لڑکوں کی فرمائش پوری کی ،ان سب باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا نذیر احمد نمازیر ھانے کے لائق ہیں؟ منبررسول پر بیٹھ کرمیلا وشریف پڑھنے کے اہل ہیں؟ کیامسجد میں تقریر کرنے یا اذان دینے کاحق رکھتے ہیں؟مفصل طور پر جواب شرع سے لکھنے کی تکلیف فر مائی جاوے۔ نیز جولوگ ان کے معاون اور مددگار ہیں یا جوآپ کے فتوی بڑمل نہ کریں ،ان کے لئے بھی شرع کے تھم سے مطلع کرنے کی زحت فرمائی جاوب\_فقط والسلام!

لمستفتی: محمد کوثر علی و حافظ عبدالعزیز شاه پیش امام جامع مسجد ، پیش می شریف

الجواب

اگریدواقعہ ہے جونذ راحمد کی بابت سوال میں تحریر ہوا تو وہ امامت کے لائق نہیں اور اس کے پیچھے نماز باطل محض کہ وہ اقر اری شیعہ ہے نہ اُسے منبر پر بٹھا نا جائز نہ اذان دینے کا اہل نہ تقریر کرنے کے لائق اور جولوگ اس کے اس تھٹھے میں یا دیگر کفریات میں شریک ہوں، وہ اس کی طرح ہیں، ان سب پہتو ہوں تو جدید تکاح بھی لازم اور اس سے ملنے والوں پر بھی تو ہہ وجد ید ایمان فرض اور بیوی رکھتے ہوں تو تجدید تکاح بھی لازم اور اس سے ملنے والوں پر بھی تو ہہ

لازم ـ والثد تعالى اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۱۵رز والحجه ۴۰۰۴ه

271-altmo

جوتقلید کا انکارکرے کھلا غیرمقلد نالائق امامت ہے! اعلیٰ حضرت نے دیوبند میں تعلیم حاصل نہیں کی! ایک مرتبہ طلاق دینے سے خواہ زبان سے خواہ تحریر سے، ایک طلاق رجعی واقع ہوگی!

بخدمت حضرت علامه مفتی اختر رضاخان ، قائم مقام مرشدی حضور مفتی اعظم هند دامت بر کانهٔ! السلام علیکم ورحمة الله و بر کانهٔ

كيافر ماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه:

(۱) چھوٹی مبحد، گونا کے پیش امام تلمیر کھڑے ہوکر سنتے ہیں اور ساتھ ہی گلے کے اوپر کا بٹن کھولے ہوئے نماز پڑھارہے تھے، اس بنا پر ہم نے معلوم کیا کہ کس مسلک کو مانتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کسی مسلک کو نہیں مانتا، اسلام کو مانتا ہوں اور پوچھا کہ آپ کس سلسلہ سے بیعت ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں خود پیر ہوں، اور اس کے بعد ہی کہنے کہ میں اپنے استاد سے بیعت ہوں یعنی بیالفاظ تب کہے تھے جب کہ ٹی لوگوں نے کہا کہ اب آپ اس لائق نہیں کہ امامت کریں، اس کے بعد انہوں نے استاد کی بیعت بتائی اور انہوں نے بیکہا کہ اب آپ اس لائق نہیں کہ امامت کریں، اس کے بعد انہوں نے استاد کی بیعت بتائی اور انہوں نے بیکہا کہ اعلیٰ حضرت فاضل ہر ملی شریف نے دیو بند کے مدر سے میں تعلیم پائی ہے اور میں اہل حدیث ہوں میں تقلیم نہیں کرتا ہوں اور میں تبلیغ کرتا ہوں اور تبلیغیوں کے ساتھ آتا جاتا ہوں، دیو بند ہر ملی نہیں جانتا۔ لہذا حضرت سے تو قع ہے کہ ان باتوں کا جواب ٹھوں اور جلدی عطافر ما نمیں گے تا کہ وہاں کی عوام جوش ہے، ان کے خیالات نہ بدل سکیں۔

(۲) اورایک شخص نے اپنی بیوی کوخط میں طلاق دی ہے، یہ کھا ہے کہ طلاق دی گئی، ایک مرتبہ کہنے یا کھنے سے طلاق واقع ہوگئی یانہیں؟ فقط والسلام!

المستفتى: نبي بخش

(۱) و فیخص اقراری غیرمقلد ہے اور غیرمقلدین و ہاہیہ ہے دین ہیں بلکہ دیو ہندی نوازی اس کی ظاہر ہے جس سے اس کا دیو ہندی ہونا عیاں ہے اور دیو ہندی حسب تھم علمائے حرمین ایسے کا فرید دین ہیں کہ جو اُن کے نفر پر مطلع ہو کر اُن کے نفر وعذاب میں شک کرے وہ بھی کا فریے ، اس کی اقتد انحض باطل ہے اور اس سے تخت پر ہیز فرض ہے اور اعلی حضرت نے دیو بند میں تعلیم نہیں پائی ۔ واللہ تعالی اعلم ہا ایک طلاق رجعی واقع ہوگئ ، عدت کے اندر رجعت کا اختیار ہے جس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دو پر ہیزگار مردوں کے سامنے کہے کہ میں نے اپنی ہیوی سے رجعت کی ، اسے اپنے نکاح میں لیا۔ واللہ تعالی اعلم واللہ تعالی اعلم واللہ تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ اارربیج الاول ۴۰۰۰ ه

ETT-alimo

## بے دجہ شرعی امام سے کراہت رکھنے کا وبال کراہت رکھنے والے کے سرہے ، مگر نماز ہوجا کیگی!

علمائے دین ومفتیان شرع متین کیافر ماتے ہیں اس مسئلہ میں کہ:

امام اور مقتذی میں کسی بنا پردل میں کینہ ہے یا کم علمی ہے امام صاحب نماز جماعت سے پڑھا رہے ہیں اور کوئی شخص ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، کوئی سے مرادیہ ہے کہ ایک یا دو، اور اگر جماعت کے وقت مسجد میں آبھی گئے اور جماعت میں شامل ہو گئے تو بعد میں جماعت سے فارغ ہوکر مقتذی اپنی نماز دہرانے گئے اور نماز مکمل کرلی، لہذا مقتذی کو جماعت کا ثواب مل سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ امام کے پیچھے جس سے کہ دل میں شک ہے بنماز پڑھنادل گوار ہیں کرتا۔ لہذا جو بھی شرع شریف کا تھم ہو، فر ماو بیجئے۔ بینواتوجروا

لمستفتی: رئیساحمد(بقلم خود) موضع موہن پور بخصیل بہیر می ضلع بریلی شریف

اگرامام پابندشرع جامع شرائط امامت ہے تو اس سے کراہت محض بے وجہ شرع ہے جس کا وبال اس کے اوپر جو کراہت کرے۔ درمختار میں ہے:

"ولوام قوماً وهم كارهون ان الكراهة لفساد فيه او لا نهم احق بالامامة منه كره له ذلك تحريماً وان هو احق لا والكراهة عليهم"

[الدرالمعتار، ج٢، ص٢٩٨، ٢٩٨، كتاب الصلوة، باب الامامة، دارالكتب العلمية، بيروت] الالرالمعتار، ج٢، ص٢٩٨، ٢٩٨، كتاب الصلوة، باب الامامة، دارالكتب العلمية، بيروت النالوكول كواس سي توبدلازم بهاور نمازي دجرانا بيجاء السيج محل احتراز كري والتدتعالى اعلم فقير محداختر رضا خال از جرى قاورى غفرله المرصفر المنظفر ٥٠٠٠ احداد المرصفر المنظفر ٥٠٠٠ احداد المرصفر المنظفر ٥٠٠٠ احداد المرصفر المنظفر ٥٠٠٠ احداد المنالم المنظفر ٥٠٠٠ احداد المنالم المنظفر ٥٠٠٠ احداد المنالم المنظفر ٥٠٠٠ احداد المنالم المنالم

مسئله-222

وہابیدی طرح عقا کدر کھنے والابھی انہی میں سے ہے! وہابیہ کے پیچے نماز پڑھنا اپنادین کھونا ہے! وہابیہ سے میل جول ،شادی بیاہ سب حرام ہیں! جنم اسٹمی وغیرہ تہواروں کی خوشی منا ناحرام کفرانجام ہے!

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ہٰذامیں کیہ: سیار ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ہٰذامیں کیہ:

(۱) زیرو مابی عقائد رکھتا ہے اور حافظ قرآن بھی ہے ، محلّہ کی معجد میں بھی بھی امامت کے فرائض بھی انجام دیتا ہے، میلا دوسلام و نیاز و فاتحہ کا سخت مخالف ہے۔ ایسی صورت میں زید کی افتد امیں نماز پڑھنا،

ات مسلمان جاننا،اس سے رشتہ کرنا،اس کے ساتھ کھانا، بینا جائز ہے یانہیں؟

(۲) زیدگی دو بہنیں ایک غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئیں ،اس میں سے ایک لڑکی منکوحہ تھی اور ایک لڑکی فیر منکوحہ تھی در ایک مسلمان سے عقد کرلیا اور منکوحہ کے شوہر کو پہتہ چلا تو اس نے طلاق دے دی اور وہ آکر زیداور زید کے گھر والوں کے ساتھ کھا لی رہی ہے ،اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟
دے دی اور وہ آکر زیداور زید کے گھر والوں کے ساتھ کھا لی رہی ہے ،اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟
(۳) سیجھ مسلم خواتین جنم اسٹمی کی تقریب کی خوشی مناتے ہوئے ،گیت گار ہی تھیں ،الیم صورت میں

ان کا کیا حکم ہے؟ بینواتو جرو۔

(٢) زیداوراس کے گھروالے ،اگران کے فعل بدے راضی ہیں تو سخت گناہ گار ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۳) جنم اسٹمی وغیرہ مشر کانہ تہواروں کی خوشی منانا حرام بدکام کفرانجام ہے،ان عورتوں پرتو بہوتجدید ایمان فرض ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۱۸ربیج الاول ۴۰۴ه

صح الجواب۔وہ اس ہندو سے علیحد ہ ہو چکی ہوتو تو بہ داستغفار کرے درنہ فوراً اس سے علیحد ہ ہو جائے۔واللہ تعالیٰ اعلم

قاضى محمة عبدالرحيم بستوي غفرلهٔ القوى

مسئله-٤٣٤

سلام كوفتنه وفسادكمنا ومابيت كى علامت إ!

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ: (۱) کیاایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہئے کہ جو بہ کہتا ہو کہ آج کل سلام پڑھناتصنع اور دِکھا واہے بلکہ سلام ہی فتنہ وفساد کی جڑبنیا دہے۔کیاایساامام سی ہے (جیسا کہ بیام صاحب سی مشہور ہیں)۔

اس سوال کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے، سلام کوفتنہ وفساد کہنا وہانی ہونے کی علامت ہے اور کفری بول ہے، ایباا مام سی نہیں۔واللہ تعالی اعلم

فقیرمحداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ کارزوالحبه ۱۲۰۰ه

مسئله-۲۳۵

# أيك وظيفه كاحكم إ يك چشم مونا مطلقاً وجد كراجت صلوة نبين إ

حبيب الاولياء مرشدي ومولائي! السلام عليكم

(۱) بعد آواب کے بکمال اوب گزارش ہے کہ میری زوجہ کا انتقال ہوگیا تھا، بچے چھوٹے تھے تو میں نے اپنا کارخانہ (چونہ فیکٹری) ایک میرے ملنے والے رام آسرے ولد بلوہ تو مجام ساکن نا کہ مطفرہ شہر فیض آباد کو کرایہ پردے دیا اور اگر بمنٹ کرالیا جب اگر بمنٹ کا ٹائم ختم ہوگیا تو میں نے خالی کرنے کو کرایہ دار سے کہا، اس نے حیلہ حوالہ شروع کردیا، اور پولیس میں ایک درخواست دی کہ بدلوگ بوے سرکش ہیں اور میرے لئے جان و مال کا خطرہ ہے اور اس کے بعد ایک پیڑلگا کراس کے نیچے پھر اور پھول رکھ دیا کیونکہ جہاں کا رخانہ ہے وہاں آبادی اہل ہنودی ہے اور جن تکھی قوم کوگ ہیں، یہاں ایک مکان بھی مسلمان کا نہیں ہے کرایہ دارنے کچھ کو اٹر جو کرایہ کے علاوہ ہیں، اس میں اس نے تا لالگالیا ہے۔ مکان بھی مسلمان کا نہیں ہے کرایہ دارنے کچھ کو اٹر جو کرایہ کے علاوہ ہیں، اس میں اس نے تا لالگالیا ہے۔ آپ سے فتو کی چاہتا ہوں، ایک ہزار ایک مرتبہ آئے کی گولی پر پڑھ کر ''الوکیل'' چڑیوں کو کھلا دوں جس سے جھے کو کرایہ دار سے نجات ملے، میں نے آستانہ رسالہ میں پڑھا تھا، ایک ولی نے یہ پڑھا تھا تو معتصم باللہ پر ہلاکو خال نے تھا کہ کیا تھا۔ شری تھم سے مطلع سے جے۔

(۲) ایک شخص جو پڑھالکھا ہے گرایک چٹم ہے اور حاجی بھی ہیں، جب بھی پیش امام چھٹی پر جاتے ہیں تو مقتدی استدعا کرتے ہیں کہ آپ پڑھا دیجئے ،کسی کواعتراض نہیں اور مقتدی خوثی اور رضامندی سے جعہ بھی پڑھانے کی استدعا کرتے ہیں، ایک مولوی صاحب جو دوسری مسجد کے امام ہو گئے ہیں، پہلے بڑھئی کا کام کرتے ہتے، صرف ان کواعتراض ہے کہ نماز مکروہ ہے، ازروئے شرعی تھم سے مطلع کریں۔

لمستفتی: عبدالحبیب خاں ٹھیکہ دارمحلّہ حسنو کڑہ ،مکان A-790 فیض آباد

الجواب

(۱) كي ره سكت بين \_وهو تعالى اعلم

(۲) اگروه مخص امامت کا اہل ہے تو اس کی اقتدا کریں اور معترض کا اعتراض بے جاہدے اور اگر اس میں کوئی بات علانیہ خلاف شرع ہے تو اسے امام بنانا گناہ اور معترض کا قول سمجے ہے۔ واللہ تعالی اعلم میں کوئی بات علانیہ خلاف شرع ہے تو اسے امام بنانا گناہ اور معترض کا قول سمجے ہے۔ واللہ تعالی قادری غفرله مقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفرله مشب کی رہے الاول ۲۰۰۴ ہے

صح الجواب - یک چیثم ہونے کے سبب اس کے پیچھے نماز مکروہ نہیں، جواس بنا پر مکروہ بتائے ،وہ خود خطا کار ہے۔واللہ تعالی اعلم

قاضي محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مسئله-223

قرآن فلط پڑھنے والے کے پیچھے نماز درست نہیں! فلط پڑھنے والے کی افتد انہ کرنے والا المزم نہیں! کسی کو بے وجہ شرعی ہے مل کہنے والاخود ہی ہے مل ہے!

قبله مفتى صاحب! السلام عليكم ورحمة الله

كيافر مات بين علمائے دين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل ميں كه:

(۱) زیدایک گاؤں کا امام ہے جونہایت ہی جاہل ہے، جس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ نماز کی پہلی رکعت میں بڑی سورت پڑھنی چاہئے کہ دوسری رکعت میں چھوٹی یا بڑی پڑھنی چاہئے، کچھ بھی معلوم نہیں اور نماز میں سورتیں پڑھتا ہے، بہت غلط پڑھتا ہے، ایسی حالت میں ایسے کوامام بنانا سیجے ہے یانہیں؟

(۲) زید کے والدمحترم پہلے امام تھے، پڑھے لکھے تھے، حاجی بھی تھے، گاؤں کے پردھان بھی تھے، خق اور ناحق بھی پہچانے تھے، اس وجہ ہے وہ امام تھے کہ اس وقت ان سے زیادہ پڑھالکھا اس گاؤں میں کوئی نہیں تھا، اب زید کہتا ہے کہ والدصاحب کی وراشت ہے اس لئے میں امام رہوں گا۔ اس گاؤں میں ایک حافظ قرآن ہے اس کونماز پڑھانے نہیں دیتا ہے۔ ایس حالت میں زید کے پیچھے حافظ قرآن کی یاجو زید سے زیادہ پڑھالکھا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ زید نماز سیح نہیں پڑھا تا ہے، تو اس کے پیچھے نماز ہوگی یا

(٣) کرجو حافظ قرآن ہے، زید کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے اور مسجد میں گاہے بگاہے نماز پڑھے آتا ہےاور جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے،اس کئے کہ زید ہی جمعہ کی نماز پڑھا تا ہےاورآس پاس کے گاؤں میں امام نماز پڑھانے کے لئے رکھے گئے ہیں وہ بھی زید ہی کی قسموں میں سے ہیں اور ایک قصبہ قریب میں ہے تو وہاں کا امام اور مدرسہ سب کچھ دیو بندیوں کا ہے، بکر کہتا ہے کہ وہابی دیو بندی کے پیچھے تما زنہیں ہوگی وہابیوں دیو بندیوں کے پیچھے نماز پڑھنا، نہ پڑھنے کے برابر ہے، ایسی صورت میں بکر کے اوپر شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے جبکہ گاؤں میں رہ کرنماز جمعہ نہیں پڑھتا ہے، جب بھی شہرجا تا ہے تی امام کے پیچیے پڑھتاہے اگر گھر رہتا ہے تو ظہر کی نماز پڑھتا ہے۔

(۷) زید کا بھائی عمروہے وہ داڑھی منڈ اہے، نماز بھی نہیں پڑھتاہے، اس کا کہناہے کہ حافظ صاحب میں کوئی قتم کی بُرائی نہیں ہے، اس بات پر پورا گاؤں خاموش رہا، پھر کہا کہ حافظ صاحب عمل کریں ان کے پیچیے نماز ہم لوگ پڑھیں گے۔حافظ صاحب کا کہنا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں ،قر آن بھی پڑھتا ہوں اور جومل كرسكتا ہوں ،كرتا ہوں ،ابكون ساعمل كريى؟اس كوعالم دين بتاسكتے ہيں عمرو كا قول سيح ہے يا غلط؟ جبكه وه خود بى بِعمل ہے،اس كے اوپرشريعت كاكياتكم ہے؟ بينواتو جروا فقط والسلام!

فتى: محمصد لق

چھیلونی، پوسٹ مڑیاوی شلع بلیا

زیدا گرغلط پڑھتا ہے تواس کے پیچھے کسی کی نماز درست نہیں۔واللہ تعالی اعلم

بكركافعل درست ہے،اس پرالزام نہیں۔واللہ تعالی اعلم

عمر د جبکہ حافظ مذکور کو بلا وجہ بے عمل سمجھتا ہے تو خود ہی ملزم ہے ، تو بہ کرے۔واللہ تعالیٰ اعلم فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

١١/ر نيخ الآخر٢٠١١٥

صح الجواب \_واللد تعالى اعلم قاضي محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

ETY-altun

## جرانسبند ی کیاجانے والاطرم نہیں! امام حسین نے عزیمت پر عمل کرتے ہوئے اپنی قربانی پیش کی!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسئلہ ذيل ميں كه:

بحرکی باتوں ہی باتوں میں پولیس سے پچھ جمت ہوگئی اور پولیس بحرکو گرفتار کرنے نسبندی اسپتال میں لے گئی اور ان سے کہا کہ نسبندی کرانی ہے اور پچھ دھمکایا، ڈرکے مارے بکر نے نسبندی کرائی۔اب عوام بکر کوامام شلیم کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے۔اور پچھلوگ کہدرہے ہیں،نسبندی کرانے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اس لئے کہ بکرا پنی جان کو بیاری جان کر شرع میں نقص ظاہر کیا، اگر شرع سے زیادہ بیاری جان ہوتی تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عندایک لحمہ کے لئے برید کومنظور کرلیتے ،حسین رضی اللہ تعالی عندایک لور کے بیتے نماز نہیں ہوگی اس لئے کہ کر لئے ہیں، بکر کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اس لئے کہ کہ اللہ درسول صلی اللہ تعلیہ وسلم کے فر مان کے خلاف کام کیا۔ازروئے شرع کیا تھم ہے؟ کیا بکر کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اوراس کوام مسلم کر سکتے ہیں؟ مفصل جواب عنایت فرما کیں۔

ماز پڑھ سکتے ہیں؟ اوراس کوام مسلم کر سکتے ہیں؟ مفصل جواب عنایت فرما کیں۔

المستفتی: عظیم الدین مسکوسبدهرن صلع بریلی (یویی)

الجواب

صورت مسئولہ میں بکراگر واقعی مجبور کیا گیا تو اس پرالزام نہیں اوراس کے پیچھے نماز میں اس وجہ سے کراہت نہ ہوگی اور بکر پرعوام کا اعتراض غلط ہے، بکر نے شرع کی رخصت پڑمل کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رخصت چھوڑ کرعز بہت پڑمل فرمایا جواُن کے مقام رفیع کے مناسب تھا۔ واللہ تعالی اعلم

عبیہ: ص، رض بنانا مکروہ و ناجائزہے، پوراوروداوررضی اللہ عند لکھنا چاہئے۔ فقیر محد اختر رضا خال از ہری قادری غفرلۂ ۱۲۳رذوالحجہ ۱۳۰۰ھ

مسئله ١٨٠٠ ١٨٠٠

عرس، نیاز فاتخد کا اعلان ندکرنے والا نالائق امامت نہیں! وہائی کی شہادت قابل قبول نہیں! وہائی کی شہادت مسلمان بچھتے ہوئے قبول کرنے والے پر تو بدو تجدید ایمان و نکاح لازم ہے! جج کے لئے ازخود چندہ کرنے والا گنجگار ہے محرجے ہوجائیگا! پی تعریف کرنا حرام ہے! ہے ملم کوتقر برکرنا جا ترنہیں! کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ:

(۱) ایک امام صاحب جوایت آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا مانے والا کہتے ہیں ہگر جب مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برسی منائی جارہی تھی تو جماعت نوری کمیٹی والوں نے بڑی دھوم کے ساتھ نیاز و فاتحہ خوانی کی اولر جامع مسجد کے امام صاحب کو مجد میں اعلان کرنے کو کہا تو امام صاحب نے بیہ کہ کراعلان نہیں کیا کہ میں مسجد کی کمیٹی سے بوچھے بغیر اعلان نہیں کروں گا اور آخری تک اعلان نہیں کیا۔ تو ایسے امام صاحب کو کیا سمجھنا جا ہے؟ اور مسجد میں امامت کے لئے رکھا جائے یا نہیں؟

(۲) بقرعید کے موقع پر چندر پور میں چا ندنظر نہیں آیا اور امام صاحب نے شہاد تیں لے کرعید کرنے کا اعلان کروا دیا، دوشہاد توں میں ایک وہائی مردود نے شہادت دی جبکہ امام صاحب اسے اچھی طرح جانے ہیں کہ بیدوہائی ہے اور مسجد کا امام ہے، آیا امام صاحب کا بیاعلان کروانا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائز ہوایا نہیں؟ اور جن لوگوں نے عید منائی، اس کا گناہ کس پرعائد ہوا؟ جواب مرحمت فرمائیں۔ بیوہی جائز ہوایا نہیں؟ اور جن کا ذکر او پر کیا گیا ہے۔

(٣) ہیں امام صاحب ای سال جج کعبہ کر کے تشریف لائے ہیں، گرشہروالوں سے چندہ جمع کر کے انہیں جج کے لئے دیا گیا اور آپ جج کو جا کر آگئے جبکہ جانے سے قبل ایک تقریر میں مولا نا انتخاب صاحب نے کہا تھا کہ چندہ سے جج نہیں بلکہ صرف تفریح کرنا ہے، معلوم ہونے کے بعد بھی یہی جا مع مسجد کے امام صاحب جج کے لئے روانہ ہوگئے۔ آیا کہ بیہ جج ہوایا تفریح؟ ہمیں فتوی دیجئے جبکہ امام صاحب نے اپنے بارے میں پہلے ہی سے ایک فتوی منگا کر رکھا ہے اور اوپر کے مضمون میں پیکھا ہے کہ مجھے علم ہے اور میرا جا فظر مضبوط ہے اور جعہ میں تقریر بھی کرتے ہیں جبکہ عالم یعنی صرف حافظ قرآن ہے، تو ایسے مخص کے حافظ مضبوط ہے اور جعہ میں تقریر بھی کرتے ہیں جبکہ عالم یعنی صرف حافظ قرآن ہے، تو ایسے مخص کے حافظ مضبوط ہے اور جعہ میں تقریر بھی کرتے ہیں جبکہ عالم یعنی صرف حافظ قرآن ہے، تو ایسے مخص کے حافظ مضبوط ہے اور جعہ میں تقریر بھی کرتے ہیں جبکہ عالم یعنی صرف حافظ قرآن ہے، تو ایسے مخص کے حافظ مضبوط ہے اور جعہ میں تقریر بھی کرتے ہیں جبکہ عالم یعنی صرف حافظ قرآن ہے، تو ایسے محف

پیچیناز پڑھناچاہئے یانہیں؟اوراُن امام کوکون سے مسلک کاسمجھناچاہئے؟عوام بہت پر بیٹان ہیں۔ امستفتین : مسلمانان چندر پور/معرفت شاکرعلی ہاشم بھائی کی جال ،سوسیل گرکالا مضلع دھرا بی ممبئی 2001

الجواب

(۱) صورت مسئولہ میں محض اس وجہ سے امام فدکور پر کوئی الزام نہیں اور ان کی امامت ناجائز نہ ہوگ۔
جب تک کہ کوئی مانع شرعی محقق نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ ہاں ،اگر شرعی طور پر ٹابت ہوجائے کہ اس نے اعلان
میں تسائل ہد عقیدگی کی وجہ سے کیا تو ضرور ملزم ہے اور اس کی امامت شرعاً ناجائز وجرام۔ واللہ تعالی اعلم
(۲) صورت مسئولہ میں وہائی کی شہادت قبول کرنا جائز نہ تھا اور اس پرعید کا تھم دینا گناہ اور اگر وہائی کو دانستہ لائق شہادت ومسلمان جانا تو امام فہ کور سخت ملزم ہوا ، اس پر تو بہ فرض ہے اور تجدید ایمان بھی لازم اور
یوی رکھتا ہوتو تجدید نکاح بھی فرض اور بعد تو بہتا صلاح حال وہ امامت ہے معزول کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم
(۳) جج کے لئے چندہ لوگوں نے اسے از خود کر کے دیا ، یا اس نے سوال کیا ، پہلی صورت میں الزام نہیں اور دوسری صورت میں وہ گئمگار ہوا ، اور جج بہر حال ہوگیا جبکہ وہ سی صحیح العقیدہ ہو ، اور ہے وجہ شرعی انہا تو ریف کرنا ور زیادہ موجب وبال ہے اور بے ملم کو تقریر کرنا جائز نہیں ۔ جس کے بابت سیامور ثابت ومشتہر ہوں ، وہ لائق امامت نہیں اور اس کی افتہ اکر وہ تح کمی اور نماز واجب الاعادہ۔ واللہ تعالی اعلم

فقیر محمد اختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۲۲ رصفر المظفر ۱۳۰۸ ه

> صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

> > مسئله-23

مبرى امانت مين خروبردكرن والى امت يسى؟ فخرقوم، امير اللسنت، حضرت مولانا اختر رضاخال صاحب قبله مدظله العالى خادم محدر بحان کی طرف سے قدم ہوی۔ بعد قدم ہوی عرض بیہ ہے کہ آپ ہمیں فتو کی دینے کی زحت گواره فر ما تیں:

(۱) ہارے نچے سٹی میں قاضی گلزار الدین صاحب نے مجد کے نام سے چندہ اکٹھا کر کے مجدمیں نددیتے ہوئے اپنے مصارف میں لے لیا،اس لئے کچ کے لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں قاضی گلزارالدین صاحب وصول کیا ہوا چندہ مجد کو واپس کرنے کو تیار ہیں اور تو بہ بھی کرلی ہے، قاضی صاحب اگر چندہ واپس کردیں اورمسلمانوں کے سامنے تو بہ کرلیں تو ایسی صورت میں اُن کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے یا جمیں؟ بیفتوی دینے کی زحمت گوارہ فر مائیں۔

المستفتى: محدر يحان منصوري كميثي بخصيل نج (ايم يي)

ہاں، بعد توبہ وا دائے امانت ان کی اقتد اجائز ہوگی جبکہ کوئی اور وجہ شرعی مانع امامت نہ ہو، اور ان پراعتاد ہوکہ آئندہ ایس حرکت نہ کریں گے۔واللہ تعالی اعلم

فقير محمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة ۱۳۰۲ر جب المرجب ۲ ۱۳۰۰ ه

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مخنوں سے بنچے پاجامہ پہننا مکروہ تنزیبی ہےاوراز راہ تکبر مکروہ تحریمی!بدگمانی حرام ہے! کپڑا گھرس کرنماز پڑھناموجب کراہت تحریمی ہے! تعزیبہ بنانے والالائق امامت ہمیں! كيافر مات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين ان مسائل مين كه:

ا مام مخنوں سے نیچا پائجامہ پہنتا ہے، منع کیا کہتم مخنوں سے نیچا پائجامہ مت پہنا کرو، امام نے جواب دیا کہ تہبیں میرے پیچھے نماز پڑھنی ہوتو پڑھو، میں تو ایبا ہی پہنوں گا۔تو کیا قرآن وحدیث کی روشی میں ایسے امام کے پیچھے نماز درست ہے؟ (۲) زید مخنوں سے نیچا پائجامہ پہنتا ہے کیکن نماز پڑھا تا ہے تو پائجامہ گھرس لیتا ہے، زید کے پیچھے نماز درست ہے؟

(۳) زیرتعزبیمروجه بنا تا ہے ہرسال،اورامام بھی ہےتوالیےامام کے پیچھے نماز درست ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مرحمت کیجئے۔عین نوازش ہوگی المستفتی: احمد نبیہ،کردل پخصیل صدر ضلع رامپور (یویی)

#### الجواب

(۱) مخنوں سے نیچا پائجامہ پہننا مکروہ تنزیبی ہے جبکہ ازراہ تکبر نہ ہو درنہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور قلب پڑھم لگا ناممکن نہیں اور بدگمانی حرام ہے اور امام کے قصد پڑھم کرنا دشوار ہے، البتہ بہتریہ ہے کہ ایسا پائجامہ نہ پہنے، اور اس وجہ سے اس کی اقتد امنع نہ ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم

(۲) اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی ، کپڑ اسمیٹنا گھر سنا نماز میں ناجائز و گناہ ہے۔واللہ تعالی اعلم ہے۔واللہ تعالی اعلم

(۳) تعزیهمروجه بنانانا جائز و گناه ہے،صورت مسئوله میں وہ لائق امامت نہیں ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفر لۂ ۱۲۲ر جمادی الآخریٰ ۱۳۱۲ھ

**251-مسئله** 

### حرام کاربعدتوبدوظهورصلاح حال لائق امامت ہے! مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرو! محل بدکاری پرجا ناستلزم کراہت صلوۃ ہے! کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین درج ذیل مسئلہ میں کہ:

زید حافظ قرآن ہے مگرآغاز جوانی سے اختتام شباب تک زیادہ مدت العمراغلام بازی کرتار ہا، زید فاعل اور بدھومفعول ہے، اور دونوں کے اس فعل لواطت سے شہر کی اکثریت واقف ہے، یعنی بات از حدشہرت یافتہ ہو چکی ہے، کافی عرصہ اس فعل بد میں مبتلا رہنے کے بعد جب شباب رخصت ہو چکا اور بر حالیے نے گلے میں باہیں ڈالنی شروع کی تو زیدصا حب نمازی بن گئے اور اب کسی مسجد میں امامت بھی کرتے ہیں اور اب بھی بدھوزید کے پاس آتا جاتا ہے اور اپنی کمائی سے زید کی ہمیشہ خاطر مدارات کرتا رہتا ہے۔ لہذا دریافت طلب امور درج ذیل ہیں۔

(۱) زید نے مدت العمر لواطت کا ارتکاب کیا اس طرح تعل شہرت پاچکا ہے مگر تو ہد کی ، یانہیں ، اس کا پہنیں ، اس کا پہنیں چلنا۔ لہٰذازید کو کسی مسجد کا امام مقرر کرنا کیسا ہے؟ اور زید کا کسی مسجد کا امام بنتا شرعاً کیا تھم رکھتا ہے؟ جن لوگوں نے ایسے مخص کو اپنا امام بنایا ، ان پر مطلقاً شرعی تھم کیا ہے؟ اور ایسے محض کا کسی مسجد کا امام بننے ہے متعلق شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟

(۲) ایسے مخص کے پیچھے نماز ہوتی ہے یانہیں؟ اگرنہیں ہوتی ہے تو اب تک جونمازیں اس کی افتدا میں پڑھیں،سب واجب الاعادہ ہیں یانہیں؟ برائے کرم مدل وغصل تحریر فرما کیں۔ بینوا تو جروا میں پڑھیں،سب واجب الاعادہ ہیں یانہیں؟ برائے کرم مدل وغصل تحریر فرما کیں۔ بینوا تو جروا المستفتی: افتخار عزیزی

(۱) جبکہ اب اس کی صلاح حال ظاہر ہے تو ظاہر ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی ،مسلمان کے ساتھ نیک گمان جاہئے۔

"ظنوا المومنين خيرا" [مفهوم حديث]

لہٰذاایسےکوامام بنانا جائز ہے جبکہ کوئی اور مانع شرعی نہ ہو، اور مقتضائے احتیاط یہی تھا کہ پہلے تحقیق کر لیتے۔واللٰد تعالیٰ اعلم

(۲) نماز بلاکراہت جائز ہے جبکہ کوئی اورامرفتیج مانع امامت نہ ہو۔واللہ تعالیٰ اعلم۔بدھوجو کہا ہمی فعل فتیج سے ملوث ہے،اس سے علانیہ اختلاط موجب نقص ہے اوراس سے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی اوراس اثنا میں جونمازیں اس کے پیچھے پڑھیں،ان کا اعادہ واجب ہوگا،امام پرلازم ہے کہاس سے اختلاط سے قبہ کرے اوراسے چھوڑ دے۔واللہ تعالیٰ اعلم

، تروی قاوری غفرلهٔ فقیر محمد اختر رضاخان از هری قاوری غفرلهٔ الجواب سی و المجیب نیجے والمولی تعالی اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی

مسئله-223

### مسجد میں بدعقیدوں کے داخل ہونے کی وجہ سے مسجد کیوں دھوئیں؟ دیو بندی جبلیغ کے پیچھے نماز پڑھنے والا بے توبدلائق امامت نہیں! امام کے بنایا جائے؟ وہابیک تعریف کرنے والا انہی میں سے ہے!

علمائے دین اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ:

(۱) اگر تبلیغی جماعت کسی بھی مسجد میں آجائیں اور سنی مسلمان اس مسجد کو دھوئیں تو کیسا ہے؟ یا بلا دھوئے اس مسجد میں سنی مسلمان پڑھیں؟ یا دھوئیں؟ کیا ہے؟

(۲) اگر عمر دحافظ قرآن دامام من مسلمانوں کا ہے اوراس کوخوب جانکاری ہے کہ بیبلیغی آدمی ہیں بلکہ دس پندرہ کی تعداد میں ہیں تو عمر وحافظ صاحب نے نماز اُن کے پیچھے پڑھی ہے تو سنی مسلمان مقتدیوں کو ان کے (حافظ عمر) کے پیچھے نماز پڑھنا یا ان کو اپنا امام مقرر کرنا جبکہ حافظ صاحب نے نماز نہیں دہرائی ہے،کیسا ہے؟صاف صاف میں متاکہ ایسے حافظ یا امام سے ٹی لوگوں کو آگاہی ہو۔

(۳) امام کس کو بنایا جائے؟ صاف صاف تحریر کریں بلکہ گاؤں کا سیجے سنی امام ہوتے ہوئے دوسرے باہری جس کی نسل کا بھی پیتانہ ہو، کیساہے؟

(۴) جوشخص وہانی یاد یو بندی یا تبلیغی جماعت کی تعریف کریے تواس کوہم لوگ کیساتصور کریں؟ یا نماز پڑھنااس کے پیچھے کیسا ہے؟ صافتح ریر کریں تا کہ ہم لوگوں کو چھٹکارامل سکے۔ استفتی: احمد سین خال

موضع کورهی محلّه تروس صلّع بانده (یوپی)

(۱) وهودینا بہتر ہے تا کہ قلوب عوام میں بدعقیدوں سے نفرت زائد ہو۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) امام مذکورنے دانستہ اگر دیو بندی تبلیغی کواپناامام بنایا توسخت گناه گامستحق نارہوا،اس پرتو بہلازم ہےاورتجدیدایمان بھی کرےاورتجدید نکاح بھی جبکہ شادی شدہ ہو۔ بےتو بہاسےامام نہ کیا جائے۔واللہ ترال علم (٣) سن صحیح العقیدہ صحیح الطہارت صحیح القر اُت غیر فاسق معلن کوامام بنایا جائے اور مشتبہ الحال کوامام نہ بنانا جايئے۔واللہ تعالیٰ اعلم

(س) وہ آئیس میں سے ہواورا سے امام بنانا جائز نہیں۔واللہ تعالی اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله ١٢٠٠ رمح م الحرام ١٩٩٩ ه

نسبندى كرانے والا بعد توبدا مام موسكتا ہے! نسبندى كرانے والے كى نماز جناز ه بېرصورت جائز ہے! حدشرع سے كم داڑھى ر كھنے والا نالائق امامت ہے!

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ:

(۱) زیدنے اپنی نسبندی کرالی ہے تو وہ امات کرسکتا ہے یانہیں؟ اور وہ مؤذنی کرسکتا ہے یانہیں؟ اوراس کے جنازہ کی نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟ اس کوقبرستان میں دفن کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ اورصف اول میں کھڑا ہوسکتا ہے یانہیں؟ اور اگر ہوتو کس طرف؟اس کے بارے میں اشارہ فرمائیں۔

(٢) پیش امام صاحب ہی بہتی کے قاضی صاحب ہیں، وہ اپنی داڑھی نیچے سے کتر وایا کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنادرست ہے یانہیں؟اورعیدوبقرعید کی نمازان کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

(m) کچھلوگ نماز کے پابند ہیں مگر جماعت میں اکثر دریہے آتے ہیں۔ جب امام ایک یا دورکعت پڑھالیتے ہیں اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان تمام کا جواب جلدروانہ فرمائیں۔

المستفتى: حبيب الله،ساكن يريم مكر، جهالى

بعد توبہوہ امامت یا موذنی کرسکتا ہے جبکہ کسی اور وجہ سے اس میں فسق بفتر شہرت نہ ہو۔ نماز جنازه اس کی بہرحال پڑھی جائے گی اورصف اول میں بھی وہ کھڑ اہوسکتا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم (۲) واڑھی حد شرع سے کہ میمشت ہے، کم کرنا ناجائز ہے اور اس کے مرتکب کے پیچھے نماز پڑھنا گناه ہےاور پھیرنی واجب۔والمولیٰ تعالیٰ اعلم

(٣) كستى نەچاہىخ اور عذركى بناپراييا موتو حرج نېيى \_والمولى تعالى اعلم

فقير محداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

**مسئله-333** 

جعه يرصف سيظهر ساقط موجاتا إجعد بنيت ظهر بهي موجائيكا! مدقہ لینے دالے کی امامت کیسی؟ بے حاجت شرعی ما تکنے دالے کے پیچھے تماز مروہ تحریمی! كيافر ماتے ہيں علمائے دين مسئلہ ذيل كے بارے ميں كه:

زید کہتا ہے کہ فرض جعہ کے ادا کرنے سے ظہر ساقط ہوجاتی ہے۔اب سوال بیہ ہے کہ نمازظہر ساقط ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ اس میں جمعہ کی نیت ملحوظ ہوتی ہے اورا گرنماز جمعہ ادا کرنے سے ظہر بھی ادا ہوجاتی ہے تو کیانماز جعد میں ظہر کی بھی نیت کی جاتی ہے؟ اگر نیت ندکی جائے تو ظہر کیسے ادا ہوجائے گى؟اس كاجواب اوروجەسقوط ظېرتحرىرفرمائىيں يىن كرم ہوگا

(۲) مدقہ فطرہ کھانے والے کے پیچھے نماز جائز ہے پانہیں؟ باوجود یکہ وہ مالک نصاب نہیں ہے۔ مستفتی: محکفیل الدین ، نیاباری ، پوسٹ بوڑھی جا گیروایا اسلام پور ،مغربی دینا جپور (بنگال)

(۱) جمعه فرض ظهر کے قائم مقام ہے ای لئے جمعہ پڑھنے سے فرض ظہر ساقط ہوجا تا ہے اور جمعه اگر فوت ہوجائے تو ظہر پڑھنالا زم ہوجا تا ہے اور جمعہ بہنیت ظہر بھی ہوجائے گا۔

(۲) اس کی اقتدا جائز ہے جبکہ بے سوال لیتا ہو، یونہی اگر بقدر کفایت کمانے پر قدرت نہ ہوتو ملزم نہیں۔اوراگر بیبفتدر کفایت کر <u>سکے</u>تو سوال نا جائز ہےاوراس کی امامت مکروہ۔واللہ تعالی اعلم فقيرمحداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

مسئله-223

نسبندی بے جروا کراہ حرام، بے توبایسے کی افتدایس نماز مروہ تحریبی السلام عليكم ورحمة الثدو بركانة آ قائے نعمت دریائے رحمت سیدنامفتی اعظم مند! كيا فرماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرع متين مسئلہ ذيل كے بارے ميں كه

زیدنے رضامندی سے نسبندی کرالی ہے تا کہ بچہ کی پیدائش نہ ہو کیونکہ کھلانے پلانے میں بہت وفت ہوتی ہے۔ کیا پیمل درست ہے؟ چندلوگ کہتے ہیں کہ نسبندی کرانے والے کے پیچھے نماز درست نہیں ہوتی۔ دوسری پارٹی والے کا کہنا ہے کہ نماز درست ہے۔اس مسلہ پر خانہ جنگی کے آثار ہیں۔ مهربانی کر کے شرع کا تھم سنائیں مطلع فر مائیں۔عین نوازش ہوگی۔فقط!

نسبندی ہے جبروا کراہ حرام ہے پخص مذکور پرتوبہلازم ہے اور نمازاس کے پیچھے پڑھنا گناہ ہے، مگر جبکہ توبہ کرلے تو حرج نہیں۔والمولی تعالی اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري فنفرله صح الجواب\_والمولى تعالى اعلم قاضى محمة عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

### امام برکسی کاانظارلازم نبیں خواہ رئیس محکہ ہو! امام پربے جااعتراض شرعاً غلط ہے، معافی ماتھے!

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:

زیدامام ہےاورامام صاحب ٹھیک وقت پرنماز ادا کرتے ہیں اور عمرومقتدی ہے،عمر کہتا ہے کہ مولا نا صاحب بھی بھی جماعت ہے نماز نہیں ملتی ہے، امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک وفت پر آؤگے تو جماعت ضرور ملے گی اور ٹھیک ونت پرنہیں آؤ گے تو تمہارے لئے انتظار نہیں کیا جائے گا کیونکہ عمروونت گز ار کرنماز ادا کرنے آتے ہیں، ٹائم کوئی مقررنہیں اور امام صاحب کو اِدھراُ دھرکی باتیں سناتے ہیں اور نماز کے لئے انتظار کرنے کو کہتے ہیں۔امام صاحب وفت کے پابند ہیں عمرو جونماز اوا کرتے ہیں تو مغرب کا وقت ختم ہونے پرنماز ادا کرتے ہیں اور فجر میں سورج نکلنے کے وقت نماز ادا کرتے ہیں اور امام صاحب کو کہتے ہیں کہ اتن جلدی نماز پڑھی اور عمر و جب مجد میں آتے ہیں تو تکبر اور غروں کے ساتھ آتے ہیں اور امام صاحب کے ساتھ تکبر اور غرور کے ساتھ جست کرتے ہیں اور تکبر اور غرور کے ساتھ نماز اوا کرتے ہیں اور عمر و کی آ واز دوسرے آ دمی من لیتے ہیں اور عمر و دوسرے آ دمی من لیتے ہیں اور عمر و دوسرے آ دمی کے پاس شکایت کرتے ہیں کہ امام صاحب میرے لئے انظار نہیں کرتے ہیں اور امام صاحب کی بُر ائی شکایت کرتے ہیں اور امام صاحب کے پیچھے عمر و نماز پڑھتے ہیں اور امام صاحب کو ملعون اور مکار کہتے ہیں اور امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اوھرامام صاحب کی شکایت لوگوں کے ملعون اور مکار کہتے ہیں اور امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اوھرامام صاحب کی شکایت لوگوں کے کہتے پھرتے ہیں اور کہرامام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ مدلل جواب دیں ۔ عین کرم ہوگا استفتی: محمد اسلام

موضع دوهنا، پوسٹ بھوجی پورہ مسلع بریلی شریف

الجواب

امام پرکسی کا نظار لازم نہیں ،علائے کرام نے یہاں تک تصریح فر مائی کدامیرمحلّه اگر شریر نہ ہوتو اس کا بھی انتظار نہ کیا جائے۔

ورمختار مي ہے:"رئيس المحلة لا ينتظر الخ"

[الدر المعتمدة بيروت] عمروكا اعتراض بيجا ہے اور امام كوملعون كرنا بھى شرعاً غلط وضيح ہے، عمرو پر لازم ہے كہ وقت كى پابندى كے ساتھ حاضر مسجد ہو، امام كى بدگوئى سے بازآئے اور اس سے معافی جا ہے۔ واللہ تعالی اعلم فقير محمد اختر رضا خال از ہرى قاورى غفر له

مسئله-223

غلط حساب لکھنا حلال نہیں! جان ہو جھ کر غلط حساب لکھنے والا امامت کرے تو نماز مکر وہ تحریمی ہوگی! بے وجہ عہد بدار کا عہدہ فتم کرنا جائز نہیں!

كيافر ماتے بي علمائے وين ومفتيان شرعمتين كه:

ایک حافظ صاحب جوعرصة دراز سے ایک مجد میں امام ہیں، چندسال سے مسجد کا حساب میٹی

ے عہد پداراً ان سے اکھواتے اور وہ لکھتے تھے جب نئ میٹی کی تفکیل ہوئی اوراس نے حساب کی جانچ کی تو پتہ چلا کہاس میں کئی ہزاررو پیدی گڑ ہو ہے،اس پر پرانی سمیٹی اور نئی سمیٹی کے درمیان آپس میں اختلاف ہوگیا، جماعت میں بھی انتشار پھیلنے لگا چنانچہ زید کواس کے فیصلہ کے لئے بلایا گیا، زیدنے امام صاحب ے تنہائی میں گفتگو کی اور اُن سے دریافت کیا کہ حسابات آپ نے لکھے ہیں، انہوں نے کہا: ہال،اس پر زیدنے کہا کہ صاب لکھنے کی ذمہ داری نہیں اور لکھا تھا توضیح ککھتے ،اگر پچھ خامی تھی تو صدر سے دریافت کرتے ،ان کوروکتے پھر بھی وہ نہ مانتے تو جماعت میں اعلان کرتے ۔جس کا جواب حافظ صاحب نے بددیا کہ میں کچھنہیں جانتا،اس کی ذمہ داری صدرصاحب پرہے، جوانہوں نے لکھوایا وہ میں نے لکھ دیا (بلفظه) سوال بدہے کہ حافظ صاحب کا بیان کیا اس بات کوظا ہرنہیں کرتا کہ حساب میں خامی ہو مگراس کی ذمہ داری مجھ پرنہیں۔اگر کوئی خامی نہ ہوتی اس وقت کہتے کہ حساب میں کسی طرح کی گڑ برونہیں ہے، حساب سیجے ہے۔اور کیا بیاس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ یا تو اپنی امامت بیجانے کے لئے انہوں نے ایسا کیا، یا وہ خود بھی شریک تھے۔الی صورت میں ان کی امامت درست ہے یانہیں؟ جب حساب کی خامی حافظ مذکور کے علم میں تھی تو کیا بیان کی شرعی ذمہ داری نہھی کہ وہ ایسے صدر کورو کتے اور اگر وہ نہیں مانے تو جماعت میں اعلان کرتے اور چونکہ انہوں نے ایسانہ کیا تو سممان حق کے مرتکب ہوئے یانہیں؟ اگرہوئے تو اُن کے پیچھے نماز کا شرعی حکم کیا ہے؟ زیدنے جس پر فیصلہ رکھا گیا تھا اس نے ایک غیرجانبدار حباب داں سے دومر تبہ حساب کی جانچ کرائی انہوں نے بھی کی یہی کہا کہ حساب غلط ہے اورنٹی ممیٹی نے جورقم لگائی ہے وہ سیجے ہے کیکن امام صاحب اور اُن کا گروپ کسی طرح ماننے کو تیار نہ ہوا، جس کی وجہ ہے اختلاف بڑھتا گیا،نگ تمیٹی اوران کے گروپ نے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی جس کی وجہ سے تقلیل جماعت ہوئی ،اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اور کیا امام کوالیی صورت میں جبکہ مسلمانوں میں آپس میں شدیداختلاف پیدا ہوگیا اور مارپیٹ تک ہوگئی ،امامت پر ڈٹے رہنا، جائز ہے یا ناجائز؟ یا اسےخود ہی علیحد گی اختیار کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں ان کی اقتد امیں نماز ہوگی یانہیں؟

(۲) نئی تمیٹی کی تشکیل پرانی تمیٹی اوربستی کے مسلمانوں کے باہمی مشورہ ہے ہوتی تھی الیکن مندرجہ بالا حالات پیدا ہونے کے بعد امام صاحب اور پرانی تمیٹی کےصدر اور ان کےساتھیوں کا کہنا ہو کہ بیہ ب فاسق، فاجر، بدعمل، بدکر دار، بے نمازی اور نااہل ہیں۔ لہذاان کی بات نہیں مانی جائے گی۔سوال یہ ہے کہ جب ان لوگوں کو چن لیا گیا اور نمینٹی کا انتخاب عمل میں آچکا ہے جوسب کے مشورے سے ہوا ہے، ایسی صورت میں ان کا تھم شرعاً نا فذہے یانہیں؟

المستفتی: مولانا ببطین رضاخان صاحب ساکن محلّه کانکرٹولہ ضلع بریلی شریف (یوپی)

الجواب

(۱) فی الواقع اگرامام مذکور حساب کی خامی پر مطلع تھا تو اُسے حلال نہ تھا کہ غلط حساب لکھے،اس طرح صدر کے ساتھ فریب دہی میں شریک ہوا، اگریہی واقعہ ہے کہ امام نے غلط حساب برضا ورغبت بغیر کسی شرعی مجبوری کے لکھا اور بیدامر شرعاً ثابت ومشتہر ہے تو اس کی اقتداء مکروہ تحریجی اور نماز واجب الاعادہ ہے،اگر چہ پہلے نا دانستہ غلط حساب لکھا۔واللہ تعالی اعلم

(۲) نہیں، بلکہ دوسری تمیٹی کے ارکان اپنے عہدوں پر بحال رہیں گے جبکہ کوئی وجہ شرعی مانع نہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضاخاں از ہری قادری غفرلۂ شب۲۴رذی الحجبہ۹ ۱۴۰۰ھ

مسئله-233

#### امام ومقتدیان، سببنس پڑے تو نماز کا کیا تھم ہے! جس ہڑی میں گوشت نگاہو، اسے دن کرنا جا ترجیس!

كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسئلہ ذيل كے بارے ميں كه:

(۱) امام صاحب نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے، جیسے ہی الحمد شریف پڑھا کہ پیچھے سے ہنی و قہم ہہ ہوا تو امام صاحب بھی ہنسے اور سلام پھیردیا کھڑے ہی ہوکر اور سب مقتدی کو کہا نیت توڑو وہ سب نے نیت توڑوی اسب مقتدی کو کہا نیت توڑووہ سب نے نیت توڑوی ہیں سے ایک کو نیت توڑوی ، پھر دوبارہ بعینہ اسی طرح ہوا، تیسری بارامام صاحب نے ان مقتدیوں میں سے ایک کو کھڑا کیا، انہوں نے نماز پڑھائی، صرف سلام پھیرنے کو باقی تھا کہ مقتدی سب ہنس پڑے اور جونماز

پڑھارہے تھےوہ نہیں بنے ۔ البنداامام ومقتدی کے لئے کیا تھم ہے؟ مدل جواب عنایت فرما کیں۔ (٢) تجينس كى قربانى موئى ،امام صاحب فے كوشت كوصرف الگ كرليا اور تقسيم كرديا اور باقى تمام بلرى كو دفن كرواديا يعنى جس گوشت ميں ہڑى شامل ہيں، وہ ہڑى دفن كروايا، اليى صورت ميں ايسا كرنا جائز ہے يا پھر ناجائز؟ توامام كے لئے كيا تھم ہے؟ اس كے پیچھے نماز پڑھناجائز ہے يانبيں؟ ملل كتابوں سے جواب دیں۔

(۱) صورت مسئولہ میں امام ومقتدی سب پروضو ونماز کا اعادہ لازم ہے۔ جب کہ امام بھی بہآ واز ہنسا ہو۔واللہ تعالیٰ اعلم

(٢) ہڑی وفن کرنا جائز نہ تھا کہ اضاعت مال ہے، بعد توبہ لائق امامت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة ١٨رذى الحجه١٣٩٨ ١٥

مسئله-233

#### امامت كاابل كون اور ناابل كون؟ سلام يرْ صناب قيد جائز وستحن ہے،اسےمقید کرنا شریعت پرافتر اہے!

كيافر مات بي على كرام ابل سنت مسائل ذيل ميس كه:

- یہاں پرمسجدہ، جاہل اُن پڑھلوگ ہیں،الی جگہ پرامامت اذان کے لئے کیا حکم ہے؟ (1)
- فجر کی نماز کے بعد ہم لوگ سلام پڑھتے ہیں: 'یانسی سلام علیك ''پوراسلام اور قرآن میں (r) بھی دِکھایا ۲۲ ویں پارے میں تو وہ کہتے ہیں بیتو التحیات میں پڑھا جا تا ہے،سلام کوئی فرض عین نہیں ہے اور بیسال دوسال سے نئ بات کرنے لگے، کین دو تین لوگ اور ہم لوگوں نے کوئی بات پر توجہ نہیں کی، برابر پڑھتے رہے،اس کے متعلق بھی تھم کیا ہے؟ تحریر کریں۔

ا مامت اس کی جائز وضیح ہے جوسی صیح العقیدہ ، صیح الطہارت ، صیح القرأة ، مسائل طہارت ونماز سے واقف اور باشرع ہو۔جو إن اوصاف كا حامل نہ ہو،اسے امامت كرنا حلال نہيں اوراذان بھى باشرع

ہے کہلوا کیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) سلام پڑھنا جائز وستحن ہے اور اللہ تعالیٰ نے صلاۃ وسلام کا تھم مطلق بلاقیہ وقت وتخصیص کیفیت دیا ہے، یہ کہنا کہ التحیات میں پڑھا جاتا ہے اور یہ مطلب نکالنا کہ التحیات کے علاوہ پڑھنا منع کیفیت دیا ہے، یہ کہنا کہ التحیات میں پڑھا جاتا ہے اور یہ مطلب نکالنا کہ التحیات کے علاوہ پڑھنا منع ہے، قرآن وشرع پر افتراء ہے۔ توان لوگوں کی بات قابل التفات نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفر لۂ

صح الجواب\_والله تعالىٰ اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-204

### ایک جعلی حافظ اور مدرسه کافرضی چنده کرنے والے کی امامت کاسوال!

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرعمتين اس مسكمين كه:

(۱) زیدای آپ کوحافظ قرآن بتا تا ہے گر کسی کوآج تک سنایانہیں اور نہ بی کسی حافظ کا خود ہی سنا ہے ، کہتا ہے کہ مجھے کو وقت نہیں ہے ، پیش امام ہے ، تر اوت کر ابر پڑھا تا ہے اور اور اگر کوئی حافظ قرآن آگیا تو یہ بھار بن جاتا ہے ، آنے والے حافظ سے کہتا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ، دو ایک روز آپ پڑھا ہے ، میں پھر پڑھا وُل گا۔

(۲) زیدکودموہ میں آئے ہوئے تقریباً کے اسلامیدر جمانیہ ہوگئے ہیں، الد آباد کے دہنے والے ہیں، جب دموہ میں آئے تو لوگوں سے بید کہا کہ ایک مدرسہ اسلامیدر جمانیہ دھومی بھنے اللہ آباد میں ہے، اور پر بیٹرنٹ محرحسین ہیں، اس مدرسہ کوامداد کی ضرورت ہے اور لگ بھگ پانچ سال سے اس مدرسہ کے نام پر کسی سے الاء کس سے ۱۲ رو پیدوسولتے رہتے ہیں اور سھوں کو جعلی وفرضی رسیدیں اور شکریہ کے بطور پر پے دیتے ہیں، مقامی لوگوں کو شک ہوا اور یہاں کے خزانچی صاحب نے چھان بین کی توقطعی جھوٹ اور غلط ثابت ہوا، اس مقام پر لیعنی دھومی کئے اور اطراف میں اس نام کا کوئی مدرسہ اور ادارہ نہیں ہے، مجرحسین ضرور ہیں جو صوف موٹر ڈرائیور ہیں اور ان کے یعنی زید کے دوستوں میں ہیں، ادارہ نہیں ہے، مجمولات میں ان کا چندہ وصولنا قطعی نہیں ہے، نہیں کوئی علم بھی نہیں۔ جب زید یعنی حافظ اور

یہاں کا پیش امام کے یہاں کے مقامی لوگوں پرسب راز کھل گئے اور اب کسی طرح بیجنے کی صورت نہیں ہے تو زید جوعمد اور قصد اُ چندہ ادارے کے نام پروصول کر کھا تا پیتا رہا، جعد کی نماز میں اپنے اس فعل کا اقر ارکر سے ہوئے حقیقت کوتو ژکر مروژ کر معافی ما نگ کی اور نا اہل لوگوں نے معاف بھی کر دیا تو کیا ایسے مخص کی غلطی جوعمد اُ ہوتی رہی ، تو ژمروژ کی معافی سے اسے معاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں ؟ اور کیا ایسے مخص کی غلطی جوعمد اُ ہوتی رہی ، تو ژمروژ کی معافی سے اسے معاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں ؟ اور کیا ایسے مخص کے پیچھے نماز جا کڑنے کہ نہیں؟ کچھلوگ بہت ہی ان کے اس فعل سے برہم ہو چکے ہیں ، اُنہیں پیش امام رکھنا اور ان کا رہنا پیند نہیں کرتے ۔ تو ایسے حافظ اور پیش امام جوعمد اُ غلطی کرتے رہے ہوں ، اور زکو ہو فطرہ جو مسکینوں کے حق کو دھوکہ دے کر پامال کرتے رہے ہوں ، شرع میں کیا تھم ہے؟ جلد از جلد فیصلہ کرکے دوانہ کرد یجئے ۔ ہم آپ کے ممنون ہوں گے۔

لمستفتی: شیخ محمدرمضان قادری مؤذن قصائی منڈی ضلع دموہ

الجواب

ال شخص پرتوبہ صیحہ فرض ہے، توبہ صیحہ بیہ کہ باز رہنے کا پختہ عزم کرے اور جن کے روپے ہیں، انہیں واپس دے دے اور ان سے عذر خواہ ہو، یا ان سے وہ روپے معاف کرائے۔ پھر جب اس کا صلاح حال لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو امامت کے لائق ہوگا، جب تک اسے امامت سے موقوف رکھا جائے۔ولٹد تعالی اعلم

فقیر محمد اختر رضاخاں از ہری قادری غفرلۂ ۱۲۰ مفرالمظفر ۲۰۰۰ اھ/مغلسر ائے اسٹیشن

مسئله-201

### سنن غيرمؤ كده ونوافل پڙھنے والا امام بن سكتاہے كنہيں؟

كيافر ماتے ہيں علمائے وين دريس مسئله كه:

ایک حافظ قرآن مدرس ہےاور عمر ۷۷ سال کی ہے، مگر عصر کی سنت اور عشاکی اول چار سنت اور معرف کی مغرب میں دونفل اور عشاکی نفل بالکل نہیں پڑھتے ہیں اور بھی مجھار سنت مؤکدہ بھی چھوڑ دیتے ہیں توکیا

ہناعت کراسکتے ہیں۔

المستفتی: خرادی حسین بخش،نورحسن میلا ڈٹو کامحلّہ پرتاپ بازار،مقام دپوسٹ رانا مسلع پالی (راجستھان)

الجواب

امامت كرسكتے ہيں جبكہ جامع شرا ئط امامت ہوں \_ واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۱۳ سار صفر المظفر ۴ ۴۰ اھ/نزیل بنارس

مسئله-203

نسبندى كامرتكب بعدتوبه بشرط الميت امام موسكتاب!

جناب من قبله مفتى صاحب! السلام عليكم

ہمارے یہال معجد میں مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں اوران کا آپریش (نسبندی) ہو چکاہے ہمارے مسلمان بھائیوں میں خطرات چل رہے ہیں کہ ایسے پیش امام کے پیچھے نماز نہیں ہے اور ہم نے اس بارے میں بھو پال واندور سے فتو کی منگایا تو اس میں ناجائز بتایا ہے۔ آپ بھی ہمیں اس راستے میں صحیح صحیح قرآن وحدیث کی روشن ہے آگاہ کریں۔ اگر ایسے امام صاحب تو بہ کر لیستے ہیں تو کیا امامت کر سکتے ہیں؟

المستفتى: چنوشاه بن كالوخال مقام و پوسٹ اتواس ضلع ریواس

الجواب

سبندی حرام اور اس کا مرتکب گنه گار ہے، تو بہ کے بعد بشرط اہلیت اس کی امامت میں کراہت نہیں ہوگی۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ نزیل بنارس/۱۳ ارصفر المظفر ۴۰۰ اھ marilet de

مسئله-207

### سی کوناحی قل کرنے والے کے ساتھ میل جول، سلام کلام، دعوت وطعام اوراس کی امامت کا تھم!

كيافرمات بي علمائ وين اسمسكمين كدز

حیدرگا ایک جائیدادھی، اس پردو حصے ہوئے ایک محمد کا (جو بیٹا ہے حیدرکا) دوسرامن راج کا (جو بیٹا ہے حیدرکیا کورت کا دوسرے مردسے ) من راج کے نام پوری جائیدادھی لیکن برابر جصے تھے من راج نے اپنے حصے کی زمین کا مالک بنادیا اپنے بچوں کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے دواوین اور قادر حسین کو، دواوین اور اس کے بیٹے قادر حسین نے من راج کے حصے کے ساتھ ساتھ محمدی کا حصہ جو محمدی ک دونوں بچے شہاب الدین و امام الدین کو ملنا چا ہے تھا، دوسرے حصے کو بھی لینا چا ہا، اس پر جھگڑا ہوا، قادر حسین و امام الدین کے جھگڑ ہے کی نوبت یہاں تک پہونچی کہ امام الدین کے ہاتھ سے قادر حسین کی حسین و امام الدین کے جھگڑ ہے کی نوبت یہاں تک پہونچی کہ امام الدین کے ہاتھ سے قادر حسین کی موت ہوگئی، تب امام الدین کو کچبری سے سزا ہوگئی، 10 رسال مسلسل سزا کے بعد امام الدین نے تو ہدگ ہے، آئندہ ایسی حرکت سے باز رہنے کا عہد کر رکھا ہے، نماز کا بھی پابند ہے ۔ کیا امام الدین سے سلام کلام، کھانا پینا، اُٹھنا بیٹھنا کیا جاسکتا ہے؟ کیا امام الدین اذان وا قامت وامامت وغیرہ کرسکتا ہے؟ اگر نہیں تو کہوں؟

المستفتى: عبدالرحلن خال

امام جامع مسجد کچھی محلّہ دھنسپوری شلع شہدٌ ول (ایم پی)

الجواب

اگرامام الدین توبی حجو کرچکا ہے اور اس کا صلاح حال ظاہر ہے تو اس کی امامت میں اس وجہ سے حرج نہیں اور اس کی افتد ابشرط اہلیت جائز ہے اور اس سے میل جول بھی۔ اور معترضین کا اعتراض ہے جا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ۔ اور کفارہ اس پر بچھ لازم نہیں ، صدقہ نافلہ جس فدر چاہد ہے۔ واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قاوری غفر لئے میں معترفی از میں بنارس / ۱۲۰ ارصفر المظفر ۲۰۰۲ اھ

#### مسئله-203

#### سولدسال کے لڑکے کی امامت جائز یا نا جائز؟ جس کی بیوی بے پردہ باہر جائے اس کی امامت کیسی؟

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين ان مسائل ميں كه:

- (۱) سولہ سال کے لڑکے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ فتویٰ دیں
- (٢) ايك مولاناصاحب كى بيوى اليين شوهركى اجازت كے بغيرنسبندى كرالى بے بيعى منثى بندى كرالى ہے۔

#### الجواب

- (۱) جائزہے جبکہ جامع شرائط امامت ہو۔ واللہ تعالی اعلم
- (۲) اگروہ اپنی بیوی کے فعل بدسے راضی نہیں تو اُن کی افتدااس وجہ سے منع نہ ہوگی اور اگروہ اس کے فعل سے راضی ہیں تو امامت ان کی مکروہ تحریمی جبکہ رضامندی شرعاً ثابت ہو۔ واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قاوری غفر لؤ

#### مسئله-203

### غيرمقلد كاسى لركا اكراين باپ كى ورافت برقابض بواس كى امامت كيسى؟

كيافر ماتے بين علمائے دين اس مسئله ميں كه:

اگر غیر مقلد کالڑکا مانع ارث اختلاف دینین کی بناپرتر کہ سے محروم ہوا پھراس کی جائیداد پر قبضہ کئے ہوئے ہے،اس صورت میں اس پرشرعاً کیا تھم ہے؟اوراس کے پیچھے نماز درست ہوگی یانہیں؟ فقط والسلام! استفتی: سیرعبد المسجو دجیسی

نتكهامحلّه، بوسث بهدرك شلع باليسر (أژيسه)

الجواب

اس کا مال مباح ہے، اس پر استنیلا سے اس کی امامت مکروہ نہ ہوگی۔ واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ شب ۲۱ رشوال المکرّم ۲۰۰۱ھ

مسئله-۲۵۶

قرآن کے بعض الفاظ کوچھوڑ کر پڑھنے والا امام نہیں ہوسکتا! زوجہ کی بے پردگی پرراضی رہنے والا فاسق معلن ہے! بے پردہ غیر محارم کو پڑھانے والا ،نماز کی یابندی نہ کرنے والا ،سنیماد کیھنے والالائق امامت نہیں!

كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع محدى؟ حسب ذيل حالات ميں امامت كرنا جائز

جيائيس؟

- (۱) آئھوں سے بہت ہی کم نظر آتا ہے، جائے نماز کارُخ بھی نہیں و کیھسکتا۔
- (۲) یادداشت میں بہت کمزوری ہے، چندسورتیں یاد ہیں، لفظ چھوڑ کر پڑھ جاتے ہیں، اگر کوئی بتائے تو ججت کرتے ہیں۔
  - (٣) گھروالی بے پردہ سرعام پھرتی ہیں۔
  - (۴) بوجه کم روشنی آنکھوں سے پاکی ناپا کی کابھی احتمال نہیں۔

دوسرے امام صاحب

- (۱) ایک گھر میں بے پردہ پڑھاتے ہیں۔
- (۲) نماز کے پابند نہیں ، نہ پڑھنے کے عادی ہیں۔
  - (m) کہنے کواللہ کے کرم سے حافظ قرآن ہیں۔
- (۴) سنیماد کیھنے کے عادی ہےاور جوابھی کبھی کھیلتے ہیں۔
  - (۵) اکثر ڈھول بجا کرگانا بھی ہوتا ہے ان کے گھر میں۔

جلد جواب دینے کی تکلیف گوارہ کریں، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار رہوں گا۔ عین نوازش ہوگ! المستفتی: عبد الجبار

تكربيه بإزار، جامع مسجد، آگره

الجواب

دونوں لائق امامت نہیں، پہلاتو یوں کہ چھوڑ چھوڑ کر پڑھتا ہے،تو ایسی غلطی ممکن جومف دنماز ہو

اور بیوی کی بے پردگی ہے اگر راضی ہے ، حتی الوسع اسے بازنہیں رکھتا تو فاسق معلن ہے جبکہ بیہ جرم شرعاً ثابت ہواور فاسق معلن کوامام بنانا گناہ ہے اور دوسرے میں متعدد فجور کی باتیں ذکر ہوئیں ، اگر بیہ جرائم اس پر ثابت ومشتہر ہوں تو وہ بھی امامت کے لائق نہیں کسی اور سی سیجے القر اُق سیجے الطہارت غیر فاسق معلن کوامام بنا ئیں۔واللہ تعالی اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهرى قادرى غفرلة

مسئله-203

#### نابيناكى امامت سيمتعلق سوال اوراس كاجواب!

بخدمت جناب قبله مفتی اعظم مندصا حب سوداگران محلّه بریلی شریف! السلام علیم اس معامله میں کیا فرماتے ہیں علمائے دین کہ:

گریاساوات میں ایک مبجہ ہے جس میں امات کے لئے ایک صاحب جناب الیاس علی ہیں،
ان کے پیچے نماز پڑھتے ہیں، لوگ اس لئے راضی نہیں کہ ان میں وقت کی پابندی نہیں ہے، نہ ہی وہ بخگانہ نماز پڑھتے ہیں، دوسرے ایک عظیم الدین خال صاحب ہیں جن کی نظر کمزور ہے، پڑھنہیں سکتے،
نظبہ زبانی یا ونہیں ہے لیکن دوایک کوچھوڑ کر بھی ان کے پیچے بڑے ذوق شوق سے نماز پڑھ لیا کرتے
ہیں۔ میراایک حقیقی بھتجہ محمہ ہارون جس کی عمر ۲۰ رسال ہے، قطعاً نابینا ہے لیکن پانچوں وقت کا نماز گزار
ہے، ۱۲ رسپارے حفظ ہیں، مجد کے برابروالے میرے مکان میں بااحتیاط رہتا ہے گھر کے دروازہ اور
مجد کے دروازہ کا فاصلہ ۸ رگز ہے، اس درمیان کی قتم کی ناپا کی دینے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہزاروں
نعتیں وکلام زبانی حفظ ہیں جس کا بہت شوق ہے، خطبہ زبانی یا دنہیں ہے۔ ایک صورت میں کیا وہ نماز
پڑھائے تب جائز ہو سکتی ہے یانہیں؟ مہر ہانی فرما کر مفصل تحریر فرما ئیں، نوازش ہوگی۔فقط!

راقم: سيدذا كرحسين

موضع معرباسادات، بوسك أفس مير مجنح بخصيل وضلع بريلي شريف

ل**جوا ب** آپ کا بھتیجہ اگر صحیح خوال ہے اور مسائل طہارت ونماز سے آگاہ اور متقی ہے تو وہی امامت کے کے متعین ہے، دوسراجوان اوصاف کا جامل نہ ہو، امام نہ ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفرارہ ۲ رذوالحجہ ۴۰۰۰ اھ

مسئله-۸٥٤

#### نسبندى كرانے والا بنوبدلائق امامت نبيس!

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک شخص نمازی ہے، داڑھی بھی رکھتا ہے، شرع کا پابند ہے لیکن نسبندی کرائے ہوا ہے، ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے پانہیں؟ امامت کا کام انجام دے سکتا ہے پانہیں؟ جواب دے کرشکر پیکاموقع دیں۔ المستفتی: محمد ہاشم علی ، نیر کا نگریس آفس ، ہیڈروڈ ، پوسٹ کرسیا نگ ، شلع دارجلنگ

الجواب

جب تک توبہ میحدنہ کرے، وہ لائق امامت نہیں۔واللہ تعالی اعلم

فقیر محمد اختر رضاخال از ہری قادری غفرلهٔ ۱۳۰۳ رصفر المظفر ۴۰ ۱۳۰ هے/نزیل بنارس

مسئله-٥٩٤

بدندہوں کی تائید کرنے والا ، انہیں اسے یہاں بلانے والا ، ان کی مجالس میں شرکت کرنے والا بھی انہی میں سے ہے! بدند ہب کی تعظیم حرام ہے اور اس کی افتد امیں نماز باطل محض! علائے کرام کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ:

میرے استاذ کا نام ہے حافظ متین خال عرف عابد خال اور بیہ چکر پور بھوڑ کی مسجد میں امات کرتے ہیں اورلوگ انہیں حافظ صاحب کہتے ہیں، مگر انہیں قرآن آ دھا بھی یا دنہیں ہے، ایسے کو حافظ کہنا کیساہے؟ چونکہ میرے استاذ ہیں اس لئے ان کے حقوق بہت ہیں مگر اُن کے چال چلن بہت غلط ہیں، وہ بد مذہبول یعنی وہائی وغیر ہم سے میل جول رکھتے ہیں اور اُن کے یہاں کا کھانا علانے طور پر کھاتے پیتے ہیں اور وہائی کے ساتھ رہتے ہیں تبلیغی جماعت گاؤں میں بلاتے ہیں اور اان کے ساتھ رہتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کی کمی کتاب کو بھی ماننے سے انکار کرتے ہیں اور فلم وغیرہ بھی دیکھتے ہیں ۔ حضور سے عرض ہے کہ ایسے استاذ کا بھھ پرکوئی حق باقی ہے یا نہیں؟ ان تمام خرابیوں کے ہوتے ہوئے بھی گاؤں کے لوگ اسے امام مبحد بنائے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے نماز بچھ نیں ، میں اس کے پیچھے نہ ہی نماز پڑھتا ہوں نہ ہی اس سے کوئی تعلق رکھتا ہوں ، اس پر گاؤں کے لوگ جھ سے ناراض ہیں اور وہ امام جھے مارنے کو کہتا ہے ۔ حضور ایسے امام اور گاؤں والوں کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ حضور دعافر ماد ہے تھے کہ میں ان لوگوں کے فسادوں سے دور رہوں ۔

المستفتى: رحمت خال، چكر بور د بهوژ بخصيل شاه آباد بضلع رام بور

الجواب

و چخص کھلا و ہابی دیو بندی ہے،اس کی تعظیم حرام اوراس کی اقتدامیں نماز باطل محض ہےاوراس کی محت صحبت سے شدید پر ہیز ضروری ہے۔مولائے کریم اس سے اور ہر بدند ہب سے ہرسیٰ کومحفوظ رکھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۲۸ رشوال المکرّم۲۳ ۱۳۰ه

مسئله-۲۶

### شرى فيصله كونه مان والے كنه كارستى نار بين!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرعمتين مسكد الله ميں كه:

مسجد کے منتظمین نے بغیربستی والوں کے مشورے سے رمضان شریف کے مہینے میں مجد کے امام کو مدرسے کا چندہ کرنے کے لئے باہر بھیج دیا، وہ عید کو بھی نہیں پہنچے، عید کے بعدبستی والوں نے بیہ اعتراض کیا کہ ہر جگہ پرلوگ اپنی اپنی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، آپ نے امام ہوتے ہوئے بھی ہماری مسجد کو خالی کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ چودھری صاحب نے یہ جواب دیا کہ ہم امام صاحب کا حساب کر چکے، آپ لوگ امام کا انتظام سیجئے یہ برادری کے چودھری نے مسجد کے اندر کھڑے ہوکر کہا اور یہ مسجد کے مسجد کے اندر کھڑے اور وہ دس سے مسجد کے اندر کھڑے ہوئے اور وہ دس سے مسجد کے ہیں، انہوں نے مسجد کی گولک اور چا بی بھی و ہیں رکھ دی اور یہ کہا: لیجئے ، اُٹھا لیجئے اور وہ دس سے مسجد کے اندر کھر اور یہ کہا: لیجئے ، اُٹھا لیجئے اور وہ دس سے مسجد کے ہوں۔

الگ ہوگئے۔دوسری برادری کے پچھافراد وہاں پرموجود تھے،انہوں نے گولک اور چائی اُٹھالی اور اہام کا بھی انظام کرلیا اب مسجد کے سابقہ نستظم لوگوں نے خرافات کرنا شروع کردیا کہ ہم ان اہام کے پیچھے نماز بنیس پڑھیں گے،الزام اور بہتان لگانا شروع کردیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی، طرح طرح کے شر پیدا کرتے رہے، جھڑا بڑھاتے رہے، اب موجودہ فسطین نے مجبور ہوکر بستی میں چندہ کرکے علمائے کرام کو بلوایا، ان کے سامنے اہام صاحب کے اوپر جوالزام بہتان لگائے تھے، وہ پیش کئے، شرعی طور پرجوت نہ ملئے سے علمائے کرام نے اہام صاحب کو بہتان سے صاف بتایا اور آپس میں اتفاق کرادیا، یہ اتفاق مجد میں بیٹھ کرکرایا تھا، علمائے کرام کے شریف لے جانے کے بحد دوسرے دن میں کوان لوگوں نے پھروہی پہلے والی خرافات شروع کردی اور علمائے کرام کے فیصلے کونہ مانا، خداور سول کا واسط دے کر سے بات طے ہوئی تھی، اب ان لوگوں نے ادب لحاظ نہ کیا، ایسے لوگوں کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے؟ تھم میں، خدا کے گھر کا ان لوگوں نے ادب لحاظ نہ کیا، ایسے لوگوں کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے؟ تھم شریعت سے مطلع فرمائے۔،

رمائیے۔ المستفتی: محمداشفاق(بقلم خود) ہموضع بھکاری پور ضلع پیلی بھیت (یوپی)

ر بر اگریہ واقعہ ہے تو وہ لوگ جوشری فیصلہ کونہیں مان رہے ہیں،سخت گناہ گار،مستحق نار ہیں،تو بہ کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیرمحداختر رضاخال از ہری قادری غفرلهٔ ۳ رذی الحجه ۱۳۰۰ه

مسئله-221

مجھوئی گواہی دینا اشد گناہ کبیرہ ہے! مجھوئی گواہی دینے والے کی امامت کا تھم! علمائے دین ومفتیان شرع متین کیا فرماتے ہیں اس مسئلہ میں جوحسب ذیل ورج ہے کہ: زید پیش امام صاحب ہیں ، انہوں نے قبرستان کے درختوں کے معاملہ میں غلط گواہی دی اور اپنی جانب سے بیشہادت دی کہ قبرستان کے درخت ، کا فروں کے ہیں۔ کسی نے ان کی گواہی کوشلیم نہیں ک اوران درختوں کو گورنمنٹی قرار دیا، اس غلط گواہی پر جماعت نے امام صاحب سے کہا کہ آپ کافر کے حق میں غلط گواہی نہ دو، اس کے برخلاف امام صاحب نے کافر کے حق میں گواہی دی۔ تو از روئے شرع امام صاحب کے اوپر کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا

المستفتى: بابو بھائى مقام وڈا كاندر مكبات مضلع ستنا (ايم پي)

محجوتی کواہی دینا اشد کناہ کبیرہ شدید سیم کناہ ہے، اگر سرعا گابت ہے کہ امام مدور سے بھوی گواہی دی تو فاسق معلن ہے،اسے امام بنانا گناہ ہے اوراس کی اقتد امیں نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے،جب تک تو بہنہ کرے اور صلاح حال ظاہر نہ ہو،اسے امام نہ کریں۔واللہ تعالی اعلم

فقيرمحداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

۷ارجمادی الآخره۴۴ مهاره

مسئله-222

تعدیل ارکان کی رعایت نہ کرنے والے کی افتد اللی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے! گانے سننے والے کی افتد اسے بچیں! امریکن گائے کا دودھ پینا کیساہے؟ غلہ پردونین ماہ بل روپید یتا اور اس پر فائدہ لینا جائز ہے کہ بیں؟ ہنود کی زمین میں رئین رکھنا کیسا؟

كيافرمات بي علمائ دين ومفتيان شرع متين اس مسكله ميس كه:

- (۱) ہمارے یہاں امام حافظ صاحب جو کہاپی نماز اتنی سرعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ واجب ترک ہوتے ہیں اور تہبند بھی مخنوں سے نیچار کھتے ہیں، ریڈیو گانے کا شوق بھی کرتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟
  - (٢) امريكن گائے كادودھ بينا كيما ہے؟ حكم شريعت بيان فرمائيں۔
    - (٣) دھان ایا گندم پر دوتین ماہ قبل روپیہ فائدہ پر دینا کیسا ہے؟

(۱۳) عوام کا کہناہے کہ اہل ہنود کی زمین رہن رو پیدوالیسی پررکھنا جائز ہے۔ المستفتی: مولا نامقبول احمد ،موضع رہنکو نہ ڈا کخانہ بھکاری پورضلع پیلی بھیت

الحماب

(۱) اگرواقعی وہ امام تعدیل ارکان نہیں کرتا تو امامت اس کی مکروہ تحریمی ہے اور اس کے پیچھے نماز واجب الاعادہ ہے، یونہی اگر ثابت ہو کہ وہ گانے سنتا ہے تو اس کی اقتدا سے پر ہیز لازم ۔واللہ تعالی اعلم (۲) ۔۔۔ مائن میں واللہ تعالی اعلم

(٢) جائزہے۔واللہ تعالی اعلم

(۳) یہ صورت بیج سلم کی ہے،اگراس کے سب شرائط پائے گئے تو جائز ہوگی، بیچ سلم کی شرائط کی تفصیل بہارشر بعت ج اار میں دیکھئے۔واللہ تعالیٰ اعلم

(٣) بال، جائز ہے۔ والله تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۱۵ر جب المرجب۲ ۱۳۰۰ھ

مسئله-223

#### نسبندى كراف والااكر بعدتوب نماز يرطاع توحرج نبيس!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين وحاميان شرع متين اس مسئله ميں كه:

زید جو کہ نسبندی کراچکا ہے، کیا اس کے پیچھے نماز ہوگی یانہیں؟ جبکہ اس نے شرعی طور پر تو بہ

کر کے اپنے آپ کو اس نازیبا حرکت سے رجوع کیا نیز اس فعل فتیج کے تحت اس نے تجدید بیعت بھی

گ - عمر و خالد کا کہنا ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز درست نہیں، فاتحہ خوانی و قربانی بھی اس کی کی ہوئی
درست نہیں اور محمود کا کہنا ہے کہ تو بہ سے کفر و شرک جیسا گناہ عظیم معاف ہوسکتا ہے تو بہ نسبندی حرام اشد
حرام شیح مگر کفر نہیں، اس لئے اس کی تو بہ کیونکر نہ ہوسکتی ہے؟ نماز اس کی افتد امیس یقینا اس وجہ سے
درست ہے، یونہی قربانی اذان فاتحہ وغیرہ بھی کرسکتا ہے۔اب عندالشرع حق پر کون ہے؟ بیان فرما کرعند
اللہ ماجور ہوں۔ بینوا تو جروا

سیدمحد کمال احمد قادری (گونڈ وی) ،خطیب امام سجد. W.C.L کوریا ، بلاسپور

الجواب

فی الواقع اگرزیدنے تو بہ صححہ کرلی ہے تو اس کی اقتدامیں اس دجہ سے حرج نہیں ، بشر طبیکہ کوئی اور مانع شرعی نہ ہوا ورعمر و کا قول محض غلط ہے ، وہ تو بہ کرے۔واللہ تعالی اعلم

فقير محداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-٤٦٤

فجر کے وقت میں نقل پڑھنے والا امامت کا اہل ہے کہیں؟

حضور قبله مفتى اعظم مند! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حافظ صاحب نے قرآن تھیم تھوڑا حصہ نقل نماز میں وقت فجر شروع ہونے کے بعد پڑھا، شبینہ

بوراہونے پر فجر کی نمازاداکی، کچھ یہ کہتے ہیں کہ بیامامت نہیں کر سکتے۔

المستفتى: حافظ جميل محمد، پيش امام عيد گانه، پليانمبر ٩، جمانسي

الجواب

وه لوگ غلط کہتے ہیں۔وھوتعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۹ رر جب المر جب۲ ۱۳۰۰ھ

مسئله-203

بدوجشم توڑنے والا ، جھوٹ بولنے والا ، وعدہ خلافی کرنے والا اور نمازوں کی بابندی نہ کرنے والا بوجوہ عدیدہ فاسق معلن ہے! فاسق معلن کی افتد اکر وہ تحریبی ہے!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين اس مسئله ميں كه:

(۱) ہارے یہاں کی معجد کے امام صاحب متعدد بارقتم کھا کرتوڑ کیے ہیں،مثلا ایک بارای معجد کی

امت ہے بٹنے پر قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ یہاں کے علاوہ کہیں امامت نہ کروں گا، حالانکہ پھھ عرصے کے بعد دوسری جگہامت کرلی، ایسے ہی ایک بارمیلا وشریف نہ پڑھنے کہ قسم کھائی کہ اب بھی میلا وشریف نہ پڑھنوں گا اور پڑھی اور پڑھتے ہیں، اور ان کی کذب بیانی بہت دفعہ ثابت ہوچکی ہے اور اس سے تو بہ بھی کی ہے اور اس سے تو بہ بھی کی ہے اور اس سے تو بہ بھی کی ہے اور دوبارہ پھر صرح جموٹ کا ارتکاب کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں اور نمازہ بخگانہ کی پابندی تک پوری نہیں کرتے، گھریا اور کہیں کی کام سے جاتے ہیں تو اکثر و بیشتر وعد سے پرواپس نہیں آتے ۔ الغرض ان کا جھوٹ بولنا قسمیں کھا کھا کر تو ڑ تا پھر ان دونوں فعلوں سے تو بہ کرنا اور تو بہتو ڑ نا ان کی عادت می ہوچکی ہے ۔ ایک صورت میں ان کی امامت کی بابت کیا تھم ہے؟ واضح رہے بہت سے نمازی ان کی ان کرات کی وجہ سے جماعت چھوڑ بچے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ان کی تو بہ کا کہاں تک اعتبار کریں؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی امامت تقلیل جماعت کا باعث بنی ہے۔ اور امام موصوف لا وُ ڈو اپٹیکر پرنماز پڑھاتے ہیں، جبکہ جماعت بڑی نہیں ہے یعنی کم ویش ۲۵، یا ۴۰۰ رہ وی ہوتے ہیں۔ فقط!

الجواب

فی الواقع اگرامام مذکور پرشرعاً ثابت ومشتهر ہے کہ وہ بے وجہ شرعی قتم تو ڑتا ہے اور جھوٹ ہولئے اور بلاعذر شرعی وعدہ وفانہ کرنے کاعادی ہے اور نمازوں کا پابند نہیں ہے تو سخت فاسق معلن ہوجوہ متعددہ ہے، اسے امام بنانا گناہ ہے اور اس کی اقتد امکر وہ تحر کمی ہے اور نماز واجب الاعادہ ہے، جب تک تو بہ صححہ نہ کرے اور صلاح حال ظاہر نہ ہوجائے ، امامت کے لائق نہ ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم

فقیرمحداختر رضاخال از ہری قادری غفرلۂ ۴ ررمضان المبارک، ۱۲۰ه

#### مسئله-223

پیٹے پیچے بُرائی کرنے والا، غیرمحارم پرنظر بدڈ النے والا ،سنیماد کیھنے والا، داڑھی بنوانے والا امامت نہیں کرسکتا! جوامام بیہ کیے کہ''امامت اپنی جگہاور تفری اپنی جگہ''اس کا کیا تھم ہے؟ علائے دین اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں مبحد میں جوامام ہے، اس کے اندر بیہ

علامات بين

(۱) ایک دوسرے کی پیٹے بیچھے کرائی کرتا ہےاور گالی بکتاہے۔

(٢) دوسر اوگول كى بيوى بينى كوبدنظر سے ديكھا ہے۔

(m) سنیمازیاده د کھتاہے۔

(س) واڑھی بنواتاہے۔

(a) ہی کٹ بال کٹے ہوئے ہیں۔

(۱) کہتا ہے کہ امامت اپنی جگہ ہے اور تفریح اپنی جگہ ہے۔ لہذا ایسے امام کے لئے کیا تھم ہے؟ اور ایسے امام کے لئے کیا تھم ہے؟ اور ایسے امام کے پیچھے جولوگ نماز پڑھیں، ان کے لئے کیا تھم ہے اور جواس سے بات کریں یا کھانا کھلائیں، پاس بٹھائیں، ان کے لئے شریعت کے قانون میں کیا کیا تھم ہے؟ جواب دیا جائے۔ کھلائیں، پاس بٹھائیں، ان کے لئے شریعت کے قانون میں کیا کیا تھم ہے؟ جواب دیا جائے۔ امرع ف کڑھے میاں، موضع و پوسٹ رجیمہ ضلع بدایوں (اتر پردیش)

الجواب

فی الواقع اگر شرعاً ثابت و مشتهر ہے کہ وہ خص بے وجہ شری لوگوں کو بُر اکہتا ہے اورگالی بکتا ہے، حد شرع سے کم داڑھی رکھتا ہے ، سنیما دیکھتا ہے تو سخت فاسق معلن ہے، اسے امام بنانا گناہ ہے اوراس کی اقتدا میں نماز مکر وہ تحر کی واجب الاعادہ ہے اور بھی کٹ بال بھی صلحا کی وضع کے خلاف ہے، اس کو اس سے بھی پر ہیز چاہئے اور صلحا کی وضع اختیار کرنا چاہئے اور بید جملہ کہ'' امامت اپنی جگہ ہے'' اس کی سخت جرائت و بے باکی پر دلیل ہے، جب تک تو بہ نہ کر لے اور صلاح حال ظاہر نہ ہو، اس سے پر ہیز ضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از هری قاوری غفرلهٔ ۷ ارجمادی الآخره ۴ مهاره

ىسئلە-273

آپریش کے ذریعہ بیوی کے رحم کونا قابل تولید بنانے والے کی امامت کیسی؟ کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ: زید سلمان ہے اور اس کی بیوی بھی مسلمان ہے گرزید مجد کا امام بھی ہے اور بیوی کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے بچھر و پید لے کراپنی بیوی کا آپریشن کرا کے لایا ہے اور پھر وہ امام صاحب مبعد میں امامت بھی کرتے ہیں اور عید اور سارے اسلام کے معاملات بھی اس کی معرفت سے ہورہے ہیں، عالم لوگوں کو اس بات کی فکر گئی ہے کہ اس امام کے پیچھے نماز ٹھیک نہیں ہوگی ، بیشک پیدا ہوگیا ہے اس لئے آپ حضرات کے دربار میں یہ لکھ بھیجا گیا ہے اور کیا بات ہے کہ امام صاحب کی اولا دزیاوہ ہونے کی وجہ ہے آپریشن کرایا ہے؟

المستفتى: نثارالدين احمد،ساكن كش كنخ ، پوسٹ ماله پور، تھانه جانچل شلع مالده (بنگال)

الجواب

صورت مسئولہ میں برتقد برصدق سوال امام مذکور کا بیہ جرم اگر شرعاً ثابت ومشتہر ہے تو وہ فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز مکر وہ تحریکی واجب الاعادہ ہے جب تک تو بہ سیحہ نہ کرے اسے امام بنانا گناہ ہے، آپریشن کرانا جائز نہ تھا، نسبندی حرام بدکام بدانجام ہے۔ تفصیل کے لئے ہمارام طبوعہ فتوی ہمراہ روانہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۱۰رشوال المکرّم ۲۰۰۴ ه

کے الجواب۔واللد تعالیٰ اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلۂ القوئی ۸۲ رسوداگران ، ہریلی شریف

مسئله-228

(1)

استعفیٰ دینے سے امامت میں خلل نہیں آتا! بے وجہ طنز چائز نہیں! عندالضرور ہ اقمہ دینا ضروری ہے! برکل لقمہ لینے سے نماز میں کی نہیں ہوتی! بے اصل افراط حرام ہے! مکری ومحتر می حضرت مولا نااختر رضا خال صاحب قبلہ! السلام علیم بعدۂ داضح ہو کہ ہمارے گاؤل کے امام صاحب جو کہ حافظ بھی ہیں، قریباً • اربرس سے امامت فرمارہے ہیں، ان کو جو تنخواہ دی جاتی ہے وہ معجد کی آمدنی میں سے دیتے ہیں، اور ۱۰۰ ارروپیہ مدرسہ کی جانب سے دیا جا تا ہے، آپ نے اس سال معجد میں ممبر کے قریب کھڑے ہوکر اعلان فرمایا کہ میں رمضان مہینہ کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا اور میں اپنی امامت سے استعفیٰ دیتا ہوں، ٹرسٹ صاحبان نے جو کہ معجد کا کاروبار سنجالتے ہیں، استعفیٰ پران کے کھے ہوئے مضمون کے مطابق منفق رائے سے ان کا استعفیٰ قبول کرلیا اور آنہیں کہد دیا کہ آپ کا استعفیٰ منظور ہوگیا ہے، اس پر گاؤں کے لوگ ان کو سمجھا بجھا کہا کرامامت پر بحال رکھا ہے، استعفیٰ دینے کے بعد کیا امام صاحب کے پیچھے مقتدیوں کی نماز ہوجائے گی؟ جبکہ انہوں نے دویا تین مرتبہ ناراضگی سے استعفیٰ دیا ہے۔

- (۲) تنخواہ زبردئی بڑھانے پرامام صاحب نے ایک مرتبہ عیدگاہ میںٹرسٹ صاحبان کوعلانیہ کہا تھا کہ آپ میری تنخواہ نہ بڑھائے ہوا ستعفیٰ ورنداضا فہ کرنا ہوتو مجھ کوتح ریں جواب چاہئے، جب سے کچھ لوگ ان کے پیچھے نماز اوانہیں کررہے ہیں۔ سیجے راستہ پرکون ہے؟ امام صاحب؟ یاوہ لوگ جونماز اُن کے پیچھے ادانہیں کرتے؟
- (۳) امام صاحب نے رمضان میں تقریر کی تو میٹھے طنز کررہے تھے کہ بھائیوز مانہ فتنہ فساد کا ہے، پیرسے مرید ہوشیار، استاذ سے شاگر د ہوشیار، اور امام سے مقتدی ہوشیار ہوگئے ہیں تو آپ ہی بتا ہے ایسی باتیں کر کے وام کی دل آزاری کر کے امام صاحب کی امامت درست ہے؟
- (۴) رمضان شریف میں ایک ہے دوسرا حافظ رکھنے ہے بھی لوگ یہاں الٹی سیدھی ہاتیں کرتے ہیں اور اگر حافظ صاحب کو دوسرے حافظ نے لقمہ دے دیا تو ناراض ہو کروہ سے کہہ دے کہ آپ نماز پڑھائے اور وہ ان کو دو تین لقمہ دیتو ایسا کرنا درست ہے؟ اور امام حافظ اگر بچے مچے غلط پڑھے تو کیا لقمہ لینے ہے کوئی کی ہوجاتی ہے؟ آپ ہی برائے کرم ان باتوں کا خلاصہ کریں۔
- (۵) ہمارے بہاں منجد کے زیر گرانی عربی مدرسہ چلایا جاتا ہے وہ مدرسہ میں حافظ صاحب بچوں کو پڑھاتے ہیں، ٹرشی لوگ مدرسہ کی ترقی کے لئے ایک دوسراعالم بلاتے ہیں مگروہ عالم آیا کہ گاؤں ہیں شور کچ جاتا ہے کہ اب بیلوگ امام صاحب کورہے نہیں دیں گے، حالانکہ بچوں کی تعلیم کے لئے عالم صاحب کو بلوایا جاتا ہے، مقصد نیک ہوتا ہے۔ آپ ہی بتائے کیا کیا جائے؟ لوگوں کو سمجھانے کا کام امام صاحب کا

ہے یانہیں؟

نوان: ہمارے یہال صرف سی اوگ ہیں ، دوسری کوئی پارٹی نہیں ہے۔

نو جوا نان دونڈائچەمعرفت عبدالعزیز خاں بھکن خال دونڈائچہ چکی کے قریب مینارمحلّہ دونڈائچہ سلع دھولیہ،مہاراشرا

#### الجواب

- (۲٬۱) استعفیٰ دینے سے امامت میں خلل نہیں آتا، اسوجہ سے امامت مگروہ نہ ہوئی اوراس وجہ سے اس کی اقتد اسے بازر ہنا جائز نہیں۔واللہ تعالی اعلم
- (۳) بے وجہ شرقی طنز وطعنہ کرنا جائز نہیں ،اگر ثابت بو کہ امام نے بے وجہ شرقی طنز کیااور مقتدیوں کی دل آزاری کی توسخت ملزم ہے ،تو بہ کرے۔واللہ تعالیٰ اعلم
- (۴) عندالضرورت لقمددینا ضروری ہےاورا مام کولقمہ لینا ہی جا ہے بقمہ برکل لینے سے نماز میں کمی نہ ہوگی اوراس پرناراضگی گناہ ہے۔واللہ تعالی اعلم
- (۵) بےسروپاافراط پھیلا ناحرام ہےاورامام کوضرور کہ عوام گوختی الوسع سمجھائے۔واللہ تعالیٰ اعلم فضیر مجھاختر رضا خال از ہری قادری غفرله

شبهمارذي تعده ۲۰۸۱ه

#### مسئله-229

### نابالغ کی افتد ابالغین کے لئے جائز نہیں! غوث اعظم نے شب معراج سر کارعلیہ السلام کو اپنا دوش مبارک پیش فر مایا! مگری! السلام علیم ورحمة الله و بر کانهٔ الحمد لله بخیریت ہوں، کیا فر ماتے ہیں علمائے دین کہ:

(۱) میرابچه جو که نابالغ ہے اور جو که ۱۲–۱۳ رپارے حفظ کر چکا ہے، کیا تر اور تح میں قرآن پڑھا سکتا ہے؟ یانہیں؟ اور اگر نابالغ پورا قرآن حفظ ہے وہ سنا سکتا ہے یانہیں؟ اگر نابالغ کے پیچھے تر اور تکر پڑھی گئی تواس کے لئے کیا حکم ہے؟ مہر بانی فر ماکر جواب جلداز جلد مرحمت فر مائیں۔

(۲) جیسا کہ کہاجاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبدالقاور جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رفرف یا براق پرسوار ہونے کے لئے کا ندھا دیا ،اس کا جواب مدلل مرحمت فر مایا جاوے، یہ بات صحیح ہے یا غلط؟

لمستفتی: ریاض علی خیرآ بادی کواٹر 52/5 فیکٹری اسٹر بیٹ،شاہجہانپور

#### الجواب

(۱) نابالغ کی امامت بالغین کودرست نہیں ہے،لہذاا سے امام کرنا جائز نہیں اوراس کے پیچھے بالغوں کی نماز نہ ہوگی۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

1

(۲) تفری الخاطر میں ہے کہ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ السامی کی روح شب معراج میں حاضر ہوئی ، حضور پُر نور علیہ الصلاۃ والسلام نے قدم اقدس غوث اعظم کے دوش پر رکھاا ورسوار ہوگئے۔واللہ تعالی اعلم ہوگئے۔واللہ تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ ۱۳ مرمضان المبارک م مہماھ

صح الجواب\_والله تعالىٰ اعلم قاضى مجمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۲۷۰

غير درست خوال كوامام بنانا حلال نبيس! بعجه شرعى افتذانه كرنے والے برطعن وتشنيع كاتھم!

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ہلذا میں کہ: زید کی قر اُت سیجے نہیں ہے اور زید ہی امامت کرتا ہے، بکر کی قر اُت سیجے ہے بکر زید کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے، گاؤں والے بہت اعتراض کرتے ہیں۔ ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ بکر زید کے پیچھے نماز پڑھے یانہیں؟ اگر پڑھتا ہے تو نماز ہوگی یانہیں؟ اور نہیں پڑھتا ہے تو لوگ جومنہ میں آتا ہے بکواس کرتے ہیں، لہذا تھم شرع ہے آگاہ فرمائیں تا کہ عوام کا منہ بند کیا جاسکے اور نماز بھی درست

هو\_بينواتو جروا

المستفتی: نوری احمدخال دٔ ندوه بزرگ جنلع فرخ آباد (یویی)

الجواب

فی الواقع اگرزید صحیح خوال نہیں ہے تو اسے امام بنانا حلال نہیں اور اس کی افتد اور سے نہیں بکر زید کی افتد ااس وجہ سے نہیں کرتا ہے تو مصیب ومثاب ہے اور اس پرطعن وتشنیع بہت سخت فہیج و باعث غضب وعذاب ہے۔واللہ تعالی اعلم

فقیرمحداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ شب7۵ رجمادی الآخرہ ۴۴ ماھ

مسئله-271

## اجنبی عورتوں سے ملنے جلنے والا فاسق معلن ہے، بعدتوبہ تا صلاح حال لائق امامت نہیں!

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین حسب ذیل مسئلہ میں کہ: سرمان میں معلمائے دین ومفتیان شرع متین حسب ذیل مسئلہ میں کہ:

(۱) ایک مولوی صاحب یہاں پر ہیں جو ہائی اسکول میں معلم ہیں، عربی تعلیم کے لئے ہیں وہ صبح کو بعد نماز فجر ایک جگہ ناشتہ کے لئے جاتے ہیں بعد ناشتہ فوراً وہ اسکول چلے جاتے ہیں تعلیم کے لئے جب وہ اسکول ہو ایس آتے ہیں تو صرف اتنا وقت رہتا ہے کہ دو پہر کا کھانا کھاسکتے ہیں، اس کے فوراً بعد ظہر کا موات ہوجا تا ہے، ظہر کی نماز کے فوراً بعد وہ اس شہر کے ایک محلّہ میں کمتب ہے، وہاں وہ بچوں کو قاعدہ اور قر آن عظیم پڑھانے جاتے ہیں، کمتب سے فارغ ہوتے ہی عصر کا وقت ہوجا تا ہے بعد نماز عصر وہ اکثر کتابوں کے مطالعہ میں رہتے ہیں، بھی بھی وہ اپنا احباب سے ملنے چلے جاتے ہیں، تھوڑی ہی دیر بعد مغرب کا وقت ہوجا تا ہے، بعد نماز مغرب ایک حافظ سننے آتا ہے، بچکا سبق اور آ موختہ سنتے سنتے عشاء مغرب کا وقت ہوجا تا ہے، بعد نماز عشاء مولوی صاحب کھانا کھانے وہیں جاتے ہیں، انہیں بالکل فرصت نہیں جاتے ہیں، انہیں بالکل فرصت نہیں ملتی۔ اب اصل مقصد ہیہ ہے کہ مولوی صاحب ہمیشہ اس طرح مشغول رہتے ہیں، انہیں بالکل فرصت نہیں ملتی۔ اب اصل مقصد ہیہ ہے کہ مولوی صاحب جمیاں ناشتہ کرنے یا کھانا کھانے جاتے ہیں، انہیں بالکل فرصت نہیں ملتی۔ اب اصل مقصد ہیہ ہے کہ مولوی صاحب جمیاں ناشتہ کرنے یا کھانا کھانے جاتے ہیں، انہیں بالکل فرصت نہیں ملتی۔ اب اصل مقصد ہیہ ہے کہ مولوی صاحب جمیاں ناشتہ کرنے یا کھانا کھانے جاتے ہیں، انہیں بالکل فرصت نہیں ملتی۔ اب اصل مقصد ہیہ ہے کہ مولوی صاحب جمیاں ناشتہ کرنے یا کھانا کھانے جاتے ہیں، انہیں بالکل فرصت نہیں ملتی۔ اب اصل مقصد ہیہ ہے کہ مولوی صاحب جمیاں ناشتہ کرنے یا کھانا کھانے جاتے ہیں، اس صاحب

خانداورمولوی صاحب کے درمیان بہت گہراتعلق ہوگیا ہے، یہاں تک کہصاحب خاندمولوی صاحب کو اینے بچہ جبیا مانتے ہیں، یہاں تک کہ صاحب خانہ کی اہلیہ مولوی صاحب کواپنے سکے بھائی کی طرح عائتی ہیں، یہاں تک کہ مولوی صاحب کے ہرآ رام و تکلیف کا پوراخیال رکھتے ہیں،سب گھروالےخوش ہیں اس وجہ سے مولوی صاحب کو کھانے اور پکانے کی بالکل فکرنہیں ہے، اگر وہ لوگ مولوی صاحب کا ساتھ نہ دیتے تو مولوی صاحب ان مصروفیات کی وجہ سے اپنی ضروریات کو پوری نہ کر سکتے۔ اب مسئلہ کی بات بیہے کہ ذکورہ بالا صاحب خانہ نے مولوی صاحب سے کہددیا کہ آپ جس طرح اپنے بہن بہنوئی کے یہاں آتے ہیں ویسے ہی یہاں بے جھجک آیا سیجئے کیونکہ بیسب آپ ہی کے بہن بھانجہاور بھانجیاں ہیں۔اباس وجہ سےمولوی صاحب بوقت ضرورت روزانہ آتے جاتے ہیں صاحب خانہ کے گھر،ان باتوں کو بھی شہر کے مسلمان قریب قریب جانتے ہیں ،اب یہی مولوی صاحب یہاں ایک مسجد مین امامت کرتے ہیں،آیاان کے پیچھے نماز از روئے شریعت مطہرہ جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ مولوی صاحب اس طرح جاتے ہیں جیسے اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں، گھر والےسب اپنے کام میں لگےرہتے ہیں، آیا مولوی صاحب کا آناجانا کیساہے؟ بینواتو جروا

لمستفتى: عبدالبارى غازى پور، حال مقيم: پور بندر، تجرات

اگربیواقعہ ہے کہ امام مذکوراُن اجنبی عورتوں کےسامنے آتا ہےاور بیشرعاً ثابت ہے تووہ فاسق معلن ہے،اسےامام بنانا گناہ اوراس کی اقتر امکروہ تحریمی اور نماز واجب الاعادہ ہے۔اس پرتو بہلازم ے بعد تو بہ جب صلاح حال ظاہر ہوجائے تو امامت کے قابل ہوگا۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة ٢٧ر جمادي الآخره ٢٠٠١ ه

> صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضي مجمه عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

# 

بگرامی خدمت شریف جناب قبله و کعبه مفتی اعظم هند بریلی شریف! ہمارے یہاں دو مدرسین ہیں اور دونوں امامت بھی کرتے ہیں لیکن ایک امام صاحب ان کے چھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس لئے چند نمازیوں نے ان سے پوچھا آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ امام صاحب کی داڑھی اورلباس شرع کےخلاف ہے،اس کتے ہیں تماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ایک روزمغرب کے وقت دونوں امام صاحب کے درمیان گفت وشنید ہوئی ،اس پر ایک امام صاحب کتاب بہار شریعت لا کر دوسرے امام صاحب کو بتایا تو امام صاحب نے کہا کہ بیہ کتاب بہت پرانی ہوگئی ہے،اس کو میں نہیں مانتا اور <u>میں شراب بھی بیتا ہوں اور زنا بھی کرتا ہوں، آپ لوگوں کو</u> میرے پیچھے نماز پڑھنا ہوتو پڑھوور نہ دوسراا مام ڈھونڈلو ،اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ فتو کی عنایت فرما ئیں۔فقط۔

المستفتى: شهرعلى راج پور، جامع مىجد

برتقد برصدق سوال وه امام اقراري فاسق معلن باوراس كاخط كشيره جمله علانيه دوشديد كبيره گنا ہوں کا اقر ارہے ادراگر بالفرض وہ اقر ار میں سچانہیں تو بیعلانیہ دروغ گوئی ہے اور حکم شرع دیکھے کرس کرنه ماننااور بھی سخت ہےاور بیوہ کہہ چکا کہ دوسراامام ڈھونڈلوتو اَب پوچھنا کیاہے؟ اسےامام نہ بنا کیں اورکسی لائق امامت کومقرر کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهرى قادرى غفرلة ۱۲رجمادی الآخره ۲۰۰۸اه

هستگله-٤٧٣ غوث اعظم كی طرف منسوب ایک واقعه کے متعلق سوال! بخدمت عالی جناب علامه مولانااختر رضاخال صاحب از ہری مفتی اعظم ہند بریلی شریف

واقعہ ذیل بغرض دریافت تھم شریعت بطوراستفتاء پیش کیا جار ہاہے، بغور ملاحظہ فر مایا جائے بشکل فتو کی مرحمت فر مایا جائے۔

ماہ رہیج الآخرایک جعدمیں قبل نماز جعد ہمارے محلّہ کی مسجد کے امام صاحب نے فضائل وکرامات غوث الاعظم رضى الله تعالى عنه كے سلسلے ميں تقرير كرتے ہوئے بير بيان كيا كه:حضورغوث الاعظم اپنے بچین میں بچوں کے ساتھ مل کرا کیے کھیل کھیلا کرتے تھے، وہ کھیل عام بچوں کے کھیل سے جدا ہوتا تھا یعنی وہ بچوں کوزمین پرلٹا دیا کرتے تھے اور اُن کومر دہ بتلا کرلفظ قم باذن اللّٰہ فر ماکر بچے کوٹھوکر مارتے کہ وہ اُٹھ جاتا جس كامطلب سيهوتاتها كماللد كے عكم سے زندہ ہوجااور بچ ترتيب سے أٹھ كھڑ سے ہوجاتے تھے۔ انہیں ایام میں ایک ضعیفہ کا ایک بچہ وفات اصلی کی زدمیں آگیا جس کے سبب وہ ضعیفہ رور ہی تھی کسی نے اسےروتاد کی کرکہا کہاس شہر بغداد میں عبدالقادرنام کا ایک بچہ ہے وہ ٹھوکر مارکرزندہ کردیتا ہے تم اسے وہاں لے جاؤ،اس پروہ ضعیفہ اپنے مردہ بچے کو لے کروہاں پہونچی،آپ نے مردہ بچے کودوسرے زندہ بچول کی صف میں لٹادیا بھیل شروع ہوااور ہمیشہ کی طرح غوث الاعظم قم باذن اللہ کہتے ہوئے بچول کوٹھوکر مارتے رہاور بچے اُٹھ اُٹھ کر کھڑے ہوتے رہے لیکن وہ بچہ جومردہ تھانہیں اُٹھا آپ نے جب دیکھا کہ بیہ بچہ كيون نبيس أنها تو فرمايا قم باذني بيفرمانا تهاكه بچه فورا أنه كيا-مقرركي اس تقرير سے حاضرين نے غوث الاعظم کی شان میں اچھے الفاظ سے مدح سرائی کی ،اس کے بعد تقریر ختم ہوگئی لیکن نمازختم ہوجانے پر نمازیوں میں سے ایک صاحب نے امام صاحب سے کہا،اییا واقعہ آج تک نہ تو مجھی علاء کے ذریعہ سننے میں آیا اور نہ کتابوں میں دیکھنے کو ملاء آپ نے بیدوا قعہ کیے بیان فرمایا؟ تو امام صاحب نے جواب میں کہا كه ميں نے بيدواقعه علامه عبدالمصطفیٰ اعظمی كی تصنيف كردہ كتاب ميں پڑھا ہے، اوراس كے حوالے سے بیان کیا،ان صاحب نے اعظمی صاحب کی قریب قریب کتابوں کا مطالعہ کیا جواس شہر میں موجود ہیں مگراس واقعہ کونہیں پایا تو امام صاحب ہے مکرر کہا تو امام صاحب نے بھی مکرریہی کہا کہ میں نے اعظمی صاحب کی كتاب كے حوالے سے بيان كياہے، ان صاحب نے پچھاور كتابيں اعظمی صاحب كی تلاش كيں اور مطالعہ كيامكريدوا قعنبين بإيااورامام صاحب في مررفر ماياكه بيدوا قعه بهاور مين في اعظمي صاحب كى بى تصنيف کردہ کتابوں میں پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد ہی واقعہ بیان کیا جو بیچے ہے اس کے بعد اس واقعہ پر چہ

میگوئیاں اور نکتہ چیدیاں ہوہی رہی تھیں کہ امام صاحب نے قریب ڈیڑھ ماہ بعد انہیں صاحب سے جو معترض تھے کہا کہ بیدواقعہ جو میں نے بیان کیا تھا دراصل غوث اعظم کا نہ ہو کرمٹس تیریز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔
امر دریافت واقعہ مذکورہ میں بیہ ہے کہ امام صاحب کے دوراان تقریر اس غلط واقعہ کے بیان کرنے سے شریعت کا حکم کیا عائد ہوتا ہے اور اس کے وبال سے بچنے کے لئے امام صاحب کے لئے اور مرائی کرنے والے سامعین کے لئے کیا ہونا چاہئے؟ یعنی بیلوگ کیا عمل کریں کہ اس غلط بیانی کے میب جو تقمیر لازم آتی ہے اس سے بچاؤ ہو سکے۔
سبب جو تقمیر لازم آتی ہے اس سے بچاؤ ہو سکے۔

نیزید کہ اس صورت میں ان امام صاحب کی نماز میں افتدا جائز ہے یانہیں؟ اور اس امر سے بھی مطلع فرمائیں کہ جوواقعہ امام صاحب نے بیان کیا وہ سچے ہے یا غلط؟ کیونکہ عام طور پر بھی بھی ایسا واقعہ نہ تو علماء کے ذر بعیہ سننے میں آیا اور نہ بھی کہیں کسی کتاب میں پڑھنے کوملا۔

المستفتی: محدظفرخال،سکریٹری انتظامیہ کمیٹی مسجد ومحلّہ کلےسات، اود ہے پور (راجستھان)

الجواب

واقعه کی نسبت غوث پاک کی طرف ہو یا مشس تبریز کی جانب،امام پر بہر حال ثبوت وینالازم، اگر ثبوت دیے تو خیرورنہ بے تو بہور جوع اسےامام بنانا گناہ۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

صح الجواب\_والله تعالیٰ اعلم قاصنی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی

مسئله-٤٧٤

"سیده فاطه نے اپنی موت کی دعا کی" بجایا ہے جا؟ "سرکار نے حضرت ابو درداء کے قدم کا بوسد دیا" یہ جملہ شرعاً کیسا؟ جوش دیابنہ وہابیہ کو ہُرا کہنے سے منع کرے، اس کا تھم! حجمو نے برتن میں ہاتھ ڈیوکروضوکر نے سے وضونہ ہوگا! بغیرداڑھی والے کی اذان ممنوع و مکروہ ہے! امام کے لئے زکو قالینا کیسا؟ کیا فرماتے ہیں علائے اہل سنت اس مسئلہ میں کہ: (۱) امام صاحب اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہانے آخری وقت میں اپنی موت کی دعا کی۔ دیگر اینکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابودرداء کے قدم کا بوسہ دیا تھا۔ چندا فراد نے جب ان جملوں کی تحقیق کے لئے بوچھا تو امام صاحب نے کہا کہ میں نے سہوا نہیں کہا بلکہ بیت ہے۔ دیگر اینکہ امام صاحب بیا تھی کہتے ہیں کہ جب تک خود سنت رسول پر بور ابور المحمل نہیں کہ جب تک خود سنت رسول پر بور ابور المحمل نہیں کہ جب تک خود سنت رسول پر بور ابور المحمل نہیں نہیں کہ جب تک خود مندی کو گرفرقہ دیو بندی عمل نہ کرے جب تک خود المحمل نہیں ، جیسے دیگر فرقہ دیو بندی وہائی وغیرہ کو۔ لہذا اب ایسے امام کو کس فرقہ کا بیرو سمجھا جائے؟ اور ایسے محض کو امامت سے معزول کیا جائے یا نہیں؟

(۲) خودامام صاحب کا یعل ہے کہ ایک چھوٹے سے برتن میں ہاتھ ڈبوکر وضوکرتے ہیں، بیدورست ہے یانہیں؟

(m) جبکہ داڑھی والے موجود ہوں تو بغیر داڑھی والے سے اذان پڑھوا نا کیساہے؟

(۴) امام کوز کو ۃ لینا جائز ہے یانہیں؟ اورز کو ۃ لینے والے کی امامت درست ہے یانہیں؟ جواب جلد مرحمت فرمائیں ۔فقط والسلام!

المستفتى: عبدالمجيد جبيبى راجه كھرياوضلع كالانهيڈى،أڑيسه

الجواب\_\_\_\_\_الجواب

(۱) برتقد برصدق سوال امام ذکور پرلازم ہے کہ جواس نے کہاوہ اس کا ثبوت فراہم کرے، ورنہ اشد گناہ گار سخت جری ہے باک مفتری کذاب گنتاخ رسول ہے اور فرق باطلہ کے لئے جواس نے کہا اس سے اس کی حمایت و تائید فرق باطلہ بک کران کے کفر سے اس کا راضی رہنا خوب ظاہر ہے، اسے امامت سے معزول کرنا لازم ہے، اس پر تو بہ و تجدید ایمان اور تمام بد فد ہموں اور ان کی صلالت و معتقدات کفریہ سے بیزاری فرض ہے۔ واللہ تعالی اعلم

(٢) نهيس، اوروضونه موگاروالله تعالى اعلم

(m) مکروہ ومنوع ہے۔واللہ تعالی اعلم

(م) اگروہ صاحب نصاب ہے تو اسے زکوۃ لیناحرام اور اسے زکوۃ دینے سے زکوۃ اوا نہ ہوگی اور اس کی امامت مکروہ وممنوع ۔ اور اگر صاحب نصاب بیس تو اسے زکوۃ ویتا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قاوری غفراد؛ مشب سے رہادی الآخرہ ۲۰ ماھ

صح الجواب\_والله تعالیٰ اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی دارالافتاء منظراسلام، بریلی شریف

مسئله-۲۵

كوكى عورت اكرامام يرجعونا الزام لكائے تواس سے امامت ميں كوكى قباحت جين ا

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين ذيل كے مسائل ميں كه:

زید و بکر دو پڑوی ہیں، بکر کی بیوی زید کو بڑا بھائی مانتی ہے، زید بھی اسے تسلیم کرتا ہے، ناگہائی مصیبت بکر پرآ پڑی جس سے وہ ہر طرح سے بے کار ہوگیا، ایسے وقت میں زید نے اپنے طور پر ہر مکن مدد کی اور قرض کی صورت میں بھی رو بیہ بینے دیتار ہا، جس کی تعداد کافی ہوگی، بکر کے حالات منبطلنے پر زید نے رو پیہ جو بھی بطور قرض دیا تھا، اسے طلب کیا، جس سے بکر کواعتر اض ہوا کہ اتنار و پیہ کیسے ہوگیا؟ زوجہ بکر نے کہا پانچ سو، بھی تین سو، اور بھی کہتی ڈیڑھ سو۔ ان متضاد باتوں سے بات بڑھ گئی، یہاں تک کہ باتھا پائی ہوگئ، زوجہ بکر نے بھی بکر کا ساتھ دیا اور زید سے الجھ پڑی، یہاں تک کہ زید پر الزام لگایا کہ زید برا بلاؤز چاک کر دیا، لوگوں نے جھڑ ہے کو دفع کر دیا، پھی دنوں کے بعد زوجہ بکر پڑوس کی بوڑھی عورت کو پکڑ لے آئی اور زید سے رور و کر اپنی اور اپنے شو ہرکی غلطی اور گتاخی کی معافی مائی، چونکہ جھوگا وقت ہور ہا تھا اور مصلی مجد کے ان تمام شی کو دیچر ہے تھے لہذا زید نے اسے مجھا کر بتایا اور مسجد کو فی ضرر آ سکتا ہے؟ نیز اس کی امامت درست ہوگی بیانہیں؟

-صورت مسئولہ سے ظاہر ہے کہ زوجہ بکرنے زید پر غلط الزام لگایا تھا،اگر واقعہ یہی ہے تو زوجہ بکر ملزم ہے اور زید پر الزام نہیں اور زید کی امامت جائز ہے، بشرطیکہ جامع شرا نظامامت ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محد اختر رضا خال از ہری قادری غفر لا

۵ر جمادی الآخریم میماره

## داڑھی کی مقدارشری! رُخسار پر بڑھے بالوں کو کا تناجا تزہے! تہبند کھٹنوں سے بنچ نخنوں کے اوپر نصف ساق تک ہونامسنون ہے!

مسئله-۲۷۱

جناب بریلی سنی مدرسه کے مولا ناصاحب!

ہم آپ سے پچھاسلام کی باتیں پوچھ رہے ہیں، سو اِن نیچے لکھے سوالوں کا جواب جلدی سے جلدی دینا، قرآن شریف پاس رکھا ہوا ور پاس میں چلم پیتے ہوں تو ان کا جواب دینا۔

(۱) امام کا، داڑھی کم کرانا جائز ہے یانہیں؟ کم کراتا ہوتواس کا کیا کرنا چاہے؟

- (٣) جب امام نماز پڑھاتے ہوتے ہیں اور نیت باندھ کر اللہ اکبر کرتے ہوں تو ہاتھ کانوں کولگانا چاہئے یانہیں؟ جوکانوں کولگا تا ہوان کا کیا کرنا چاہئے؟

لمستفتی: حنیف محمر جسونت گوره ضلع نا گپور ( راجستھان )

(۱) داڑھی کوحد شرع کہ یک مشت ہے ہے کم کرنا یا منڈ انا حرام و گناہ ہے اور یکمشت سے زیادہ کو کا ٹنا اور رخساروں پر بڑھے ہوئے بال کو کا ثنا جائز بلکہ سنت سے ثابت اور تہ بند گھٹنوں سے نیچا اور مخنوں سے اوپرنصف ساق تک ہونامسنون ہے۔وھوتعالی اعلم (۲) امام اگرسی صحیح العقیده جامع شرائط امامت ہے تو مسجد کی حاضری اور جماعت کا التزام لازم ہے اور اگر امام جامع شرائط امامت نہیں اور مسجد میں ووسری جماعت مظنہ فتنہ ہے تو مدرسہ میں پڑھنا جائز ہے۔وھوتعالی اعلم

(۳) کانوں کی لوتک تکبیرتح یمہ میں ہاتھ رکھنامسنون ہے اور جوابیانہ کرے تارک سنت ہے اور اس کاعادی گناہ گار۔وھونتعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضاخا∪از ہری قادری غفرلۂ شب∠رجمادیالآخرہ۲۰۴۱ھ

> صح الجواب والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى دارالا فياء منظراسلام، بريلى شريف

> > مسئله-۲۲۶

#### چندلوگ ہوں توامام کے بنایا جائے؟

محتر م المقام جناب مفتى صاحب! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة كيافر مات بين علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميس كه:

ایک گاؤں میں پارٹی بندی ہونے کی وجہ سے کوئی امام قائم نہیں ہے اور وہاں چار شخص اس لائق ہیں۔
ہیں کہ جونماز پڑھا سکتے ہیں، گران میں کوئی نہ کوئی کی ضرور ہے اور ایک کے اوپر ایک عیب نگا لتے ہیں۔
ایک شخص جس کی عمر قریب ۵ سرسال کی ہوگی اس کے گھر میں ہیوی کا انقال ہوگیا ہے وہ نماز پڑھا بھی سکتا ہے اور پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے اس کے پیچھے نماز ہوسکتی ہے یا نہیں؟ دوسر اضح جس کی عمر ۴۰ مرسال کی ہوگی وہ بھی پکا نمازی ہے اور اتناعلم بھی رکھتا ہے کہ نماز پڑھا سکتا ہے مگر اس کے جھے نماز ہوسکتی ہے کہ قعد سے میں صحیح حالت میں اُٹھا بیٹھا نہیں جا تا، اس کے پیچھے نماز ہوسکتی ہے یا نہیں؟ اور ایک شخص ہے جو حافظ قرآن ہے اور نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے مگر داڑھی منڈ اہے، اس کے پیچھے نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟ ایک اور شخص ہے جو حافظ ہے مگر نماز غنڈ سے دار پڑھتا ہے لیتی پابند

نمازنہیں ہےاوروہ بھی داڑھی منڈا ہے۔ان چاروں میں سے کسی کے پیچھے نماز ہوسکتی ہے یا کسی کے پیچھے نہاز ہوسکتی ہے وارصاف مفصل طور پرازروئے حدیث اور قرآن کے جواب دیا جیس ہوسکتی؟ شریعت کی روشن میں سیجے اور صاف مفصل طور پرازروئے حدیث اور قرآن کے جواب دیا جائے تا کہ دہاں کا یہ فساد مٹ سکے اور آپ فتو کی اس طور برتحریر فر مادیں تو عین مہر بانی ہوگ ۔ فقط والسلام! جائے تا کہ دہاں کا یہ فساد مٹ سکے اور آپ فتو کی اس طور برتحریر فر مادیں تو عین مہر بانی ہوگ ۔ فقط والسلام! استفتی: مولا ناسخاوت حسین ، خادم معجد تآر بور

الجواب

یہلے دونوں اگر شیح القرائت ، شیح الطہارت اور مسائل نماز وطہارت سے واقف ہیں تو انہیں دو میں ہے کوئی ہوسکتا ہے اور جوعلم زیادہ رکھتا ہے اسے مقدم کرنا افضل ہے۔ واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قاوری غفرلۂ اار جمادی الا ولی ۲۰۲۱ھ

مسئله-۲۲۸

جس برحكم كفرة ابت بواس سے ملنے جلنے والا لائق امامت نبيس، اليے نے بيجے برحم كئ نمازي مروہ تري واجب الاعادہ بيں! حضور مفتى أعظم مند! السلام عليكم ورحمة اللدوبركانة حسب ذیل مسئله کا شرعی جواب دے کرممنون فرمائیں ،کرم ہوگا۔سوال بیہ ہے کہ: زیدنے فتوی گلی گلی بانٹنے کو یزید کا کام کہا،امام صاحب نے اس کا حلفیہ بیان کر دیااس پر بریلی شریف سے ۱۷۰۳ رمضان ۱۴۰۳ هے کو اقر اری کفر کا فتوی دے کرتو به ،کلمه، نکاح کا حکم ہوا وہ فتوی جبلیو رمیں پیش ہوا تو حضور مفتی اعظم مدھیہ پردلیش بر ہان الحق صاحب نے تصدیق فر مائی ، بعد میں وہ فتو کی مشتہر کردیا گیا۔ مگرابھی تک امام صاحب اور پچھ دیگر مولوی زید ندکور کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں ، فتو کی پر توجہ نہیں دیتے ہیں جبکہ الزام کی تحریر خود امام صاحب نے اپنے ہاتھ سے کھی ہیں ،اس صورت میں ایسے امام کی افتد امیں نماز کا کیا تھم ہے؟ اور جونمازیں پڑھی گئیں ، اور جو پڑھی جائیں گی ان کا کیا ہوگا؟ جب تک زید مذکورفتوی پڑمل نہ کرے تب تک عام مسلمانوں کواس کا بائیکاٹ ضروری ہے یانہیں؟ چونکہ فتوی گلی گلی بانٹنے والوں کے کام کو یزیدی کام کا بیان خود امام صاحب نے لکھاہے اوریہی بیان حضور مفتی اعظم کے

فاویٰ تاج الشریعہ <u>کہاب الصلوٰۃ</u> سامنے جبلچور میں زید مذکور نے دیا۔لہٰذا کسی تاویل کی گنجائش باقی نہیں رہی اس لئے ہریلی شریف کے فوی اقراری کفر پرمفتی صاحب جبلیوری نے تصدیق فرمائی ہے۔لہذا سوال مذکور کے متعلق تھم شرع فر ما کر کرم فر ما کیں نوازش ہوگی۔

المستفتى: مولوى شاراحمة قادرى رضوى شواجی وارڈ بھنی ضلع جبلپور (مدھیہ پردیش)

برتفذ برصدق سوال اگرامام مذکور کے بابت شرعی طور پر ثابت ہے کہ وہ اس مخض ہے جس پر تھم کفر ہے، ملتا جلتا ہے تو وہ فاسق معلن ہے، جب تک توبہ صححہ کے بعداس کا صلاح حال اور اس مخض سے ترک تعلق ظاہر نہ ہوجائے ،اسے امام بنانا گناہ ہے اور اس کی افتد امیں نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہےاور دوسر بےلوگ بھی جواس کے ساتھی ہیں، گناہ گار ہیں،ان پر بھی تو بہ فرض ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم فقيرمحداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة كيم جمادي الآخره ١٠٠٠ ١٥

مسئله-223

## گالی دینے والا امامت کے بے توبدلائق امامت نہیں!

مير يمحر محدث صاحب! السلام عليم

گزارش بیہ ہے کہ امام مسجد کے علاوہ دوسرے شخص نے میلاد پڑھا تو امام نے میلاد پڑھنے والے سے بیکہا کہتم اور تمہارے ساتھ جومولوی ہے،آپ دونوں حرامی ہیں۔توایسے امام کے پیچھے نماز ہے؟ اس میں حضرت علامہ کیا فر ماتے ہیں؟ فقط۔

المستفتى: عبداللطيف امام سجد شلع مرادآ باد ( يو پي )

اگریدوا قعہ ہے جو درج سوال ہوا تو و چھن لائق امامت نہیں ہے، جب تک تو بہصحے مذکرے اور

ان لوگوں سے جنہیں گالی دی ہے،معافی نہ چاہ لے،اس کی افتد اسے پر ہیز کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

#### مسئله-۸۰

### بدوجة شرى امام بدلنے كامطالبة كرنے والے كنة كاريس!

كيا فرمات بين علمائے دين ومفتيان شرع متين كه:

- ہارے محلے کی مسجد کے امام صاحب کی اقتدامیں جالیس فیصدی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جماعت ہوجانے کے بعداین اپن نمازیں پڑھتے ہیں، انسی صورت میں محلّہ میں ایک مدرسہ ہے تو کیا و مال ہم نماز ، بنجگانہ ، نماز تر اوت کم پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟
- (۲) امام صاحب سیجے العقیدہ ہونے کے باوجودان کی اقتدانہیں کرتے کافی عرصے سے اختلاف چلا آر ہاہے،مسجد کے جوٹرسٹی ومتولی وغیرہ ہیں،ان سے بار ہا کہا گیا کہام صاحب کی تبدیلی کردی جائے کیکن آج تک کوئی غورخوض نہیں کیا گیا۔اس مسئلہ کے متعلق شرعی تھم کیا ہے؟ جواب سے مطلع فرہا ئیں۔ عین نوازش ہوگی ، وفت کم ہے ، جواب جلدعطا فرمانے کی زحمت کریں۔

وہ لوگ اقتر انہیں کرتے اور امام کوبد لنے کا مطالبہ کیوں کررہے ہیں؟ اس کی وجدا گردنیوی رنجش ہے اور امام میں کوئی شرعی وجہ مانع امامت نہیں ہے توبیاوگ ملزم وگنه گار ہیں ورنہ بصورت دیگروہ امام ملزم ہے۔تفصیل ہے سوال کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة ۲۱ رشعبان المعظم ۱۳۰۸ ه

مروجة والى اوراس ميس بيضف واليا كاعكم! فتم توڑنے والے پر کفارہ دینالازم ہے! قتم کا کفارہ کیاہے؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:

(۱) زیدسی قادری اور مسلک اعلیٰ حضرت کا قائل ہے اور مسجد کی امامت بھی کرتا ہے، ایک عوس بھی اس کی سر پرستی میں ہوتا ہے جس میں قوالی بھی ہوتی ہے۔ زید قوالی کا دل سے قائل بھی نہیں ہے گر کسی وقت تھوڑی دیر کے لئے قوالی میں بیٹھ بھی جاتا ہے، اس عرس کے علاوہ کسی قوالی میں نہیں بیٹھ تا ہے۔ اب زید کر سے چھے امامت درست ہے کہ نہیں؟ زید پر شرعی تھم کیا ہے؟

(۲) زیدنے کچھلوگوں کے سامنے ایک بار بیع ہد کیا ہے کہ میں خود امامت سے انکار نہ کروں گا،اب کچھلوگ زید کی امامت پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں جس کی بنا پر زید امامت سے علیحدگی چاہتا ہے کیا خود سے امامت سے انکار کردے تو زید پر کفارہ لازم ہوتا ہے؟ اور کس طرح کفارہ ادا کرے؟ شریعت زید کی طرف ہے اوروہ امامت سے علیجدہ ہونے سے روکتی ہے۔ شرعی تھم سے مطلع فرمایا جائے۔

احقر امجدعلي

الجواب

(۱) مروجہ قوالی ناجائز وحرام ہے،اس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوسکتی اورامام مذکور پر توبہ لازم ہے ورنہ لائق امامت نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) اگربقسم عہد مذکور کیا تو خودا نکار کرنے کی صورت میں کفارہ ضرور لا زم ہوگا اور کفارہ قتم میں مسکینوں کوکھانایا پوشاک دینا ہےاورا گراستطاعت نہ ہوتو تین روز ہے کھے۔واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محداختر رضا خال از ہری قادری غفر لۂ

١١رجمادي الآخره ١٠٠١ه

## امامت پراجرت لیناجائزے،اس کی وجہسے امام پرکوئی الزام نہیں! مسئله - ٤٨٢

مير يمحر محدث! السلام عليم

گزارش بیہ ہے کہ امام مسجد نے اپنے مقتدیوں سے کہا کہ آپ لوگ اجرت نماز کی دیں گے تو میرے پیچھے آپ کی نماز ہوگی ،اگر مجھ کواجرت نہ دو گے تو میں نہ تمہاراا مام نہ تم میرے مقتدی ۔ تو اس میں علمائے دین کیا فرماتے ہیں؟ فقط!

المستفتى: عبداللطيف، امام مسجد ضلع مرادآ باد (يوپي)

الجواب

اجرت مقررہ پرامامت کرنا جائز ہے،اوراس اجرت کا مطالبہ امام کو جائز ہے۔اس پراس وجہ سے الزام نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقير محمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

مسئله-٨٢

حالت مخصد میں دیابنہ سے مدولینا کیسا؟ دیوبندی کی اڑکی کا نکاح
کب سنی سے ہوگا اور کب نہیں؟ دیابنہ سے ملنا جلنا حرام ہے!

کیافر ماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین مسکد ذیل کے بارے میں کہ:

زید سن صحیح العقیدہ ند ہب ہے تعلق رکھتا ہے، خود ہی نہیں بلکہ ان کے آباؤ اجداد سب سی ہی ہیں، زیدا ہے محلّہ میں ایک سنی مسجد کا امام بھی ہے، زید کی مسجد میں کچھ دیو بندی بھی نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن زید کوان سے کوئی سروکار نہیں ہے، اچا تک زید کی طبیعت خراب ہونے پر پچھ دیو بندی نے اس کی بیاری میں مدد کی روپوں پیسیوں ہے، وہ ساری رقم بیاری میں صرف ہوگئ جب ہی سے محلّہ کے پچھ محرات نہوز زید کے بیچھے نماز پڑھتے ہیں اور نہ اس کے یعنی زید کے سلام وکلام کا جواب ہی دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور شاس کے یعنی زید کے سلام وکلام کا جواب ہی دیتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں اور شاس کے اور کوئی صورت نہیں تھی اور ساتھ ہی ایسے وقت میں تھی کہ بیاری اس قدر بڑھ چلی تھی کہ سوائے مرنے کے اور کوئی صورت نہیں تھی اور ساتھ ہی ایسے وقت

مطمئن فرما کرخدمت کاموقع عنایت کریں۔فقط والسلام! نوٹ: زیدامام صاحب کی شادی ہوئی تھی جس وقت ،اس وقت ان کے سسرال والے کا یا خسر کاعقیدہ کچھ اور تھا اور اس وقت کچھ اور ہے یعنی وہائی ٹکلا جہاں وہ امام صاحب جاتے ہیں بہت کم اور کھانا پینا بالکل بندلیکن امام صاحب کے بال بیچے وہاں کھانا پینا آ رام سے کرتے ہیں اس کی بھی تشریح فرما کیں۔ عین کرم ہوگا

میں زید کے پاس کسی قتم کا کوئی راستہ ہیں تھا۔الی صورت میں زید پر کیا تھم ہوتا ہے؟ ساتھ ہی جولوگ سی

تصور نہیں کررہے ہیں ان پر کیا تھم عائد ہوتا ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فر ما کردل کو

خادم محمد ہاشم چمن رضوی ، کانپور ( یو پی)

الجواب

فی الواقع اگر حالت مخصی کے مرض نہایت شدید ہوگیا تھا اور ان دیو بندیوں کے سوااسے کی بن صحیح العقیدہ سے مددنہ ملنے کا یقین تھا اور بیہ بہت بعید ہوتواس پر الزام نہیں ، ملزم و ہی لوگ ہیں جنہوں نے باوصف قدرت امام کی امداد نہ کی اور اسنے دیا بنہ کا مرعون منت ہونا گوارا کیا۔ امام کی بیوی اگر دیو بندیوں کے عقائد کفریدر کھتی ہے یا دیو بندیوں کے عقائد کو جان کر انہیں مسلمان جانتی ہے تو اس کا نکاح فنح ہوگیا بلکہ ہمیشہ سے ایسی ہے تو سرے سے نکاح ہی نہ ہوا، فوراً علیحدگی فرض ہے اور تو بہ لازم ہے اور اگر نہ خود وہ دیو بندیہ ہے نہیں مسلمان جانتی ہے تو نکاح قائم ہے مگر اسے دہا بیہ سے ملنے دینا حرام ہے اور امام جب تک اس سے بچی تو بہ نہ کرے امامت کے لائق نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

فقیر محمد اختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۷رشوال المکرّم ۱۳۹۸ھ

صح الجواب\_واللد تعالىٰ اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

ELE-altmo

مشتر كهزين كوابي لئے خاص كرنا حلال نہيں! غير كى زمين پرقابض ہونے والالائق افتر انہيں!

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميس كه:

ایک شخص حافظ قرآن ہیں اور نماز بھی پڑھادیتے ہیں، ان کے مکان کی جھت کے پیچھے جوز مین مشتر کہ راہ داری ہے، اس زمین کو دوسر ہے لوگوں کونظر انداز کر کے زبردسی اپنے مکان میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یوگی مشتر کہ راہ داری پچھم رخ کو پارنہیں ہے پورب رخ کو اپنے مکان کے میل سے اس راہ داری کوچن کر بند کردیا۔ محلہ والوں نے ان کومنع کیا کہتم حافظ قرآن ہو، نماز بھی پڑھاتے ہو، جب یہ چیز داری کوچن کر بند کردیا۔ محلہ والوں نے ان کومنع کیا کہتم حافظ قرآن ہو جاو گئی ؟ ایک صاحب نے حافظ میں مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے تو تمہارے واسطے کیسے جائز ہو جاو گئی ؟ ایک صاحب نے حافظ صاحب کی حمایت میں میں میں ہیں گئی اگراپ مکان میں نہیں ڈالیس گے تو مٹھیا ہے گی ، یہ آبادی پورب

پچیم از دکھن کل کی کل مسلمانوں کی ہے،اس مشتر کہ راہ داری کو مکان کے اندرڈ النے کی وجہ سے فتنہ پیدا ہور ہاہے،الیم صورت میں ان صاحبان کے لئے شرع شریف کا کیا تھم ہے؟ المستفتی: عبدالوحید،محلّہ صوفی ٹولہ، بریلی (یوپی)

الجواب

فی الواقع برتقذ برصدق سوال اگروہ زمین مشتر کہ ہے تو اے اپنے مکان میں شامل کر لیمنا امام کو حلال نہیں۔امام مذکور پراوران کے ہمنواؤں پرتوبہ لازم ہے اوراس زمین پرسے اپنا قبضہ اٹھالیمنا امام کو ضرور ورنہ اشد گناہ گار مستحق نار بحق اللہ وحق العباد میں گرفتار ہے، اور امامت اس کی مکروہ ہوگی۔واللہ تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ ۲۲ رربیج الاول ۱۳۹۸ھ

مسئله-٥٨٤

جماعت میں بے دجہ شرعی امام کی الیں تاخیر جوشاق ہو، جائز نہیں! جماعت حجوز نے کاعادی امام سے لائق نہیں! بدعقیدوں کا حمایتی امام نہیں ہوسکتا! دیوبندیوں کو مسلمانوں سے اچھا بتانا دیوبندیت کی دلیل ہے! ابوجہل کو مسلمانوں سے اچھا بتانا دیوبندیت کی دلیل ہے! ابوجہل کو مسلمانوں سے اچھا کہنا بہت شنیع وقتیج ہے! جماعت کے وقت صرف ایک مقدی ہوتو بھی جماعت کریں!

كيافر ماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه:

(۱) زید پنجگانہ نماز پڑھاتے ہیں، وہ کچھ نمازوں میں جماعت کے وقت سے تاخیر کرکے آتے ہیں تو مقتدیوں کے کہنے سے ایک مقتدی نے کہا کہ آپ جماعت کے وقت کیوں تاخیر کرتے ہو؟ تو زید نے کہا: میری مرضی کی بات ہے، تم مجھ کو کہنے والے کون ہو؟ آج بھی عشاء کی نماز میں نہیں آؤں گااور تم سے جو ہووہ کرلینا، اور زید عشاء کی نماز میں آیا بھی نہیں، جماعت ترک کردی۔ دوسرے آ دمی نے عشاء کی نماز پڑھائی تو زید کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے؟ اور زید کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بینوا تو جروا

(۲) ایک آدی منی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور دیو بندیوں کے ساتھ مل کر رہتا ہے، دیو بندیوں کے ساتھ کھانا بھی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور دیو بندیوں کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے، ایسے آدی نے نماز پڑھائی تو ایک مقتدی نے کہا کہ نماز لوٹانی چاہئے کیونکہ اس کے عقیدے میں شک ہے، یہ من کرامام نے کہا، نماز اس کے پیچھے ہوجاتی ہے تو آدمیوں کو الٹاراستہ دکھا تا ہے اور تو منافق ہے۔ تو نماز پڑھانے والے واعتراض کرنے والے امام کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ بینواتو جروا پڑھانے والے واعتراض کرنے والے امام کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ بینواتو جروا (۳) ایک امام صاحب می بیں اور بھی بھی دیو بندیوں کی چرچا چلتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیو بندی آج کے سنیوں سے اچھے ہیں اور مسلمان جواکھیلتے ہیں شراب پیتے ہیں مسلمانوں کے اخلاتی اچھے نہیں کرنے والے کے سنیوں سے اچھے ہیں اور کمسلمانوں سے ابوجہل بھی اچھا تھا تو ایسی با تیں کرنے والے کے اس کے مسلمانوں سے ابوجہل بھی اچھا تھا تو ایسی با تیں کرنے والے کے اس کے مسلمانوں سے ابوجہل بھی اچھا تھا تو ایسی با تیں کرنے والے کے اس کے مسلمانوں بیتے ہیں مسلمانوں با تیں کرنے والے کے دولے کے دولے کے سنیوں سے ابوجہل بھی اچھا تھا تو ایسی با تیں کرنے والے کے دولے کے دولے کے سنیوں سے ابوجہل بھی اچھا تھا تو ایسی با تیں کرنے والے کے دولے کے

امام صاحب کہتے ہیں زمانہ حال کے مسلمانوں سے ابوجہل بھی اچھا تھا تو ایسی باتیں کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھنا کیساہے؟

" ایک امام صاحب فجر کی نماز میں ،اگرایک آدمی آتا ہے تو جماعت نہیں کرتے ہیں اور اپنی اپنی (۴) ایک امام صاحب فجر کی نماز میں ،اگرایک آدمی آتا ہے تو جماعت نہیں کرتے ہیں اور اگر آدمی کہتا بھی ہے تو امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ اپنی نماز پڑھلو۔وہ امام جانے ہیں کہ ایک آدمی ہے جماعت ہو جاتی ہے پھر بھی جماعت کرتے نہیں ہیں تو ایسے امام کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ بینوا تو جروا

کمستفتی: محمد ہارون بن عثمان جنتا کوئن درکس ،سورج کراڑی ، میٹھا پور ضلع جامنگر ، حجرات

اییا کرنااہے بےعذر شری جائز نہیں اور عذر شرعی ہوتو اسے پوچھنے پر بتانا لازم اور بے وجہ تکلخ گوئی سے احتر از لازم اوراگر جماعت اس نے بےعذر شرعی چھوڑی تو گناہ کا مرتکب ہوا اور اگر اس کا عادی ہے تو رکت میں مند میں میڈتر ال علم

لائق امامت نبيس \_والله نتعالى اعلم

(۲) اعتراض الشخص کا درست ہے، فی الواقع ایباشخص لائق امامت نہ تھا اور نماز کا اعادہ لازم تھا اور اللہ وحق العبد میں امام اس کی بے جا حمایت اور معترض کو ناحق سب وشتم کر کے سخت گنہ گارمستوجب نارحق اللہ وحق العبد میں

گرفتار ہوا،اس کی اقتراہے سخت پر ہیز لازم ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۳) د یوبند یوں کومسلمانوں ہے اچھا بتانا د یوبندیت نوازی ہے اور بیہ بہت سخت ہے اور ابوجہل کو مسلمانوں سے اچھا کہنا بھی بہت شنیع وہنچ ہے ،اس شخص پرتو بدلا زم ہے۔ واللّٰد تعالیٰ اعلم (۴) صورت مسئولہ میں وہ امام تارک جماعت ہوکر نالائق امامت ہے۔ واللّٰد تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضاخال از ہری قادری غفرلهٔ ۵رمحرم الحرام ۱۳۰۵ ه

مسئله-۲۸۶

# مفاد ذاتی کے لئے مسلم بتانے والے کی امامت کیسی؟

كيافر مات بين علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه:

زیدایک متندعالم ہے اور حال اس کا بیہ ہے کہ وہ اپنے فائدہ ونقصان کوتو خوب سمجھتا ہے اور د دسرے کے نفع ونقصان کا اس کوقطعاً احساس نہیں ،اپنے خانگی معاملات میں اور بیرون خانہ مسائل میں بھی جہاں اس کا ذاتی مفاد ہوتا ہے وہاں تو وہ اپنے فائدہ کی خاطر دینی مسئلے بھی خوب بتا تا ہے اور شرعی فتوی بھی استعال کرتا ہے، جیسے وراثت کے موقع پر باپ دادا کے گھر میں سے اپنا حصہ لینے کا مسکلہ ہے، اس کے لئے وہ لوگوں کوخوب مسائل سمجھا تا ہے اور شرعی فنوی دکھا کراپناحق لینے کی بے حد کوشش کرتا ہے، کیکن ایبا ہی معاملہ جب کسی دوسرے کا اس کے سامنے آتا ہے اور اس دوسرے کوکسی کی وراثت میں حصہ ملنے والا ہوتا ہے اورزید عالم کواس سے پچھ مخالفت ہوتی ہے تو زید عالم ہوتے ہوئے دوسروں کے لئے نہ تولوگول کودین مسائل بتا تا ہےاور نہ شرعی فتو ول کو ہی تسلیم کرتا ہےاور مسئلہ نہ بتا کراور شرعی فتو ول کوتسلیم نہ كركے دوسرے كواس كے حق وراثت ہے محروم كرنے كى كوشش كرتا ہے اور بيسب پچھ صرف مخالفت كى بنیاد پر کرتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں دریا فت طلب امریہ ہے کہ اگر گاہے گاہے نماز پڑھاوے تو اس کے بیجھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ وہ اگر کسی مسجد میں جعداور پنجوقتہ نمازوں کامستقل امام ہوتو اس کی امامت کا کیا حکم ہے؟ اور امام کے بیرند کورہ حالات معلوم ہوتے ہوئے جولوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں ان کے بارے میں شرعی فیصلہ کیا ہے؟ دریا فت طلب امور کا جواب باصواب عام فہم الفاظ میں کسی قدر

وضاحت کے ساتھ عنایت فرما کیں نے وازش ہوگی!

المستفتى: جميل احمد، بلدواني لائن-١٣

الجواب

اگریہسب جو درج سوال ہوا،شرعی طور پرزید پر ثابت ہیں تو وہ فاسق معلن ہے،اسے امام بنانا گناہ ہےا دراس کی اقتد امکر وہ تحریمی اورنماز واجب الاعادہ۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محداختر رضاخال از ہری قادری غفرلهٔ ۲۶ رشعبان المعظم ۲۴ م

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۲۸۶

درمیان نماز إدهراُ دهرد یکهنا مکروه تحریی ہے! امام صاحب کسی کے گھر نیاز دیں مگراس میں سے نہ کھائیں تو کیا تھم ہے؟ نب میں میں میں میں میں میں میں میں اور کیا تھم ہے؟

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسكه ميں كه:

(۱) پیش امام رکعت ختم کر کے اُٹھتے وقت دائی طرف منہ پھیر کرد مکھتے ہیں کہ مقتدی اُٹھے ہیں یا

بیٹھے ہیں اگر وہ اٹھے ہیں تو خود بھی اٹھ جاتے ہیں اور مقتدی بیٹھے ہوں تو خود بھی بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ سرید میں صحبے کے زیر

ایسےامام کے پیچھے نماز سیح ہوگی یانہیں اور ایسےامام کے لئے کیا تھم ہے؟

(۲) پیش امام کہیں کسی کے مکان پر نیاز وغیرہ دینے جائیں تو کھل ،مٹھائی یا کھانا کچھنہیں کھاتے اور

اگرصاحب خانہ کھانا وغیرہ باندھ کردے دیں تولے آتے ہیں جب ان سے وجہ معلوم کی توپیش امام کہتے

ہیں کہ میں کچھ پڑھر ہاہوں جس کی وجہ ہے کسی کے گھر کانہیں کھا تا، جب کہ امام صاحب ہوٹل سے چائے

اور کھانا منگا کر پیتے اور کھاتے ہیں، گو کہ ہوٹل ایسے لوگوں کے ہیں جو بے نمازی اور فاسق ہیں اور اس کے

برعکس نیاز دلانے والوں کی کمائی بھی نیک اور نمازی باشرع بھی ہیں،ایسےامام کے لئے کیا حکم ہے؟

مستفتی: سرور جمال، بإزارصندل خان صلع بریکی شریف

#### الجواب

(۱) نماز میں منہ پھیر کرد کیجنا مکروہ تحریمی ہے،ایسےامام کی اقتداممنوع ہےاورنماز ہوجائے گی مگر بمراہت اوراعادہ واجب ہوگا۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) صورت مسئولہ میں امام کو بہتر ہیہ ہے کہ لوگوں کی طیب خاطر کے لئے کھالیا کرے اورا گر واقعی کوئی عذر مانع ہےتو خلاف اولیٰ نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ ۳ ررمضان المبارک۲ ۱۹۰۰ھ

## گلے کا بٹن کھول کرنماز پڑھنا کیسا؟ عذرشری ہوتو بھی جمعہ وعیدین کے لئے امام ماذون با قامت جمعہ وعیدین ہونا جا ہے! مسئلہ – ۶۸۸

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرعمتين اس مسئله ميس كه:

- (۱) گلے کا بٹن کھول کرنماز پڑھنایا پڑھانا کیساہے؟
- (٢) اگركوئي إمام جان بوجه كر گلے كا بٹن كھول كرنماز پڑھا تاہے تو نماز ميں كوئي خرابي تونہيں آتى ؟
- (۳) عیدین کاموقع ہو یا الوداع ، اگر بارش ہور ہی ہے اور عیدگاہ میں نماز پڑھنا دشوار ہوتو مسجد میں نماز عدیدیا الوداع پڑھی گئی لیکن لوگ استے زیادہ ہیں کہ ایک جماعت میں نہیں سارہے ہیں ، تین دفع نماز پڑھی جائے گئو سب آدمی پڑھ سکتے ہیں ، تو ایسی صورت میں امام بدل بدل کر دویا تین مرتبہ نماز بڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں بوجہ مجبوری ؟ از روئے شرع مندرجہ بالا سوالات کے جوابات مرحمت فرما نمیں ، کرم ہوگا ، ہم ممنون ومشکور ہوں گے ۔ فقط والسلام !

المستفتى: حافظ اخلاق، احد حسين /معرفت سليم فلود كواس جى روڈ، گو پى تىنج شلع وارانسى (يو پي)

الجواب

(۱) بہتر نہیں ،اور اگر سینہ بھی کھل جائے تو کراہت تحریمی ہوگی۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) کراہت تنزیبی ہے جبکہ سینہ نہ کھلے درنہ تحریمی اور نماز سینہ بند کر کے لوٹا نا واجب واللہ تعالیٰ اعلم

(۳) تینوں امام اگر ماذون با قامت جمعه یا عیدین ہوں تو نتیوں جماعت والوں کی نماز درست ہوگی۔واللّٰدتعالیٰ اعلم

فقیرمحداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ شب ہمار جمادی الآخرہ ۴ مہماھ

مسئله-883

رشوت، سود، جوااورشراب الخش حرام ہیں، ان کاار تکاب فسق ہے! فسق سے مومن ایمان سے خارج نہیں ہوتا جب تک حرام کو حلال یا بالعکس نہ جانے! معتزلیوں کے نزدیک مرتکب کہائز اسلام سے خارج ہے! مرتکب حرام کی اولاد کا حرامی ہوتا کیوں کر ثابت ہوگا؟ حرام نفقہ دِکھا کرا گرکوئی سامان اسی کے بدلے خریدا تو وہ بھی حرام ہے! جس کی حرام کاری منکشف ہو، ایسے کے گھر جانا ہی جائز نہیں! کا فر، فاسق، بدعتی اور ان کے ساتھ بیٹھنے ایسے کے گھر جانا ہی جائز نہیں! کا فر، فاسق، بدعتی اور ان کے ساتھ بیٹھنے والے سب ظالم ہیں!

علمائے وین کیا فرماتے ہیں؟

زید کچهری میں کام کرتا ہے، رشوت سے گھر بھرتا ہے اور روزہ نماز کا پابند بھی نہیں، گل خال سرحدی پٹھان ہے سود کالین دین کرتا ہے اور روزہ نماز کا بھی پابند نہیں، سچاد میاں کلب چلاتے ہیں، جوا کھیلتے اور کھلاتے ہیں اور روزہ نماز کے بھی پابند نہیں، فخر عالم شراب کی بھٹی پکاتے ہیں، شراب پیتے اور پلاتے ہیں، روزہ نماز کے بھی پابند نہیں۔ ظاہر ہے یہ چارفعل حرام قطعی ہیں، ان کے نزویک جانا مسلمانوں کے لئے درست نہیں، ان لوگوں کا روزہ نماز بھی قابل قبول ہونا مرضی ہی پر مخصر ہے، اس سے مسلمانوں کے لئے درست نہیں، ان لوگوں کا روزہ نماز بھی قابل قبول ہونا مرضی ہی پر مخصر ہے، اس سے بھی ہمیں بحث نہیں، دریافت طلب مسئلے صرف تین باتوں پر ہیں۔ یہ کہ عالم دین سے یہ سننے میں آیا ہے کھی ہمیں بھی ہمیں فرق پڑجا تا ہے بلکہ نطفہ اولا دحرا می کے درجہ تک پہنچ جا تا ہے۔ کیا یہ حدیث کہا ایہ حدیث

کی روشی میں بالکل میچے ہے؟ دوسری بات غورطلب بیہ ہے کہ بیرچاروں بھی بھارنماز بھی پڑھاتے ہیں،کیا ان کے پیچھے مقتدی کی نمازیں درست ہوجا ئیں گی؟ تیسری بات بیہ کہ ان کی دعوت وغیرہ میں شرکت کر کے کھانا کھایا جاسکتا ہے یانہیں؟

الجواب

بلاشہ یہ چاروں افعال ندکورہ فی السوال افخش کبائر سے ہیں، ایسا کرنے والے سخت گنہ گار
مستوجب عذاب نار ہیں، ان کے پیچے نماز کر وہ تحر کی واجب الاعادہ ہے گرہم اہل سنت و جماعت کے
نزو یک کبائر کا مرتکب اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ خیلا فیا للہ خوارج والم معتزلة فالخوارج
کفروہ والمنزلة بین المنزلتین نزلوہ، بلکہ جب تک ان کبائر کوطلال نہ جانے وہ عنداللہ وعند
الناس مسلمان ہی ہے، اس کا ثکاح برستور قائم ہے تواس کی اولا دحرامی کیوں کر ہوگئ ؟ ایسی کوئی روایت
میری نظر ہے نہیں گزری کہ ایسے لوگوں کے نظفہ میں فرق پڑجا تا ہے اور اولا دحرامی کے درجہ تک بینے جاتی
ہے، اگر دعوت کے کھانے میں کوئی حرام رقم صرف کی گئی اس طرح کے سامان خوردونوش کے خرید نے میں
عقد ونقذ جمع ہوئی یعنی وہی حرام روپید دکھا کر اس کے بدلے خرید کروہی حرام روپید دیا تو وہ کھانا بھی حرام
ہے اور اگر وہ سامان ادھار خریدایا کسی پاک آمدنی والے سے قرض لے کر سامان خریدا تو وہ کھانا حلال
ہے۔ یہ تو کھانے کا تکم ہے گر ایسوں کے بہاں جانا ہی جائز نہیں۔ قال تعالیٰ:

﴿ وَإِمَّا يُنسِينَّكُ الشَّيُطَانُ فَلاَ تَقُعُدُ بَعُدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٥ ﴾

[سورة انعام-٦٨]

شیطان اگر جھ کو بھلاد ہے تو ظالموں کے ساتھ یاد آنے پر نہ بیٹھ۔ تفسیرات احمد میں ہے:

"الظالمين يعم الكافر والفاسق والمبتدع والقعود مع كلهم ممتنع"

[تفسير احمدي، پاره ٧، ص٥٥٥، مكتبه رحيميه، ديوبند]

کسی کا نام استفتاء میں نہ لکھنا جا ہے بلکہ زید وعمر ولکھا جائے۔واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفر لۂ

مسئله-۲۹۰

فتندائلیزام مبیں ہوسکتا! فاس کوامات کے لئے بڑھانے والاگنہگارہے! جونماز کراہت تحریمی پرمشمل ہو،اس کااعادہ واجب ہے! معذور فقہی کے پیچھے کی نمازنہ ہوگی!

علمائے دین کیا فرماتے ہیں کہ:

زیدایک مرض میں مبتلا ہے بعنی معذور ہے اور ساتھ ہی فتندائگیز ہے، کئی امام اس کی فتندائگیزی اور نکتہ چینی کی وجہ سے امامت سے علیٰجدہ ہو گئے۔اب دریافت طلب امریہ ہے کہ زید کی امامت جائز ہے یانہیں؟

الجواب

فی الواقع اگروہ فتنہ انگیز ہے توا سے امام بنانا گناہ ہے۔

غنية ميں ہے:

"لوقدموا فاسقا ياثمون<sup>"</sup>

[غنیة المستملی شرح منیة المصلی، ص۱۳ ٥، فصل فی الامامة، مطبع سهیل اکیڈمی] اوراس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔

ورمختار میں ہے:

"كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها"

[الدرالمحتار، ج۲، ص۱٤۷، ۱٤۸، کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، مطبع دارالکتب العلمية، بیروت] الدرالمحتار، ج۲، ص۱٤۷، ۱۶۸، کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، مطبع دارالکتب العلمیة، بیروت] اورمعذور سے کیامراد ہے؟ اگروہ معذور تقام ہے تواس کے بیچھے کی نماز نہ ہوگی۔واللہ تعالی اعلم فقیر محمداختر رضا خال از ہری قادری غفرلهٔ

پولیس والوں نے جرآامام کی نسبندی کرادی تو کیا تھم ہے؟

**مسئله- ۹۱** 

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ: ایک شخص جو کہ ایک مسجد کا پیش امام اور میلا دخواں اور نکاح خواں گویا کہ شریعت کے ہر کام کو ۔ انجام دے رہاتھا، اب پولیس والوں نے دھوکہ سے پکڑ کراس کی نسبندی جرأ کردی ہے۔اب عوام اس کے پیچھے نماز اور شریعت کے تمام کاموں میں شریک کرنے سے گریز کرتے ہیں، ان تمام امور میں شریعت مطہرہ کا کیاتھم ہے؟ برائے مہر بانی جواب عنایت فر مائیں۔

آپ کاخدمت گزار:احمہ یارخاں ساکن بہان پور بخصیل فرید پور ضلع بریلی (یوپی)

الجواب

گریز بے جاہے، مجبور معذور ہے، اس پرالزام نہیں، جوخوشی سے کرائے وہ ملزم ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفر لۂ

مسئله-٤٩٢

بینک سے جورقم بردھ کرملتی ہے، مباح ہے! ظہر کی سنت قبلیہ کو بعد میں پردھنا کیسا؟ مقتد یوں کے مابین فاصلہ ہوتو کیا تھم ہے؟ قراُت سری کس قدر ہونی چاہئے؟ بے وجدا مام کی تو بین حرام ہے!

كيافر ماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه:

- (۱) ہینک میں روپے جمع کرنے پر جوروپے زائد ملتے ہیں بیسود ہے یانہیں؟ جواز وغیر جواز میں کیا فیصلہ ہے؟
- (۲) نماز کے مقررہ وفت گزرنے پراس خوف سے کہ نمازی کوتا خیر گراں گزرے گی اور نمازی کم ہو جائیں گے،ظہر کی سنت جماعت کے بعد پڑھنا کیسا ہے؟ جوامام بھی ایسا کر لے،اس کے پیچھے نماز ہوگی یانہیں؟
- (۳) امام کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں گرا تنا قریب کہ داہنے جانب ممبر کا فاصلہ ،مقتدیوں کے درمیان اس خلاسے پچھ ترج ہے بانہیں؟
- (۴) زید ہرنماز کوخواہ وہ نفل ہوں یا سنت،اس قدر آواز سے پڑھتا ہے کہ قریب کےلوگ بخو بی س لیتے ہیں،شریعت کا کیا تھم ہے؟

(۵) امام کی تو بین سے اقتد اصحیح ہوگی یانہیں؟

سرا پامنتظر: انظار جامع مسجد تھیکن گاؤں شلع کھر گون،(ایم پی)

الجواب

(۱) وه سودنېيں،خالص مباح ہے، ہرجائز مصرف میں خرچ کرنے کی اجازت ہے۔واللہ تعالی اعلم

(۲) بےعذر شرعی سنت مو کدہ قبلیہ کومؤخر کرنا شرعاً بُرا ہے اوراس کی عادت ڈالنا گناہ ہے اور بہعذر شرعی گاہے موَ خرکر دین قرح جنہیں اور صورت مسئولہ میں اگریہ واقعی ہے تو امام پر ملامت نہیں اور نماز ہو جائے گی جبکہ امام جامع شرائط امامت ہو۔واللہ تعالیٰ اعلم

(٣) جگه میں اگر وسعت نه موتو حرج نہیں ورنة طع صف ہوگا جوممنوع ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۴) آہتہاں قدرآ واز سے پڑھے کہ خود سنے اور قریب کے لوگ گاہے گاہے کچھیں لیں تو اس میں حرج نہیں کہاس سے تحرز دشوار ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۵) ہے وجہ شرعی امام کی اہانت حرام بدکام بدانجام ہے گر اس سے اس کی اقتدا نا درست نہ ہوگی، البتہ تو بہ لا زم ہے۔واللہ تعالی اعلم

فقير محمد اختر رضاخال از هرى قادرى غفرله ٢٢ رصفر المظفر ١٣٠٢ه

> صح الجواب\_واللد تعالیٰ اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی دارالا فتاء منظراسلام، بریکی شریف

> > مسئله-٤٩٣

## د نیوی رنجش کی بناپرافتدانه کرنا جائز نہیں!

علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ:

زیداور بکر میں شادی کی دعوتوں کے معاملہ میں بہت زیادہ دل شکنی ہوگئی ہے، بول حیال بند ہے،

زیدامام ہے،اب بکراس کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوجائے گی یاوہ اپنی الگ پڑھے تو اس کی نماز میں کوئی حرج تونہیں ؟

لمستفتی: مولانا مختاراحد پدارتھ پورضلع بریلی شریف

الجواب

دنیوی رنجش کی بناپرامام کی اقتد الحچیوڑنا جائز نہیں ہے لہٰذاامام میں اگر کوئی مانع شرعی نہ ہوتو اس کی اقتد اکرے ورنہ تارک جماعت مستوجب عذاب وملامت ہے جبکہ بے وجہ شرعی اس کی اقتداسے باز رہے۔واللّٰد نتعالیٰ اعلم

فقیر محمداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ ۳۰ رشوال المکرم ۱۳۰ھ

> صح الجواب \_ والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرلهٔ القوى

> > مسئله – ٤٩٤

شریعت کا تھم ہے کہ لائق امامت غیر فاسق معلن کی افتدا کی جائے!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مئله ذيل ميں كه:

زیدنے امام کوغلط فعل کرتے ہوئے دیکھااوراب زید کا دل گواہی نہیں دیتا ہے کہاں کے پیچھے نماز پڑھے،اس پر گاؤں والے زبردستی زید کوامام کے پیچھے نماز پڑھنے کومجبور کررہے ہیں۔شرع کا اس میں کیا تھم ہے؟ جواب عنایت فرما ئیں۔

المستفتی: محدندبیخال فاضل پور، پوسٹ میعتھل ہشلع بریلی شریف

الجواب

بسلمان کو حکم شرع کا پابند ہونا لازم ہے، شریعت کا حکم ہے کہ لائق امامت غیر فاسق معلن کی

اقتذا کی جائے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال از ہری قادری غفرا<sub>ن</sub>ا ما

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-893

قرآن مج ندير صفوالا نالائق امامت ب،اس كى افتداباطل!

كيافر ماتے بين علمائے وين ومفتيان شرع متين اس مسلمين كه:

میرے یہاں مسجد میں امام صاحب سی صحیح العقیدہ ہیں اوروہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں عالم ہوں، لیکن ان میں علمی صلاحیت کچھ بھی نہیں ہے، کی قصبہ میں جاکر آ دھا گھنٹہ تقریر بھی کر لیلتے ہیں لیکن تقریر کے دوران نہ کر ، و نف کی کوئی تمیز نہیں اور سب سے ہوئی غلطی یہ ہے کہ قرآن بھی بہت غلط پڑھتے ہیں، حروف کی اوا نیگی سیحے نہیں ہوتی ہے جیسے چھوٹی س کی جگہ ہوئی ش پڑھتے ہیں اور زیر زبر کی غلطی بہت ہے ہیاں تک کہ کہیں کہیں حروف کا من کا من کر پڑھتے ہیں، میرے والدصاحب کتنی باران کی غلطی کی اصلاح کر بچھے ہیں لیکن ان کی اصلاح کے باوجود بھی قرآن پڑھتے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتا کیں کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں کر نہیں؟ جواب جلداز جلد عطافر ماکر شکریہ کاموقع عنایت فرما کیں۔ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں کر نہیں؟ جواب جلداز جلد عطافر ماکر شکریہ کاموقع عنایت فرما کیں۔ السی شخص کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ جواب جلداز جلد عطافر ماکر شکریہ کاموقع عنایت فرما کیں۔ المستفتی : حافظ شمیم احمر امعرفت عبدالغفار ٹیلر ، دھان ہی روڈ بضلع جلیائی گوڑی ، (مغربی بنگال)

الجواب

فی الواقع اگر وہ شخص سیجے خوال نہیں ہے تو اسے امام بنانا جائز نہیں ہے اور اس کی اقتدامیں نماز باطل ہوگی۔وھوتعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ ۱۸رزیچ الاول ۴۰۰۵ھ

> صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-٤٩٦

# ا كيك آنكھ والا بھى لائق امامت ہے!

كيا فرمات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين مسئله ذيل مين كه:

موضع بنڈیا کی مسجد میں پیش امام جن کوایک آئھ سے دکھائی نہیں دیتا ہے اور باسانی چلتے پھرتے ہیں جن کو یا کی اور نایا کی کا بھی امتیاز ہے اور اردو بھی جاننے والے ہیں اور مسائل ہے بھی واقفیت رکھتے ہیں، قرآن پاک بھی بآسانی پڑھتے ہیں اور عربی کے اچھے جانے والے ہیں۔الیی حالت میں نماز پڑھنی درست ہے یا تہیں؟

المستفتى: نبياحد بن بھورے محلّه بنذيا، پوسٹ تليا پور ښلع بريلي شريف

الجواب

ب ان کی افتذ ابلا کراہت درست ہے۔واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ

صح الجواب\_والمولى تعالى اعلم قاضي محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-223

## " ما تک سے نماز پر حانا جائز نہیں ": ایک مسلداوراس کی تا تید!

علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ:

ایک مولوی صاحب بروز جمعه مسجد میں تقریر کررہے تھے اور وہاں ما تک سے نماز پڑھائی گئی، مولوی صاحب نے تقریر کے دوران پیمسئلہ بتایا کہ ما تک سے نماز پڑھانا ناجائز ہے، ہاں اگرزیادہ لوگ ہوں تومکمر بنادیا جائے۔اتنامولوی صاحب نے بتایا توایک صاحب نے مسجد میں اعتراض کیا کہ یہ کیے آپ نے کہددیا کہ مائک سے نماز نہیں پڑھانا جاہے؟ مائک سے نماز بہرائج درگاہ میں ہوتی ہے تو مولوی ساحب نے جواب دیا کہ بہرائے اور درگاہ میں اگر چوری ہویا زنا ہویا اگر اور کوئی بُرا کام ہوتو کیا آپ

یُرائی کریں گے؟ آپاس کو جائز سمجھیں گے؟ جوشریعت کامسئلہ ہےاس کوہم ضرور بتا کیں گے، بتانا ہمارا كام ب، ماننايانه مانناآپكاكام ب، اتن مين ايك صاحب مسجد سے خفا موكر چلے گئے، آئھ ماہ مو كئے مجد کونماز پڑھنے نہیں آئے یہاں تک کہ جمعہ کی نماز بھی پڑھنے نہیں آتے ہیں اور انہوں نے کہدویا کہ ہم نماز پڑھنے نہیں آئیں گے۔ کیا ایسا مسئلہ بتانا ، ایسی تقریر کرنا جرم ہے؟ اگر جرم ہوتو تقریر کرنے والے کے بارے میں علائے کرام کیا فرماتے ہیں؟ اور جنہوں نے مسجد میں آنا جانا بند کر دیا اور کہد یا کہ ہم مجد میں نماز پڑھنے نہیں آئیں گے ان کے بارے میں علمائے کرام کیا فرماتے ہیں؟ فقط! نفتی: طارق القاوری

مدرسهمسعودالعلوم ، چھوٹی تکیہ ، بہرائج شریف (یوپی)

مولوی صاحب نے صحیح مسئلہ بتایا ،ان پرالزام نہیں ، جوصاحب خفا ہوکر چلے گئے وہی ملزم ہیں ، انہیں جائز نہیں کہ شرعی مسئلہ کوتر ک افتدا کی بنیاد بنائیں ،ان پرتو بہلازم ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

اارر جبالمرجب ١٧٠٠ه

صح الجواب \_والله تعالى اعلم قاضي محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-893

كب روزه ندر كھنے كى اجازت ہے؟ وجه شرعى كى بنا پرروزه ندر كھنے والا لائق امامت ہے! غیرفاسق کی افتر امکن ہوتے ہوئے فاسق کی افتر اگناہ ہے! کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں کہ:

ہارے پہال مجدمیں پیش امام عرصة قریب دس سال سے امامت كررہے ہیں ، اب مجھ عرصه سے امام صاحب کوقلبی امراض کی شکایت ہوگئی ہے جس کی بنا پر رمضان المبارک کے روزہ رکھنے سے معذور ہیں،عمراُن کی اس وقت ساٹھ سال ہے۔ دریا فت طلب امریہ ہے کہ امام کی امامت درست ہے یا نہیں؟ بالفرض اگرا یہ صحف کی امامت درست نہیں ہے تو بوقت ضرورت جبکہ امام عین کامبحہ میں انظام نہیں؟ بالفرض اگرا یہ صحف کی امامت نہیں ہے تو عام اوقات جمعہ وعیدین وتر اوت کے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ مسائل کی روسے کوئی صورت شریعت مطہرہ میں ایسی ہے کہ امام صاحب کوامامت پر قائم رکھا جائے؟ یاعلیحدہ کردیا جائے؟ جو تھم شرع مطہر کا ہو مطلع فر مایا جائے۔ بینوا تو جروا!

ازطرف:مصلیان دسا کنان موضع پی دا کخانهامریا منطع پیلی بھیت شریف (اتر پردیش)

الجواب

فی الواقع اگرمرض اتناشد پر ہے کہ روزہ رکھنے کی صورت میں ہلاک یازیادتی مرض کا سیجے اندیشہ ہے تو امام مذکور پرروزہ فرض نہیں ، اوراس وجہ ہے اس کی امامت مکروہ نہ ہوگی جبکہ ہرروزہ کا فدیدادا کرتا ہو، اوراگریہ صورت نہیں تو روزہ فرض ہے اور ترک فرض شدید عظیم گناہ جس کا مرتکب لائق امامت نہیں ورجعہ وعیدین میں بھی اس کی اقتدا گناہ جبکہ غیر فاسق کے پیچھے اقتدامکن ہو، اگر چہدوسری ہی مسجد میں اقتدا کریں۔واللہ تعالی اعلم

فقیر محمداختر رضاخال از ہری قادری غفرلهٔ اارر جب المرجب ۱۲۰۰ھ

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمر عبدالرجيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-293

امام پر بہتان لگانے والاسخت گنهگار ہے،اس پرتوبفرض ہے!

كيا كہتے ہيں علمائے وين استحريميں؟ فتوىٰ ہے مطلع كريں كه:

ہارے گاؤں میں امام کا کواڑ مسجد ہے لگا ہوا ہے، ایک دروازہ باہر کی طرف اور ایک اندر کی مطرف اور ایک اندر کی طرف ہوا ہے، ایک دروازہ باہر کی طرف اور ایک اندر کی طرف ہے، گرمی کے موسم میں بعد مغرب شام سات ہے ایک عورت اپنی لڑکی کودم کروانے امام صاحب کے پاس لائی اور امام صاحب سے دم کرنے کو کہہ کروہ عورت قریبی دکان سے پچھسامان لانے گئی، جب

تک امام صاحب اس لڑکی کو دم کر کے باہر کا دروازہ لگا کراندر دروازے سے پا خانہ کرنے کونکل بڑے، اس ونت مبحد کے صحن میں تین جارآ دمی نماز و کتاب پڑھ رہے تھے عین وفت پرایک شخص ایک آ دمی کو ساتھ لے کرمجد کے اندرآیا اوراس شخص ہے کہا کہتم بہیں کھڑے رہو،اورامام صاحب کے گھر کے اندر ایک لڑکی ہے جو دروازے سے بند ہے اور لائٹ بھی آف ہے، بیہ کہد کروہ مخض امام صاحب کے گھر میں داخل ہوا، امام صاحب جو پا خانہ جارہے تھے اس شخص کواپنے کمرے میں داخل ہوتے و مکھے کروہ بھی اس کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئے مگر گھر میں کوئی نہیں تھا، وہ مخص جو باہر کا درواز ہبند تھااس کو کھول کر جیپ جاپ با ہرنکل گیا،اس کے دس پندرہ دن کے بعد وہ مخص لوگوں سے کہنے لگا کہ میں نے فلال دن فلال تاریخ شام سات بج امام صاحب کے گھر میں امام صاحب کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا ہے۔ لہذا جو گواہ کے طور پرتھا جب اس سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے صرف امام صاحب کے گھر میں تین آ دمی کا یاؤں دیکھاہےاس کےعلاوہ اور کچھ میں نہیں جانتا ہوں اور امام صاحب قرآن ہاتھ میں لے کرفتم کھاتے ہیں سیسب با تنیں جھوٹی ہیں اور وہ مخض بھی قرآن ہاتھوں میں لے کرفتم کھا تا ہے بیسب جو میں نے کہا ہے، سچ ہے، فی الحال گاؤں کے قریب بچاس پنجوفتہ نمازیوں میں صرف تین حیار آ دمیوں نے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا ہے باقی سب پڑھتے ہیں اورخود گواہ بھی پڑھ رہا ہے۔اب اس خالت میں اس امام صاحب کے پیچھے ہم لوگوں کی نماز پڑھنا درست ہوگی یانہیں؟ براہ کرم بہت جلدی ہم لوگول كوآ گاه كريس تا كهم لوگ اس يمل كريس فقط والسلام!

متجد ممیٹی کی طرف سے جناب عبدالقادرصاحب

الجواب

صورت سوال سے ظاہر ہے اس شخص نے امام مذکور پر بہتان لگایا ہے اور اگریہ واقعہ ہے تو وہ شخص سخت گناہ گارمستوجب نارخق اللہ وحق العبد میں گرفتار ہے، اس پر توبہ فرض ہے اور وہ لوگ بھی توبہ کریں جنہوں نے بہوت شرعی امام کوملزم جان کراس کی افتد اچھوڑی اور امام پرالزام نہیں۔واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفرلۂ فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفرلۂ کا رجمادی الاولی ہے ہمارہ

مسئله-٠٠٠

#### نماز چھوڑنا، مالک نصاب ہوتے ہوئے زکو ۃ وغیرہ لینا سنیماد کھناخلاف شرع وگناہ ہے! بت پرچڑھائے ہوئے گوشت کا کھانا جائز نہیں! سیاری میں مفتر عظر میں سیاری میں اس ملک

ا ما ما ہل سنت اعلیٰ حضرت ، مفتی اعظم ہند دا مت بر کاتہم العالیہ! السلام علیم کیا فرماتے ہیں علمائے وین ذیل کے مسائل میں کہ:

- (۱) جوامام تندرست وتوانا مو، نماز ایک یا دووفت کی قضا کردیتا مو۔
- (۲) زکوۃ وفطرہ وخیرات لینااورمحرم شریف میں چھری لے کرمرثیہ یا نوحہ پڑھ کر گدائی کرنا ،مردے کونہلانے کی اُجرت وغیرہ لینا۔
  - (۳) امام کی بیوی کابے پردہ رہنااور سنیما کاد کھنا۔
- (۴) ایسےامام کی اقتدامیں نماز پڑھنا اور امام بنانا درست ہے یانہیں؟ اور ندکورہ بالا باتوں کو جان کر امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے لئے کیا تھم ہے؟ جو جان کر کے شرعی تھم نہ مانے اس کے لئے شرعی تھم کیا ہے؟ فقط والسلام!
- (۵) میران نام جوسنا گیا ہے زنا کارتھا، ناپا کی کی حالت میں مرگیا، ہندؤوں کے عقیدے کے مطابق مروعورتوں پر آسیب آتا ہے تو ہندولوگ اس کے نام کا بکراکسی مسلمان سے ذرئے کراتے ہیں اوراس کا خون میران کے بت پر چڑھاتے ہیں، مسلمان کواس میران کے نام کا گوشت کھا نا جائز ہے یا نا جائز؟ خون میران کے بت پر چڑھاتے ہیں، مسلمان کواس میران کے نام کا گوشت کھا نا جائز ہے یا نا جائز؟

احد گڑھ ضلع بلندشہر ( یوپی )

الجوابـ

(a) ناجائزہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضاخال از ہری قادری غفرلهٔ ۱۳۹۰ مهرر جبالمرجب۱۳۹۹ه

صح الجواب \_ والله تعالى اعلم قاضى محمر عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

**مسئله-100** 

المام كيسابونا عاجي جس كى دارهى نفكى بوءاس كى افتداممنوع نبين!

كيافرمات بي علمائدوين اسمئلمين كه:

یں کر ہوسکتا ہے؟ اگرامام نماز کے امام کے لئے کتنی چیزیں شرط ہیں؟ اور وہ کیا کیا ہیں؟ اور کون امام ہوسکتا ہے؟ اگرامام کی داڑھی نہیں نکلی ہے تو اس کے پیچھے نماز پر صنا کیسا ہے؟ حالانکہ وہ امام متعلم ہے۔ مستفتی: محمد کاظم رضاحیبی القادری ،مقام براون ، پوسٹ انز ام پور ،الڈآ باد (یوپی)

الجواب

امام سی صحیح العقیده ، صحیح الطهارت ، صحیح القرائت ، متنی پر ہیزگار ، واقف مسائل نماز وطہارت ہونا چاہئے اور جس کی داڑھی نہیں نکلی اقتد ااس وجہ سے ممنوع نہیں بلکہ بشرط اہلیت جائز ہے۔واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قاوری غفر لۂ

٢ رشوال المكرّ م٣٠١١ه

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۲۰۵

نابینا کی افتداجائز ہے، دوسراالل امامت ہوتو مکروہ تنزیمی ہے!

كيافر مات بي علمائ دين ومفتيان شرع متين اس مسكه ميس كه:

مارے یہاں ایک امام صاحب ہیں جوتقریباً ٢٣ رسال سے نابینا ہیں، پیدائش نہیں، اپنے

ساتھ ایک لڑکا اپنے آمد درفت کے لئے رکھتے ہیں ، ہوش وحواس بھی درست ہیں ، ان کے بیچھے نماز ہوسکتی ہے۔ نہیں ؟ اورا کثر نکاح بھی پڑھاتے ہیں ، رجسٹر خاند پُری کوئی بھی کردیتا ہے ، کچھلوگ اعتراض کرتے ہیں کہنا بینا کے بیچھے نماز نہیں ہوتی ۔ از راہ کرم بحوالہ کتب جواب عنایت فرما کیں ۔ ہیں کہنا بینا کے بیچھے نماز نہیں ہوتی ۔ از راہ کرم بحوالہ کتب جواب عنایت فرما کیں ۔ مستفتی: محمسعودعلی خان مصطفوی قادری ، موضع وڈا کنانہ محمد آباد ، شکع آگرہ (یوپی)

الجواب

نابینا کی افتدّا جائز ہے گر مکروہ تنزیبی ہے جبکہ دوسرااہل امامت موجود ہو،اورا گرکوئی اہل نہ ہوتو وہی امام کیا جائے۔واللہ تعالی اعلم

فقير محمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

مسئله-۲۰۰

## داڑھی کتر وانا منکوحہ کاغیر سے نگاح پڑھانا گناہ عظیم ہے، ان کامر تکب بے توبدا مت کے لائق نہیں!

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:

'(۱) زیدسید ہیں اور بیامامت کرتے ہیں اور قاضی بھی ہیں، گر داڑھی کتر واتے ہیں اور بغیر طلاق شدہ عورت کا دوسر ہے ہے نکاح پڑھاد ہے ہیں، جبکہ زید کومعلوم ہے کہ طلاق نہیں ہوئی ہے۔ بمر نے کہا کہ جناب سیدصاحب آپ بغیر طلاق شدہ عورت کا نکاح دوسر سے سے کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو زید نے جواب دیا کہ جمیس بیسیوں سے مطلب ہے۔ لہذا ایسے قاضی کے بار سے میں کیا تھم ہے؟ اورا یسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حدیث وقر آن کی روسے جواب عنایت فرما کیں۔

(۲) اگر کوئی جان بوجھ کرایسے امام کے پیچھے نماز پڑھے اور ایسے قاضی سے نکاح پڑھوائے ،سید ہونے کے ناطے ،کہ آل رسول ہیں ،تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیاتھم ہے؟ حدیث وقر آن کی روسے جواب عنایت فرمائیں۔

the property of

مستفتی: محد منصورعالم نوری موضع بمن پوره، پوسٹ کھنڈسہ، رامپور

الجواب

زید کے متعلق جو ہاتیں درج سوال ہوئیں ، وہ اگرشری طور پر ثابت ومشتهر ہیں تو زید کوامام بنانا حلال نہیں اور ان کی اقتدا مکروہ تحریمی اور نماز واجب الاعادہ ہے۔ زید جب تک تو بہ نہ کریں ، لائق امامت نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضاخال از ہری قادری غفرلۂ مرصفر المظفر ہے۔۱۳۰۴ھ

مسئله-٤٠٥

دارهی مندے کی نماز مروہ تحریبی واجب الاعادہ ہے، کیکن فرض اداموجاتا ہے!

كيا فرماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرع متين اس مسئلہ ميں كه:

زیدکا کہناہے کہ فاسق بعنی داڑھی منڈے کی نماز بالکل ہی نہیں ہوتی ہے، مزیدزید نے یہ کہہ دیا کہ داڑھی منڈ اجب داڑھی رکھے گاتو بچھلی نمازیں جتنی پڑھی ہیں،سب کود ہرانا پڑے گا، نیز زیدامامت بھی کرتا ہے۔ یہ مسئلہ جو بتاتے ہیں ان پر کوئی شرعی جرم عائد ہوتا ہے یا نہیں؟مفصل جواب تحریر فرما ئیں۔ عین نوازش ہوگی۔

متفتى: رحمت حسين، صدرمسجر كينك دالى، قاضى توله، شهركهنه مسلع بريلى شريف (يوپي)

الجواب

داڑھی منڈے کی نماز مکر وہ تحریمی ہے کہ بعد تو بہاعادہ چاہئے ،اس کی نماز ہوجاتی ہے بایں معنی کہ فرض ادا ہوجاتا ہے مگر نماز میں فسق کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا اعادہ واجب ہے۔ زید نے غلط کہا کہ اس کی نماز بالکل ہی نہیں ہوتی ،اس سے تو بہلازم ہے۔ واللہ تعالی اعلم ہے۔ زید نے غلط کہا کہ اس کی نماز بالکل ہی نہیں ہوتی ،اس سے تو بہلازم ہے۔ واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفر لا

۱۰ رجمادی الاولی ۱۳۹۸ ه

صح الجواب والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-٥٠٥

## جولوگوں کی داڑھی بناتا (کافنا) ہے،اس کی امامت کیسی؟

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرعمتين اس مسئله ميس كه:

ایک شخص قرآن عظیم پڑھا ہوا ہے، داڑھی بھی ہے، نماز پنجگانہ بھی ادا کرتا ہے، اس کا کاروبار
بالوری (ہیئر کٹنگ سیلون)، شیونگ کرنا، داڑھی مونڈھنا ہے۔ کیاا یسے شخص کے پیچھے نماز ہوجائے گی؟
ادراس کی کہی ہوئی اذان دہرانے کے لائق ہے یانہیں؟ علاوہ اس کے اگراس شخص کی طرفداری کچھ
مقتدی کریں تو یہ فعل سیجے ہے یانہیں؟ اگرامام صاحب بیسب پچھ دیکھ کربھی آئکھ بچائیں یا طرفداری
کریں سیجے ہے؟ جبکہ فاسق کی اذان دہرانے کے لائق ہے، نماز تواول وافضل فریضہ ہے۔ صاف صاف
تحریر فرماکر بدگمانی کو دور فرمائیں اور مہر شبت فرمادیں۔عنایت وکرم ہوگا!

مستفتى: عبداللطيف قادى نورى محلّه ربرى اوله، يرانه شهر، بريلى شريف (يويي)

الجواب

برتفذ برصدق سوال وہ شخص فاسق معلن ہے،اس کی امامت مکروہ تحریمی اوراس کے پیچھے نماز واجب الاعادہ ہے،اوراس کی اذ ان بھی مکروہ اور قابل اعادہ،جولوگ اس کے حامی ہیں،سخت گنہ گار ہیں، ان سب پرمعہاس شخص کے تو بہلازم ہے۔واللہ تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضاخاںاز ہری قادری غفرلۂ ۱۳ساررہیج الاول ۲۰۰۵ء

مسئله-۲۰۵

# سبندی ناجائز وحرام ہے! نسبندی کرانے والے کی اپنی نماز کا تھم! نسبندی کرانے والے کی امامت کا تھم!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين ان مسائل ميں كه:

(۱) اسلام مین سبندی کرانا جائز ہے یانہیں؟

(٢) جس مخص نے نسبندی کرائی ،اس کی نماز ہوسکتی ہے یا نہیں؟

(m) نسبندی کرائے امام کے پیچھے نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟

(۷) جسعورت نے نسبندی کرائی ہو،اس کی نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟

#### الجواب

(۱) ناجائز وحرام ہے۔واللہ تعالی اعلم

(۱/۲) اس کی نماز صحیح ہے۔جبکہ ارکان وشرائط کی رعایت کرے۔نسبندی کرانے کا گناہ ہوا تو بہ کرے۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۳) جبتک توبه نه کرے، اسکے پیچھے نماز پڑھنا گناہ ہےادراس نماز کا اعادہ واجب ہے۔ واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضاخاں از ہری قادری غفر لۂ کارشعبان المعظم ۱۳۹۲ھ

#### مسئله-۲۰۵

## جس کا جھوٹ بولنا اور فیبت کرنامشہور ہو، وہ فاسق معلن ہے، اس کوامام بنانا گناہ ہے! کراہت تحریمی کے ساتھ اوا کی گئی ٹماز کا اعادہ واجب ہے!

كيافر مات بين مفتيان ابلسنت وجماعت السمسكم من كه:

ایک حافظ قرآن ہے، اُردو بازار میں سلائی کی دکان بھی ہے اور جھوٹ اور غیبت بھی زیادہ کرتا ہے۔ ایسے خص کے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟ ایسے خص کوامام بنانا کیسا ہے؟ اس بارے میں باحوالہ حدیث یا قرآن ہے گاہ فرمائیں، آپ کی بڑی مہر بانی اور عنایت ہوگی۔ فقط والسلام مستفتی: فقیر محمر مومن، نیشوال شلع بدایوں، راجستھان

الجواب

معلن ہے،اس کی افتد امکروہ تحریکی اور نماز واجب الاعادہ ہے اوراُ سے مشہور بین الناس ہے تو فاسق معلن ہے،اس کی افتد امکروہ تحریمی اور نماز واجب الاعادہ ہے اوراُ سے امام کرنا گناہ ہے۔ غذیۃ میں ہے:''لوقدموا فاسقا یا ٹیمون''

[غنية المستملي شرح منية المصلي، ص١٣٥، فصل في الامامة، مطبع سهيل اكيلمي]

ورمختار میں ہے:

"كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها"\_والله تعالى اعلم

[الدرالمحتار، ج٢، ص١٤٧، ١٤٨، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، مطبع دارالكتب العلمية، بيروت] فقير محداخر رضا خال از برى قاورى غفرك

مسئله-۸۰۵

چین والی گھڑی پہن کرنماز مکروہ تحریمی ہے! لوہے، تا نے، پیتل اور شیشہ کی انگوشی مردوں کے لئے مکروہ ہے! بیرون نماز بھی چین دار گھڑی پہنناممنوع ہے! بیرون نماز بھی چین دار گھڑی پہنناممنوع ہے! چین بائد صنے کا عادی امات نہیں کرسکتا!

كيافرمات بين علمائ وين ومفتيان شرع متين ان مسائل مين كه:

- (۱) وهات کی چین والی گھڑی باندھے ہوئے نماز پڑھنا کیا ہے؟
- (٢) منازك باہر ہاتھ ميں چين دار گھڑى باندھنا جائز ہے يامنوع؟
- (۳) جو شخص چین دارگھڑی استعال کرنے کاعادی ہو،اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا مکر وہ تحریمی؟ مستفتی: عبدالحمید قادری رضوی، مدرسہ نو ثیہ، بڑھیا ضلع بستی (یوپی)

الجواب

(1) مروہ تح کی ہے۔جوہرہ نیرہ میں فجندی سے ہے:

"التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء"

[الجوهرة النيرة، جلد ٢، كتاب الحظر والاباحة بمطلب في التحلي باللهب والفضة، ص٦١٦ ، دار الكتب العلمية بيروت] ورمختار ميس مي: "كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها"

[الدرالمختار، ج٢، ص١٤٧، ١٤٨، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، مطبع دارالكتب العلمية، بيروت]

(۲) ممنوع ہے۔واللہ تعالی اعلم

(س) چین باند صنے کا عادی فاسق معلن ہے، اسے امام بنانا گناہ اور اس کی افتد امکروہ تحریمی اور نماز

واجب الأعاده ہے۔

غنية ميں ہے:

"لوقدموا فاسقا باثمون بناءً على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم"-والله تعالى اعلم الوقدموا فاسقا باثمون بناءً على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم المستملي شرح منية المصلى، ص١٣٥، فصل في الامامة، مطبع سهيل اكتلى، لاهور] وغنية المستملي شرح منية المصلى، فقير محمد اختر رضا خال از برى قادرى ففرله فقير محمد اختر رضا خال از برى قادرى ففرله واربيع الآخر ١٣٩٥ ه

مسئله-۹۰۵

مبوق نے امام کے ساتھ سلام چھردیا، اخیر میں سجدہ سہوکیا تو نماز ہوئی یانہیں؟

كيافرمات بيس علمائ وين اسمسلميس كه:

ایک مقتدی نمازعصر میں دورکعت گزرجانے کے بعدامام کے پیچھے جماعت میں شریک ہوا،
پیش امام صاحب نے چاررکعت فرض پڑھا کرسلام پھیرا،اباس مقتدی نے علطی سےامام صاحب کے
ساتھ سلام پھیرااور بعد میں اسے خیال آیا کہ میں نے جماعت کے ساتھ دورکعت پڑھی ہے، دورکعت
ابھی میرے ذمہ باقی ہے۔ بعد میں دورکعت کھڑے ہوکر پڑھنے کے بعداس مقتدی نے سجدہ سہوکرلیا۔
ابھی میرے ذمہ باقی ہے۔ بعد میں اس مقتدی کی نمازعصر ادا ہوگئی یا پھرسے دو ہرا کر چار رکعت اسے
بڑھنی پڑے گی ؟ براوم ہر بانی جواب بالنفصیل تحریفر مائے۔ عین نوازش ہوگی

نماز ہوگئ۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقير محمراختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

مسئله-۱۰ه

"نُوَیْتُ" کاتر جمہ! ''نَویْتُ" اور "نیت کی میں نے" کاایک ہی مفادہ!

كيافرماتے ہيں علمائے دين اس مسئله ميں كه:

نیت میں (نُوَیُٹُ) کا کیامطلب ہے؟ لیعنی نویت کا مطلب'' نیت کی میں نے''ہوتا ہے یا''نیت کرتا ہول''ہوتا ہے؟ نیت میں تلفظ ماضی ہونا چاہئے یا حال؟ اگر ماضی ہوتو بعض اشتہارات عیدالاضی وعید الفطر کے چھپتے ہیں اس میں حال کی تحریر ہے''نیت کرتا ہوں میں'' جبکہ بہار شریعت حصہ سوم میں ہم رپر مان کھھا ہے اور تا کیدفر مائی ہے کہ''نیت کی میں نے'' کہنا جائے صحیح جواب سے آگاہ سیجئے گا۔ مستفتی بنشی عبدالحکیم خال ، جہاں آباد ضلع پیلی بھیت (یوپی)

الجواب

"نَوَیُتُ" کامفادوہی اور "نَویُتُ کامفادوہی میں نے "اور "نَویُتُ "اور" نیت کی میں نے "کامفادوہی ہے کہ" نیت کرتا ہوں میں "۔اس لئے کہ یہاں ماضی جمعنی حال ہے کہ پیمل انشاء کا ہے یہاں سے ظاہر کے دینے کرتا ہوں میں "اور" نیت کی میں نے "دونوں کا مفاد برابر ہے اور دونوں طرح کہد سکتے ہیں۔ وھونعالی اعلم

فقیر محمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلہ ۲ رصفرالمظفر ۱۰۰۱ھ

**مسئله-110** 

## حالت جنابت مين نماز يرصف والكاهم!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين اس مسلد كے بارے ميں كه:

زید جومسجد کے امام ہیں انہوں نے حالت جنابت میں یعنی اس کے کپڑے میں منی کا گیلا داغ تھااورجسم میں بھی نجاست تھی انہوں نے بغیر عنسل کے صرف کپڑ ابدل کروضو کرکے نماز پڑھادی کیا ایسی صورت میں نماز ہوجائے گی یانہیں؟ ازروئے شرع جواب عنایت فرمائیں۔

مستفتی: محمد عبدالوماب محلّه مراؤ پوره گرهی بریلی شریف

الجواب

# نمازنه موئى اورايياا مام سخت فاسق نالائق امامت ہے۔ فقاوى خانىيى ہے:

"أما اذا صلى بغير الطهارة متعمدا فانه يصير كافراً وقال شمس الائمة الحلواني رحمه الله تعالى " الله تعالىٰ يكون زنديقا لان احدا لم يجوز الصلاة بغير طهارة فيكون استخفافا بالله تعالى " [فتاوى قاضى خان، ج١، ص٤٧، كتاب الصلوة، باب الاذان، دارالفكر بيروت] لہذاامام پرضروری ہے کہ تو بہواستغفار کرےاوراحتیا طاتجد بدایمان بھی کرے۔واللہ تعالی اعلم فقیر محداختر رضا خال از ہری قاوری غفراد

مسئله-۱۲ ٥

شادى كرنا كناه سے بچاؤكى تدبير ب

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسكم مي كد

زیدایک نوجوان کنواراعالم و حکیم ہے اور اپنے ہی موضع میں پیش امام بھی ہے۔ پچھلے چند ماہ ہوئے زید نے ایک کنواری لڑیا کا علاج کیا جو کافی عرصہ چلا ،ای دوران میں زیداور ٹریا کا آپس میں رومان بھی چلنے لگا اور کافی پرواز کر گیا بلکہ محلّہ وگاؤں میں پچھا فواہیں بھی نازیبا (جھوٹ و بچ) اڑنے لگیس۔ زید نے ٹریا کے ساتھ اپنی شاوی کرنے کا اعلان کردیا ، زید کے والدین اس رشتہ کے خلاف تھے۔ ایک روز زید نے والدین کی مرضی کے خلاف ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خود تاریخ شاوی بھی متعین کرلی اور شاوی وقت پر کرلی۔ محلّہ کے لوگوں نے زید کے والد کوجیوں تیوں نکاح کے وقت شریک متعین کرلی اور شاوی وقت پر کرلی۔ محلّہ کے لوگوں نے زید کے والد کوجیوں تیوں نکاح کے وقت شریک بھی کردیا جو دل پر پھررکھ کرشریک ہوئے۔ اب دریا فت طلب سے کہ ایسی صورت میں زید کے پیچھے نماز پڑھے نے ہم لوگوں کی نماز ہوگی یانہیں؟ اور کیازید کو امام بنانا جائز ہے یانہیں؟

مستفتى: يعقوب بيك امرها، بلاك كينك ملع شاجبها نيور

الجواب

شادی کرنا گناہ نہیں بلکہ گناہ سے بچاؤ کی تدبیر ہے لہٰذاامام کی امامت اس وجہ سے مکروہ وممنوع نہ ہوگی اور اس کی اقتداء جائز ہے جبکہ شرائط امامت کا جامع ہو۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقير محمد اختر رضاخال از هرى قادرى غفرله

اارجمادي الاولى ٢٠١٢ه

سنت مؤکدہ کے ترک کی عادت گناہ ہے! جمعہ سے پیشتر بھی سنت مؤکدہ ہے! سنت مؤکدہ بار ہا چھوڑنے والا فاسق نالائق امامت ہے!

مسئله-110

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسئله ذيل ميں كه:

(۱) زیدست موکده کا قصداً تارک ہاورا مامت کے مصلے پر کھڑا ہوتا ہے۔ سوال اینکہ زید کے پیچھے نماز پڑھنا اورزید کونماز پڑھا تا جا تزہے کنہیں؟ کتاب وسنت کی روشنی میں تحریر کر ہیں۔
(۲) برمتواتر بروز جمعہ وہ سنت جو جمعہ سے پیشتر ہے، اس کوترک کر کے تقریر کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں بعدہ منبر پر بیٹھ کر خطبہ پڑھتے ہیں بعدہ نماز جمعہ فرض اداکرتے ہیں اور تمام مقتد یوں کو اداکراتے ہیں۔ عمرو نے پیچرکت دیکھ کر بعد سلام کے این سے کہا کہ نماز نہیں ہوئی کہ آپ نے فرض سے قبل جو سنت ہے، اوانہیں کی ہے تواس پر بکرنے جواب دیا کہ نماز ہوگئی۔ سوال اینکہ بکر صاحب کا یہ جواب دینا درست ہے یانہیں؟

مستفتی: محرخمیر جیبی کیراف مورس لائن، کئک

الجواب

(۲۰۱) سنت مؤکدہ کاترک موجب اساءت وملامت ہے اوراس کے ترک کی عادت گناہ ہے اور جمعہ سے پیشتر بھی نماز سنت مؤکدہ ہے جس کے متعلق شری طور پر ثابت ومشتہر ہوکہ وہ ترک سنت مؤکدہ کا عادی ہے وہ فاسق معلن ہے، اسے امام بنانا گناہ ہے اور اس کی اقتداء میں نماز مکر وہ تح کی واجب الاعادہ ہے جمعہ میں بھی ایسے خص کی اقتدا مکر وہ تح کی ہے جبکہ کسی لائق امامت کے پیچھے اقتدام کمکن ہوور نہ نماز بلاکر اہت ہوجائے گی اور فاسق کے پیچھے بکر اہت نماز درست ہے لہذا جمعہ کی نماز ہوگئی، بکر کا قول درست ہوجائے گی اور فاسق کے پیچھے جمعہ ل سکتا تھا تو فاسق کی اقتدا حلال نہتی ۔ واللہ تعالی اعلم ہے لیکن اگر دوسرے امام غیر فاسق کے پیچھے جمعہ ل سکتا تھا تو فاسق کی اقتدا حلال نہتی ۔ واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفر لؤ

۲۰ روپیج الاول ۴۰۸ ه

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله: 210

بے دجہ شرعی کی کوعہد ہے سے برخاست کرنا جائز نہیں! غیرجامع شرائط امامت کوامام بنانا گناہ ہے! کسی کام کے لئے کمیٹی ہوتو کمیتی والوں سے مشورہ لازم ہے! کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ: مسجد کے متولی کو کیا بیرفق ہے کہ جس امام کو چاہے برخواست کر ہے جسکو چاہے تقرر؟ بغیر مشور ہُ مصلیان جائزیانا جائز مندرجہ بالاسوالوں کامفصل جواب بحوالہ کتب اہل سنت (مسلک حنفیہ) دیکر ممنون فرمائیں۔

محديارخال عرف بهورے خال رائے يور

. بے دجہ شرعی اسے کسی کو برخواست کرنے کاحق نہیں بندا سکے بے دجہ شرعی معز دل کرنے سے وہ معزول ہو۔روالحتار میں ہے:

لا يصح عزل صاحب وظيفة بلا جنحة او عدم اهليته

[ردالمحتار، ج٦، ص١٥٨، كتاب الوقف، دار الكتب العلمية بيروت]

نهكى ايسے كور كھنے كاحق جو جامع شرا ئط امامت نه ہواگر بے وجه شرعى كسى كو نكالتا اور بلا لحاظ شرا ئط محض اپنی خواہش ہے کسی کومقرر کرتا ہے تو ضرور ملزم ہے اور اہل محلّہ کا اعتراض بجا ہے اور مشورہ کر لینا بہتر ہے۔ بلکہ اگر وہاں یہ طے ہے یا بیورف ہے اور تمیٹی سے یہی متبادر ہے کہ تمیٹی مشورہ کیلئے ہوتی ہے للبذامشوره لازم \_ والله تعالى اعلم

فقيرمحداختر رضاخان قادرى ازهرى غفرله

مسئله: 10

غیرمقلدے برضاورغبت اقامت کہلانے والالائق امامت نہیں جبکہ منع پرقدرت ہو!

مفتیان شرعمتین اسمسکدمیں کیافرماتے ہیں کہ:

غیرمقلد کی اقامت ہے اہل سنت و جماعت کے امام صاحب نے نماز پڑھائی تو اب اس امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے۔؟

مستفتى: عطاءالرحمٰن موضع وهورا ثانثه وضلع بريلي شريف

ا مام مذکورکواگرییلم تھا کہا قامت کہنے ولاغیرمقلدہے اوراہے منع کرنے پر قادرتھا پھربھی منع نہ

10

فادیٰ تاج الشریعیہ کتاب الصلوٰۃ کیا تو گناہ گار ہوا تو بہ کرے ورنہ لائق امامت نہیں اورا گراہے علم نہ تھا کہ وہ شخص غیر مقلد ہے یا جانتا تھا گراہے منع پرقدرت نہی تو اس پرالزام نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم فقرمحہ اختری ہذا خال تان دی دین یہ کا خذا قيرمحمداختر رضاخان قادرى ازهرى غفرله ٣٠ر جمادي الآخره٢٠٠٠ ١٥٥

مسئله: 110

منکوحہ غیر کا دانستہ دوسرے سے نکاح پڑھانے والا فاسق معلن ہے، بے توبداس کی امامت جائز نہیں! ایبا نکاح پڑھا کرجو پیپہ لیاوہ بھی واپس کرے!

كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه:

ایک امام صاحب نے ایک منکوحہ عورت کا بنا طلاق وعدت ایک شخص سے نکاح پڑھا دیا اور کافی رو پیہ لےلیا۔ایسےامام کے پیچھے نماز ہوسکتی ہے یانہیں اور وہ امامت کے لائق ہے شریعت مطہرہ کا اس امام کیلئے کیا تھم ہےازروئے شریعت جواب مرحمت فرمائیں۔

مستفتی:صفدر پردهان، بجر و مخصیل سوار ضلع بلرامیور

اگریہ واقعہ ہے کہاں شخص نے دانستہ منکوحہ کا نکاح دوسرے مرد سے پڑھا دیا تو وہ مخص سخت گنهگار ومستوجب ناراس پر جور و پیداس نے لیا حرام ہے۔اس پر فرض ہے کہ روپیہ واپس کرے اور تو بہ صیحه کرے جب اس کا صلاح حال ظاہر ہوجائے گاوہ لائق امامت ہوگا۔واللہ تعالی اعلم فقيرمحمداختر رضاخان قادرى ازهرى غفرلهالقوي اارر بيج الاول ١٠٠٨ جي

مسئله: 170

عنادأ كسى كى افتدان كرناحرام ب!

زید کی بکرسے جحت ہوگئی تو زید بکر کے پیچھے نماز نہیں پڑ ھتا ہے بلکہ جماعت چھوڑ کرا لگ نماز پڑھتا ہے۔لفذاگزارش ہے کہ جواب مرحمت فر ماکرشکریہ کاموقع دیں زید کے لئے کیا حکم ہے؟

الجواب

براگر الأن امامت بوزيد كواسكى اقتر المحض عناداً مجھوڑ ناحرام بے واللہ تعالى اعلم ورمختار ميں ہے:

(ولو ام قوما وهم له كارهون) ان الكرهة (لفساد فيه اولا نهم احق بالامامة منه كره) له ذلك تحريما لحديث ابى داؤد (ولا يقبل الله صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون) (ان هو احق لا) الكراهة عليهم

[الدرالمختارج، ۲، مس ۲۸۷ – ۲۸۸، کتاب الصلوة، باب الامامة، دارالکتب العلمیه بیروت] فقیر محداختر رضا خال از بری قاوری غفرله

مسئله: 110

فاسق معلن کی افتدا گناه ہے! اگر کوئی لائق امامت نہیں تو الگ الگ اپنی نماز پڑھیں! (۱) مغرب کی نماز میں پانچ چھآ دی موجود ہیں امام نہیں ان آ دمیوں میں جونماز پڑھا سکتا ہےوہ فاسق

ہے جس کے پیچھے نماز مروہ ہے تو ابنماز اپنی اپنی پڑھی جائے یا کہ فاسق کہ پیچھے پڑھ سکتے ہیں؟

(۲) زیدامام ہے مگراس کے اندروہ خرابی ہے جس سے نماز واجب الاعادہ ہے پڑھنی گناہ اگر پڑھی جائے تو دہرانا واجب اِب بکراپنی نماز گھر پڑھ لیتا ہے اس میں کوئی حرج تونہیں ہے؟

ر پر طایده به ستفتی: مولا ناشمشاداحمه پدار تھیور شلع بریلی شریف

الجواب

(۲،۱) فاسق معلن کی اقتد اممنوع و گناه ہے غدیۃ میں فتاوی حجہ ہے :

" لو قدمو افاسقا يأثمون"

[غنبة المستملی سرح منبة المصلی، ص۱۳ ه، فصل فی الامامة، سهبل انحیله می الامامة، سهبل انحیله می الهذا وه لوگ اپنی اپنی نماز بے جماعت پڑھیں اور اگر کوئی جامع شرائط امامت پائیں تو اس کوامام بنا کیں اور مسجد کی حاضری نہ چھوڑیں۔واللہ تعالی اعلم

فقیر محمد اختر رضاخان از ہری قادری غفرلہ ۱۳۰ رشوال سے میں اھ

مسئله: 19 0

### دیماتی اور نابینا کے پیچے نماز جائز ہے!

كيافرمات بي علمائ وين ومفتيان شرعمتين اس مئله ميس كه:

ایک امام صاحب پنیتیس چھتیں سال سے نماز پڑھارہے ہیں اب تقریباً پانچ ماہ ہے آنکھوں سے معذور ہیں علاج ہور ہاہے مجد میں کوئی ایباشخص نہیں ہے جوامامت کر سکے اب اس حالت میں ہم لوگ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

منتفتى: فقيراحمه پدارتھ پورضلع بريلي شريف

الجواب

پڑھ سکتے ہیں جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہوفتا وی ہندیہ میں ہے: ''و تحوزا مامة الاعرابی والاعمی۔''واللہ تعالی اعلم

[الفتاوى الهندية ، جلد ا، كتاب الصلوة ، الباب الخامس في الامامة ، ص ١٤٣٠ ، دار الفكر بيروت] فقير محداختر رضا خال از برى قادرى غفرله

مسئله-۲۰۵

"ضالین" کو ظالین" یا فرالین "پڑھے والے کے پیچھے نماز جائز نہیں! فاتخمل خیرہے! فاتحہ کو بُراجانے والے کی امامت درست نہیں!

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميل كه:

یہ بربات بیں بات میں بات میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس می سی میں ہے۔ اس میں اللہ میں ہے ہے۔ اس میں اللہ میں درست ہے این بیس ؟ کی میں فاتحہ کا قائل نہیں ہے اور بُر اجانتا ہے۔

المستفتی: سید فخرانحسین صاحب از-خیرآباد ، ضلع سیتا پور (یوپی)

الجواب

. ظالین ، ذُالین پڑھنے والے کے پیچیے نماز جائز نہیں ، فاتح ممل خیر ہے ، سنت سے ثابت ہے ، سے بُراجانے والا گمراہ بددین ہے،اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی۔وھوتعالیٰ اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفرلۂ معتررمضان المبارک/سارنومبرا ۱۹۵ء

مسئله: 220

امام پربے جااعتراض کرناسخت گناہ ہے! امام پرالزام لگانے والاتوبہ کرے! کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ:

زیدعرصهٔ درازتک ایک امام کے پیچے نماز ادا کرتار ہا۔ اس کے بعدامام پر پچھاعتراض کیا جس کی اصل اس کے پاس نہیں۔ اس کے اعتراض پر کس بھی نمازی نے یقین نہیں کیا اور وہ بغیر ثبوت دیے امام کے پیچھے نماز ادا کرنا چھوڑ دیا۔ اس پر کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ امام صاحب کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ؟ تو وہ جواب دیا میری بات انہوں نے نہیں چلنے دی اسلئے میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا اب پڑھتے ؟ تو وہ جواب دیا میری بات انہوں نے نہیں چلنے دی اسلئے میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا اب وہ ایسا کرتا ہے کہ جماعت ہوتی ہے اگر وہ آ جاتا ہے تو امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرتار ہتا ہے جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو وہ نیت کرلیتا ہے۔ اب اس شخص کے اوپر شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہوگا ؟ صاحب سلام پھیرتے ہیں تو وہ نیت کرلیتا ہے۔ اب اس شخص کے اوپر شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہوگا ؟

الجوابـــــ

صورت مسئولہ سے صاف ظاہر ہے کہ زیداس امام کے پیچھے نماز پڑھنے ہے ہے وجہ شرعی باز رہتا ہے اگریہ واقعہ ہے تو زید تارک جماعت ہے اور سخت گنہگار مستوجب نار ہے اور امام پر بے ثبوت شرعی الزام لگانا بھی اسے روانہیں تو بہ کرے ورنہ ہر واقف حال مسلم اسے چھوڑ دے۔ واللہ تعالی اعلم فقیر مجمد اختر رضا خال از ہری قادری غفرلہ

مسئله: ٢٢٥

مردکوداڑھی کا ٹناحرام ہے! قبضہ بھرداڑھی مسنون ہے! ترک سنت کے عادی کی افتدا گناہ ہے! کراہت تحریمی پرمشمل نماز کا اعادہ واجب ہے! کیا فر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع مثین اس مسکلہ میں کہٰ: یہاں کے اماموں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کی داڑھی ایک مشت سے کم ہے تو ان لوگوں کو داڑھی ایک مشت سے کم ہے تو ان لوگوں کو داڑھی ایک مشت سے کم رکھنا جائز ہے؟ اکثر شافعی اور دیگر عنبلی اور مالکی کا بھی امکان ہے ان کی امامت میں نماز پڑھنے کا کیا تھم ہے اگر ایسے امام کے پیچھے آخری قاعدہ میں شامل ہوتو نماز پوری کرنے کے بعد دہرانا ضروری ہے؟ بہت جلد جواب عنایت فرمائیں۔

المستفتى جحر يوسف، دبئ

الجواب

داڑھی رکھنا واجب ہاورمنڈ انامنع ہے۔ورمختار میں ہے:" يحرم على الرجل قطع لحيته"

[الدرالمختار، ج٩، ص٥٨٣، كتاب الحظر والاباحة، باب الاستبرا، وغيره، دار الكتب العلمية، بيروت] اورقدر قبضه ايك مشت مستول جاس ميس ج: "والسنة فيها القبضة"

[الدرالمعتار، ج٩، ص٥٨٣، كتاب العظر والاباحة، باب الاستبرا، وغيره، دارالكتب العلمية، بيروت] اورسنت كترك كى عادت گناه ہے اورائسكے مرتكب كے بيچھے نماز پڑھنا گناه اور پھيرنى واجب ہے۔غنية ميں ہے:"لوقد موا فاسقا يا ثمون"

[غنیة المستملی شرح منیة المصلی، ص۱۳، فصل فی الامامة، مطبع سهیل اکیلمی] ورمختار میں ہے:

"كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها" والله تعالى اعلم

[الدوالمختار، ج٢، ص١٤٧، ١٤٨، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، مطبع دار الكتب العلمية، يروت] فقير محد اختر رضا خال از برى قاورى غفرله

مسئله: ٥٢٣

مسلمانوں کوگالی دیناسخت کبیرہ گناہ ہے اورمسلمان سے بے وجائز نا کفر کاشیوہ ہے! کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ

یے رہاہے ہیں ہوئے ویں سیاس کی سے بری بری میں احق و بے جاگالی اور ماں بہن کی بری سے بری بدکلامی کی تری ہے بری بدکلامی کی توزید کی نماز عمرو کے بیچھے جو جائیگی یانہیں؟ یا اسے پھر سے لوٹانی پڑی جبکہ مسجد میں مؤذن متعین نہیں

ہے زید صرف فجر کی اذان بھی دیا کرتا تھا اور بھی نہیں تو ایک دن فجر کی اذان زید کے آنے سے پہلے مرو نے پڑھری اذان کیوں دی؟ میں ہی پڑھتا ہو نے پڑھ دی کیونکہ وفت ہو گیا تھا تو زید نے بیاعتراض کیا کہ آپ نے اذان کیوں دی؟ میں ہی پڑھتا ہو زید نے عرف کے پیچھے نماز ترک کردی اور دودن تک نماز پڑھنی چھوڑ دی اور ساتھ ساتھ ممروکی شان میں ہر الفاظ سے گالی دی اور کہا کہ تہمیں اذان پڑھنا نہیں آتا ہے اور غلط اذان وقر آن پڑھتے ہو جبکہ عمروفار غ شدہ قاری ہیں تو کیا زید کو تا اس ہے کہ اذان وہی پڑھے؟ کیا عمروکے پیچھے نماز ہوجائے گی؟ اور زید شرع کے لحاظ سے فاس ہے کہ اذان وہی پڑھے؟ کیا عمروکے پیچھے نماز ہوجائے گی؟ اور زید شرع کے لحاظ سے فاس ہے داڑھی کئر واتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ فلم بھی دیکھتا ہے تو زید کی نماز عمروک پیچھے کہ اور کس حالت میں ہوگی؟ حج جواب سے مطلع فرما ئیں۔ بینوا تو جروا!

مبواب

بوجه شرعی مسلمان کوگالی دیناسخت کبیره وشدیده گناه ب-حدیث می ب: "سباب المسلم فسوق وقتاله کفر"

[ترمذی شریف، ج۲، ص۸۸، باب ماجاء فی سباب المسلم فسوق،محلس بر کان مبار کبور] مسلمان کوگالی دینافسق و فجو رہےاوران سے لڑنا کفر کاشیوہ ہے زید نے امام کو بے وجہ شرعی گالی دی پھر بے وجہ شرعی اس کے بیچھے نماز چھوڑ دی ہے گناہ در گناہ ہواتو بہ کر ہےاورا مام سے معافی مائے ۔واللہ تعالی اعلم ۔

فقیر محمد اختر رضاخال از ہری قادری غفرلہ ۱۸رشوال المکرم ۲ وسلھ

مسئله: ٢٤٥

(1)

امام کامقتد بول سے اونچی جگہ پر کھڑا ہونا کیسا؟ بادشاہ اسلام یا قاضی شرع کے علاوہ امام مقرر پر کسی کو تقدم حاصل نہیں! امامت میں کسے کس پر تقدم حاصل ہے! خطیب کی اجازت کے بغیر دوسرے کو خطابت کاحق نہیں! کیا فرائے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں کہ:

امام كاامامت كرتے ہوئے مقتد يول تي تقريباً چاريا پانچ انج بلند جگه پر كھر اہونا كيا ہے؟

بلاضرورت ایما کرنا مکروہ ہے کہ امام کا مقتدیوں سے اتن بلندی پر کھڑا ہونا جس سے اس کا مكان متاز وجدامعلوم مو، ناپسنديده بــدرمختاريس بـ:

"انـفـرادالامـام على الدكان للنهي وقدرالارتفاع بذراع ولا بأس بمادونه وقيل ما يقع به الامتيازوهو الاوجه ذكره الكمال وغيره"

[الدرالمختار، ج٢،ص٥١٤، كتاب الصلوة، باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، دارالكتب العلمية بيروت] مقتد يول ميں اگر كوئى ايبانه ہو جے امامت كيلئے حق تقدم ہو جيسے سلطان اسلام يا والى يا قاضى شرع توامام ماذون دوسرے سےمطلقا افضل ہےاوراس کوحق تقدم ہےاسکی اجازت کے بغیرامامت نہ عابع خصوصاً جبكه اسے ايذ ابوتو غير كا تقدم ناجائز بدر مختار ميں ب:

"أمام المسجد الراتب اوليٰ بالامامة من غيره مطلقا"

[الدرالمختار-ج٢،ص٢٩٧،كتاب الصلوة،باب الامامة،دارالكتب العلمية بيروت] روالحتاريس بي: "وأما اذا اجتمعوافالسلطان مقدم ثم الامير ثم القاضي ثم صاحب المنزل ولو مستأجراو كذا يقدم القاضي على امام المسجد"

[رد المحتار ج٢، ص٢٩٧، كتاب الصلوة، باب الامامة، دار الكتب العلمية بيروت] اورخطیب کی اجازت کے بغیر دوسرے کوتقر بر کرنا بھی نہ چاہئے جبکہ وہ خطابت کیلئے مقرر ہو کہ ال جكه يرخطابت اسكاحق ب\_والله تعالى اعلم فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

مسئله: ٥٢٥

غیرحافظ مح خوال کے پیچے حافظ کی نماز بھی ہوجائے گی! کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ:

عمرو متعلم مدرسہ مظہر اسلام اور منظر اسلام ہے اور عمری خائصہ میں امام معین ہے حافظ نہیں ہے رمضان شریف میں قرآن سننے کیلئے حافظ کو مسجد میں بلایا ہے۔اب یہاں پر پچھلوگ ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے ابنماز نہیں ہوگی نماز مت پڑھاؤ آپ کے پیچھے ابنماز نہ ہوگی نماز مت پڑھاؤ آپ کے پیچھے حافظ کی نماز نہ ہوگی نماز مت پڑھاؤ البندا گزارش ہے کہ عمروقرآن کو چھے پڑھتا ہوتو حافظ کی نماز ہونے میں کیا خطرہ ہے؟ سیجے مسئلہ سے مطلع فرما کیں۔ بینواتو جروا

افتخار حسین رضوی موضع تخت پور پوسٹ دینگر پورضلع مرادآ باد

الجواب

بر مرب بہتھے درست ہے جبکہ کوئی اور مانع شرعی نہ ہو۔غلط مسئلہ بتانے والے تو بہ کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمداختر رضاخان از هری قادری غفرله ۱رشوال <u>۹۵ ج</u>

مسئله-۲۱م

## مول مين كمانا كيسام ؟ بي تحقيق كسى كوغير مقلد كهنا جائز نبين!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل ميں كه:

(۱) کیاکسی پیش امام کاکسی مسلم ہوٹل میں کھانا کھاناممنوعات میں سے ہے؟ جبکہ پیش امام کے اہل و عیال اس شہر میں اس کے ہمراہ نہ ہوں۔

(۲) کوئی پیش آمام جبکہ عربی صرف ونحو و فاری صرف ونحو پرعبور ہواور حدیثی معلومات ہو وتفسیری مطالعہ بھی کئے ہوئے ہواور فقہ میں بھی امامت کیلئے کافی معلومات ہواور میلا دخواں بھی ہواور سلام محمد تعظیم کے پڑھتا ہواور جملہ بنی اصول کا مقرر اور عامل ہوا در تجدید میں مستند و ماہر قاری ہے مثل کئے ہوکیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کیا جاسکتا ہے؟ یا اس کے عقائد پرغیر مقلدی کا شبہ کیا جاسکتا ہے؟ السمتنتی :عباس علی ، جامع مسجد اشوک گرضلع گنا المستنتی :عباس علی ، جامع مسجد اشوک گرضلع گنا

#### الجواب

- (۱) نہیں اور اگر پچ سکتا ہوتو بہتر ہے کہ بیچے۔واللہ تعالی اعلم
- (۲) اگروہ محض وہابید میابنہ وغیر مقلدین کے خیالات باطلہ سے بری و بیزار ہے اور اُنہیں کافر وگمراہ جانتامانتا کہتا ہے تو وہ غیر مقلد نہیں اور اسے غیر مقلد گمان کرنا جائز نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفرلہ سیمیر کی الحجیہ ۴۰۰

#### مسئله-۲۷٥

# بوجه شرع كسى كوطلاق برمجبوركرنا سخت ظلم ب،ايسفخض كوامام نه بناياجائ!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه:

(۱) زیدامامت کرتا ہے اوراپی ہمشیرہ کا طلاق اپنے بہنوئی سے زبردستی لے لیا ہے۔اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یانہیں؟ براہِ کرم جواب قرآن وحدیث کے ذریعیہ طلع فرمائیں۔جوابی لفا فیرحاضر خدمت ہے۔

لمستفتى: قادر بخش، بلاسپور

الجواب

ہے وجہ شرعی اگرامام مذکور نے اپنے بہنوئی کوطلاق پرمجبور کیا توسخت ظالم جفا کارمستحق غضب جبار وعذاب نار ہے۔اس پرتو بہلازم ہے۔ بےتو بہاسے امام بنانا گناہ ہے اوراس کی اقتدامیں نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔غنیۃ میں میں ہے:

"لوقدموا فاسقا ياثمون"

[غنية المستملي شرح منية المصلي، ص١٣٥، فصل في الامامة، مطبع سهيل اكيدمي]

#### در مخبار میں ہے:

"كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها"

[الدرالمختار، ج٢، ص١٤٧، ١٤٨، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، مطبع دارالكتب العلمية، بيروت]

مسئله-۲۸م

بےعذرشری امام کو ہٹا نا جائز نہیں!

کیافر ماتے ہیں علمانے وین اس مسئلہ میں ؟ شرقی جواب وے کرعنداللہ ما جور ہول۔ سی مسجد میں نماز پڑھانے کے لئے چیش امام کا آخر رکرنا یا آنہیں علیجدہ کرنا خواہ وہ کتنی ہی مدت سے یفر اُنفل انجام دیتے ہوں متوالیان (ٹرسلیاں) مسجد واختیار نے یا نیش جب کے وہ پیش امام تخواہ دار ہے۔ یہ فراُنفل انجام دیتے ہوں متوالیان (ٹرسلیاں)

١٣٢٢ اسلام يورو، ماليگاؤن بشلع ناسك

الجواب

ئىيىن جېيەرىن كى توڭى دىيەنىڭ ئىلىنىدىدىن بىلانىت يەسىيەرىيىت

"لايضح عزل صحب ومينه ، "حب. "

- -- د د داد ک العسبة ابروت]

وجيشرق يتصعزول لرعاجا ازيله الازار

مسئله: 270

ایک مشت ہے داڑھی کم کرنا حرام ہے! فیفنہ بھرداڑھی سنت ہے!
داڑھی کم رکھنے دالے کی اقتدا میں غماز پڑھنا گناہ، پھیرنا واجب ہے!
اپنی تعریف کرنے والاجھوٹا ہے!
محترم علمائے کرام ومفتیان عظام! السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاخہ کیافرماتے ہیں اس مسئلہ میں کہ:

آمام صاَحب اپنی داڑھی ایک مشت ہے کم رکھتے ہیں اور باقی کو کتر وادیتے ہیں،ان کے پیچھے نماز ہوگی یانہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں مجاہد ہوں جبکہ ان کا کام امامت اور تقریر ہے۔ایسے کے بارے میں کیا تھم ہے؟

نا چیز صوفی عبدالسلام قادری،امام جامع مسجد،شاه بورپٹوری

الجواب

داڑھی کیمشت سے کم کرناحرام ہے۔

در مختار میں ہے:

"يحرم علىٰ الرجل قطع لحيته"

[الدرالمختار، ج٩، ص٥٨٣، كتاب الحظر والاباحة، باب الاستبرا، وغيره، دارالكتب العلمية، بيروت] الى مير عي: "والسنة فيها القبضة"

[الدرالمختار، ج٩، ص٥٨٣، كتاب الحظر والاباحة، باب الاستبرا، وغيره، دارالكتب العلمية، بيروت] اليشخص كى امامت گناه اورنماز اس كي پيچهي مكروه تحريمي واجب الاعاده \_غننيه ميس ہے: "لوقدموا فاسقا ياثمون بناءً على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم"

[غنية المستملي شرح منية المصلي، ص١٣٥، فصل في الامامة، مطبع سهيل اكيدُمي]

ورمختار میں ہے:

"كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها"

[الدرالمعتار، ج٢، ص١٤٧، ١٤٨، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، مطبع دارالكتب العلمية، بيروت]
ال كابيركها كه ميس مجابد مول، جموث ہا اور اس كى سند بارگاہ رسالت صلى الله تعالى عليه وسلم
سے ہے۔ا بنی تعریف كرنے والا برواجھوٹا ہے۔اس طرح كون بيركه كرگناه كوحلال نه كركے گا۔والله تعالى هوالهادى وهوتعالى اعلم

فقیرمحدانتر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۲۸ رر جب المرجب ۱۳۹۷ھ

مسئله-۳۰م

#### غیرخداکوسجدہ حرام ہے بعض نے سجدہ تعظیمی کو کفرفر مایا! سجدہ تعظیمی کوجائز بتانے دالے پڑھم شرع کیا ہے؟ کندھوں سے بنچے بال رکھنا حرام ہے! تھم شرع کومولویوں کا جھکڑا بتانا شریعت کی تو بین اور کفرہے!

كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسئلہ ذيل کے بارے ميں كه:

(۱) ایک امام مجد جوایخ آپ کوایک طرف تن صحیح العقیدہ کہتے ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ قبروں کو تعظیماً سجدہ کرنا جائز ہے۔

(۲) عورتوں کی طرح زلفیں گردن کے نیچے پشت پرلنگتی ہیں ادر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی طرح زلف رکھتے تتھے۔

(٣) بیک وفت چارانگوٹھیاں پہن رکھی ہیں، جب ان کو یہ بتایا گیا کہ ایک انگوٹھی جوساڑھے چار ماشہ ہے کم ہو، پہننا جائز ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ مولو یوں کا جھگڑا ہے، ورنداس میں کوئی حرج نہیں۔

(م) خطبہ کے پہلے ایک تقریر میں کہا کہ رسول اللہ ایک سیاست باز اور سیای لیڈر تھے۔

(۵) قبروں کے بارے میں جب بات چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ منکرین سجدہ غلط کہتے ہیں،
سجدہ بالکل جائز ہے۔ جوابا کسی نے کہا کہ تر مذی شریف میں ہے کہا گرخدا کے سواسجدہ کسی پر جائز ہوتا تو
میں عور توں کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، تو امام مسجدنے کہا کہ تر مذی شریف کی
حدیث غلط ہے۔

(۱) ایک مرتبه انہوں نے ایک شاگر د کوقر آن کی تعلیم خود بلنگ پر بیٹھ کرشا گر د کوقر آن سمیت نیچے بٹھا کردے رہے تھے، جب کسی نے کہا حضرت بیقر آن کی بے حرمتی ہے تو انہوں نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔لہٰذا شافی جواب دیں کہ ایسے امام سجد کی اقتد اکی جائے یانہیں؟ یا بیہ بہکا ہوا کوئی شیطان ہے جولوگوں کو ورغلار ہاہے؟

المستفتی: اصغ علی، کیراف محمد حسین پان شاپ کالا بازار، باورمحلّه، بی ایل نمبر۲۳، پوسٹ جگت تال مسلع ۲۴ پرگنه

الجواب

تجدہ غیرخداکومطلقا حرام بلکہ بکشرت فقہاء نے جدہ تعظیمی کو کفر فرمایا ہے جس کی تفصیل الزبدہ الذکیۃ لتحریم سجو د التحیۃ مصنفہ اعلی حضرت علیہ الرحمہ میں ہے لہذا سجدہ تعظیمی کو جائز بتانا بھی کرے اور بیوی رکھتا ہوتو تجدید نکاح بھی کرے فقہاء کفر ہے۔ اس خفس پرتو بہ فرض ہے اور تجدید ایمان بھی کرے اور بیوی رکھتا ہوتو تجدید نکاح بھی کرے اور کندھوں تک رکھنا جائز اور درست اور کندھوں تک رکھنا جائز اور درست ہے، اگر وہ پہلی صورت کا مدعی ہے تو مطلقا مفتری ہے قرآن پر،اس سے تو بہ فرض ہے جس طرح خلاف شرع وضع کو چھوڑ نا اسے لازم اور تھم شرع کو مولو یوں کا جھگڑ ابتا نا شرع اور علی کے شرع کی تو بین ہے جو کفر ہے، اس خص پرتو بہ وتجدید ایمان فرض ہے اور اس کی اقتد انا درست جب تک تو بہ وتجدید ایمان نہ کرلے، مسلمانوں پر فرض ہے کہ اسے چھوڑ ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلهٔ

مسئله- ۲۱ م

### جوبدعقیدگی کی باتیں کرے، لائق امامت نہیں! جس نے اعمال بدسے تو بہ کرلی ،اس کی امامت درست ہے!

علائے کرام کیا فرماتے ہیں کہ:

- (۱) ہمارے محلّہ میں جو پیش امام امامت کرتے ہیں ان کے خیالات ہمیشہ بھٹکتے رہتے ہیں اور کوئی سندسے سوال کیا جائے تو جواب دینے کے بجائے گرم گرم بحث پراتر آتے ہیں۔ایسے امام کے پیچھے نماز ہوگی پانہیں
- (۲) ایسے پیش امام جو کہ امامت کے دوران برے اعمال (گناہ کبیرہ) میں گرفتار رہتے ہیں مگراب چندسال سے بیہ باتیں نہیں ہیں تو کیااب ان کے پیچھے نماز ہوگی یانہیں؟ \*\*\*

(۱) ۔ امام مذکوراگر بدعقیدگی کی باتیں کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہرگز جائز نہیں، دوسرا امام سی صحیح العقیدہ مقرر کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم

فآویٰ تاج الشریعہ ما (۲) فی الواقع اگرامام ذکور نے اعمال بدکوچھوڑ دیا ہے اور توبہ کرلی ہے تو ان کی امامت میں حرج خبيس \_ والله تعالىٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله واررمضان المبارك اوساره

مسئله: ٥٣٢

#### اگرامام یا نچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیاتو کیا تھم ہے؟ مرتدین کی نماز جنازہ پڑھنا کیہا؟ کافرکے لئے دعائے مغفرت کفرہے!

كيافرمات بي علمائ وين اس مسئله كے بارے ميں كه:

(۱) زید کوامام بنایا گیا اور زید نے امامت بھی کی ، جار رکعت والی نماز کی دورکعت کے بعد چوتھی رکعت پہ کھڑے ہوگئے ،حالانکہ زید کے ذہن میں تیسری رکعت کا اغلب گمان ہے،تشہد کے بعد مجد ہسہو بھی کرلیا،مقتدیوں نے بھی کرلیا،مقتدیوں میں ہے کسی نے کہا پانچ رکعت ہوگئی،حالانکہ زید کو پوراپورا خیال ہے کہ جارر کعت ہوئی اور دوسرے مقتدی جاراور پانچ کا ذکر نہ کرکے کہنے لگے کہ مجدہ سہوتو کرلیا گیا، نماز ہوگئ۔اس پرزید کواطمینان ہوگیا۔ابغورطلب امریہ ہے کہ ایسی صورت میں نماز ہوئی کہ نہیں؟اگرنہیں ہوئی تواب کیا کرنا ہوگا؟ بہت ہی آ سان اور سہل جواب جلداز جلد عنایت فر ما کیں ۔اس کئے کہ کچھ مخالف لوگ زید کے خلاف عوام میں بہت پر و پیگنڈہ کررہے ہیں۔

(۲) ۔ دوسراسوال بیہ ہے کہ ایک سنی امام کا بلی پٹھان سودخور وہا بی دیو بندی غیرمقلد رافضی وغیرہ اس جماعت میں بھی بدعقیدے والے ہیں،ان لوگوں کی نماز جناز ہ ایک سنی سیجے العقیدہ امام کرسکتا ہے؟ مدل جواب سےنوازیں۔

المستفتى: بسم الله، كيراف بردى مسجد، هوگلى-7121

(۱) اگرامام نے چوتھی رکعت کا قعدہ نہ کیا تو اس کی فرض نما زنفل کی طرف منتقل ہوگئی، الہذا ایک رکعت اورملا كرسلام پھيرنا جا ہئے تھااور فرض كااعاد ہ لا زم تھا۔

ہداریمیں ہے:

"وان سهى عن القعدة الاخيرة حتى قام الى المخامسة رجع الى القعدة ما لم يسجد والغى الخامسة وسجد للسهو وان قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه عندنا خلافا للشافعي وتحولت صلاته نفلا" والله تعالى اعلم\_

[مدایه لولین، ص۹۰، کتاب الصلوة، باب سجدة السهو، کتب خانه رحیده، دیوبند]

(۲) نهبیس که طوائف مذکوره این عقا کد کفریه کے سبب کا فریج دین ہیں اور کا فرکے لئے دعاء مغفرت حرام، بدکام، کفرانجام ہے۔ درمختار و بحروغیرہ میں ہے:'' واللفظ للدر''۔
''والحق حرمة الدعاء للکافر''

[الدرالمختار، ج٢، ص ٢٣٦، مطلب في الدعاء المحرم، دارالكتب العلمية، بيروت]

ای میں ہے:

"الدعاء بالمغفرة للكافر كفر" والتُدتعالى اعلم

[ردالمحتار، ج٢، ص٢٣٦، مطلب في الدعاء المحرم، دارالكتب العلمية، يروت] فقير محمد اختر رضا خال از برى قادرى غفرلة 19رز يقعده ٢٠٠١ اه

> صح الجواب والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

> > مسئله-۳۳٥

قربانی کی کھال ہے مسجد کاراستہ بنانا کیما؟ نسبندی کرانے والے کی امامت کیسی؟ گاؤں میں عیدین مکروہ ہے۔ بنی جگہ جمعہ وعیدین قائم کرنا کیما؟

کیافر ماتے ہیں علمائے دین مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ:
(۱) ہمارے گاؤں کی مسجد کا جوراستہ ہے، بارش کے دن میں پانی سے بھرجاتا ہے، نمازیوں کو جانے
آنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس گاؤں کا کوئی فنڈنہیں ہے اور نہ کوئی چندہ دینے کوراضی ہے۔ ایک پڑھے

لکھے انگریزی دال سے ذکر کیا گیا تو انہوں نے قربانی کے چرم کے پیسہ سے راستہ بنانے کامشورہ دیا کیا چڑے (قربانی کے) پیدے راستہ کی مرمت کی جاسمتی ہے؟

(۲) مصی یعنی نس بندی کئے ہوئے شخص کے پیچھے نماز جائز ہوگی یانہیں؟ اس کا ذبیحہ حلال اور جائز

(۳) ہمارےگاؤں میں جومبحدہ وہاں عیدین کی نماز گزشتہ ساٹھ ستر سال سے پڑھی جاتی تھی۔ آس پاس کے جارچھگاؤں کے نمازی شرکت کرتے تھے۔ دس پندرہ سال سے عیدین کی نمازیں تین جگہ ہونے پا کلی نوجوان لوگ ایک ہی جگہ نماز پڑھنا جائے تھے اور اس واسطے ایک اراضی ہماری مسجد کے مصل فراہم کئے اوراس میں چارگاؤں کے نمازی عیدین ادا کرتے تھے تین سال قبل عید کے موقع پررات کو ہارش ہوگئی جس ہے عیدگاہ مرطوب ہو گیا۔ایک گاؤں کے میاں لوگ اعتراض کئے کہ کپڑے خراب ہوجا کیں گے ہم عیدگاہ میں نہیں پڑھیں گےاوراڑ بیٹھے کہ عید مسجد میں پڑھی جائے لیکن اکثریت اس پرراضی نہ ہوئے اور عیدگاہ میں نماز ادا کئے اور میاں لوگ مجد میں ۔اس دن ہے آج تک شاید تین جارسال کاعرصہ ہوتا ہے وہ لوگ مجد میں عیدین ادا کرتے ہیں اور اکثر عیدگاہ میں کیا میاں لوگوں کا بیمل ٹھیک ہے۔

خاكسارتيخ محدحنيف ازيسه

- (۱) جائزہےواللہ تعالی اعلم
- (۲) نسبندی کرانے والاحرام کامرتکب ہوا،اس پرتوبہ لازم ہے بعد توبہ اسے امام بناسکتے ہیں جبکہ ب لائق امامت ہواور کوئی مانع شرعی نہ ہواور اس کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی جائز ہے جبکہ شرعی طور پر ذرج کرے۔ والثدتعالى اعلم
- (٣) گاؤں میں عیدین وجمعہ جم نہیں۔ درمختار میں ہے:"صلامۃ السعید فسی البقری تیکرہ تحريما:أي لأنه اشتغال بما لا يصح لأن المصر شرط الصحة "

[الدرالمختار، ج٣، كتاب الصلوة، باب العيدين، ص ٢ ٤ ، دار الكتب العلمية بيروت] مگر جہاں پہلے سے جمعہ وعیدین عوام پڑھتے آئے ہوں وہاں انہیں منع نہیں کیا جاتا کہ آخر خدا کا عیدین پڑھیں اوراختلاف ہے بچیس۔واللہ تعالی اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله ٥ريخرم الحرام ١٣٩٩ ه

مسئله-٥٣٤

### بے طلاق نکاح ٹانی حلال نہیں! نسبندی کرانے والے کی امامت کیسی؟

كيا فرمات بي علمائے وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه:

- ناہدہ آج ہیں سال سے میکہ میں پڑی ہے اس کا شوہرنان نفقہ بھی نہیں ویتا اور نہ بھی یو چھتا ہے اور نہ طلاق دیتا ہے۔ ایسی صورت میں ناہرہ کیا کرے ذریعہ معاش کا بغیر نکاح کے حل ہونا وشوار ہے الي حالت مين نكاح انى كرسكتى بيانبين؟
- حامدنے اپنی مرضی سے نسبندی کرایا ہے اوروہ امامت کرتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے

المستفتى: عبدالحفيظ،خابر گره صلع سنجل بور

نہیں اس سے جس صورت سے طلاق لیں خواہ کچھ دیکریا مہرمعاف کرکے یا حاکم کے جبر وکراہ سے زبانی طلاق کہلوالیں پھر بعدا نقضائے عدت دوسرے سے نکاح حلال ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم (٢) جب تك توبه نه كرك اسام منانا كناه ب-والله تعالى اعلم

فقيرمحداختر رضاخال ازهري قادري غفرلية *ار بيع* الأول٢٠٠١ه

مسئله-٥٣٥

پارٹی بندی کی صورت میں دوسری پارٹی والوں سے بیس ملتا جاتا تواس کا کیا تھم ہے؟ کیافر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ:

پیش امام صاحب دو پارٹی گاؤں میں پڑجانے سے ایک پارٹی کی طرف لگ گئے وہ پارٹی قاضی صاحب کوہم دوسری پارٹی والوں سے مصافحہ تک نہیں کرنے ویتے ہیں اس واسطے کیا ہم الی صورت میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں کرم فرما کر شرع شریف کی روشنی میں جواب عنایت فرمائے۔ پارٹی نمبر ای طرف سے قاضی صاحب پارٹی نمبر ۲ میں اگر موت ہوجا و بے تو بھی وہ نماز پڑھانے نہیں جاتے ہیں۔ اس کا جوب عنایت فرمائے۔

المستفتى : كريم بخش ،عزيز محمد ، جاندى وارا بحدسور اچتور كره وراجستهان

الجواب

اگر قاضی صاحب بے وجہ شرع محض بر بنائے عناد دوسری پارٹی سے مصافحہ اور اسکی میت کی نماز جناز ہ پڑھانے سے باز رہتے ہیں تو سخت گناہ گار ہیں تو بہ کریں اور جب تک تو بہ صححہ نہ کریں افکدا ممنوع ہے اور اگرکوئی وجہ شرع ہے تو ان پر الزام نہیں یونہی اگرا یک پارٹی ان پر جبر واکراہ سے کام لیتی ہے اور انہیں اسکی مخالفت پر قدرت نہیں اور فتنہ وضرر کا صحیح اندیشہ ہے تو ان پر الزام نہیں بلکہ ملزم وہی ہیں جو مانع ہیں واللہ تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضا قادری از ہری غفرلهٔ ۱۳۰۳سارشوال ۱۳۰۳س

مسئله-۲۳۵

فوٹو گرافی جائز ہے یا حرام؟ جس کی بیوی بے پردہ ہواس کی امامت کیسی؟ ڈاڑھی منڈ انے والا اور مال کوگالی دینے والا امام نہیں ہوسکتا!

محترم المقام قبله مفتى صاحب! السلام عليم البتاس خدمت اقدس ميس ہے كد:

كيافرمات بي علمائ دين ومفتيان شرعمتين اس بارے ميں كه:

(۱) میراایک بھائی فوٹوگرافر ہے، شادی شدہ ہے، وہ فوٹو بنا تا ہے کیمرے ہے، اب میں کھے دین سے واقف ہوگیا ہوں، میں اُن سے نع کرتا ہوں کہ آپ میکام ختم کردو، بیکام حرام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ

میں کیسے مان لوں کہ فوٹو گرافی حرام ہے؟ اس لئے آپ ثبوت کے ساتھ جواب جلد سے جلد عنایت فرمائیں کہ بیکام جائز ہے یاحرام ہے؟

(۲) زیدامامت کرتا ہے لیکن اس کی بیوی بے پردہ ہے،ایسے امام کی اقتدا جائز ہے یانہیں؟

(٣) كرامامت كرتا بواڑهى منذاتا ب، مال كى شان ميں گندے الفاظ بكتا ہے، كيا اليفخص كے

پیچیے نماز ہوجائے گی؟ جواب جلدعنایت فر مائیں ، بڑا کرم ہوگا۔ فقط۔

المستفتى: منورخان قادرى

الجواب

(۱) فو تُوگرافی بلاشبه حرام ب جبکه جاندار کی تصویر کھنچے حضور فرماتے ہیں: "ان اشد الناس عذاباعند الله المصورون"

[صحيح البخارى، ج٢، باب عذاب المصورين يوم القيامة، ص٨٨١، مجلس بركات مبار كفور] قيامت كون سب سے زيادہ عذاب مصورول كو موگا، رواہ الائمة والشيخان عن عبد الله بن مسعود عن ام المومنين عائشة الصديقة - فيز حديث ميں ہے:

"أن اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم احيوا ما خلقتم"

[صحیح البخاری، ج۲، باب من کرہ القعود، علی الصور، ص۸۸، مجلس بر کات مبار کفور] مصورون کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا زندہ کروا پنی ساختہ

تصويرين \_وهواعلم

(٢) زيداً گرحتی المقدورا پني بيوی کو بازنبين رکھتا تواس کی امامت مکروه تحريمي ہے۔والمولی تعالیٰ اعلم

(٣) ایما شخص سخت گنه گار ہے،اس کے پیچھے نماز مکروہ تح یمی ہے۔والمولی تعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۲۹ رذ والحجه ۱۳۹۱ه/ ۱۵رفر وری۱۹۷۲ء

> صح الجواب\_والمولى تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۲۳۰

# بعلم مسلمة بتانا جائز جين اجموتے كوامام بنانا كيسا؟

كيافر ماتے بي علائے دين ومفتيان شرعمتين مسكله ذيل ميں كه

(۱) جو شخص ان پڑھ ہوکرلوگوں کومسائل بتائے اور کسی حق اور جائز مسئلہ کواپنی ذلت ورسوائی ہونے کی وجہ سے شلیم نہ کرے وہ شخص کیسا ہے؟

(۲) جو شخص کثرت سے جھوٹ ہو لے،اس کے پیچھے نماز پڑھنا،اس کو امام بنانا کیسا ہے؟ جواب بالنفصیل عنایت فرما کیں۔فقط۔والسلام

المستفتى: محدزامدالرحمٰن ،محلّه گرْ هيه،متصل پنجابيان اسكول، بريلي

الجواب

(۱) ان پڑھ بے علم کو بغیر جانے مسئلہ شرعیہ بتانا جائز نہیں۔ حدیث میں ہے: ایسے پرزمین و آسان کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ ہاں ، جو مسئلہ شرعیہ تھے صحیح بتا سکتا ہے ، اس کے بتانے میں کوئی حرج نہیں اور مسئلہ شرعیہ پرضد کرنا حرام ہے ، تو بہ لازم ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

(٢) گناه ہےاور نماز کا اعادہ واجب غنیتہ میں ہے:

"لو قدموا فاسقا ياثمون"

[غنیة المستملی شرح منیة المصلی، کتاب الصلوة مفصل فی الامامة، ص ۱۳ مسهیل اکیلمی] ورمختار میں ہے:

"كل صلوة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها"\_والله تعالى اعلم

[الدرالمختار، ج٢، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، ص١٤٨، ١٤٨٠ ، دار الكتب العلمية بيروت]

فقيرمحماختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

۵رشوال المكرّم ۱۳۹۶هد

الاجوبة كلهاصحيحة به والله تعالى أعلم قاضى محرعبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۲۳۵

امام جب میت چھوڈ کرنگاح پڑھانے چلے جائے تو کیا تھم ہے؟
غریبوں کے یہاں میلاد پڑھنے نہ جائے تو ایسے کے لیے شریعت کا کیا تھم ہے؟
امام کو خیرات لینا کیما ہے؟ صلوۃ سے روکنے والا کیما ہے؟
ہے جنازہ پڑھے فن کردیا تو کیا تھم ہے؟
وقت سے پہلے اذان ونماز حرام ہے! نمازنہ پڑھنے والے گنہگاریں!
کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ:

میرے گاؤں میں ایک مولوی صاحب امامت کرتے ہیں ،ہم لوگ علمائے دین سے پچھ دین کی باتیں معلوم کرنا چاہتے ہیں :

- (۱) مولوی صاحب میت کی نماز کے لئے غریبوں سے کہتے ہیں کہ مجھے فرصت نہیں ہے اور دوسری جگہے نام کے اور دوسری جگہ تکاح پڑھاتے ہیں۔ جگہ نکاح پڑھانے چلے جاتے ہیں میت کوچھوڑ کر، پچاس روپیہ لیتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں۔
- (۲) اورغریب لوگ اپنی محنت ومشقت کر کے میلا د کے لئے کچھ کرتا ہے تو میلا د پڑھنے نہیں جاتے ہیں کہ مجھ کو فرصت نہیں ہے۔
  - (m) اورمولوی صاحب کوخیرات لیناجائز ہے یانہیں؟
  - (۴) سب کوجوڑادیتے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں۔ یبھی حدیث کی روشنی میں بتا ئیں۔
    - (۵) مسجد میں صلوۃ کے لئے منع کرتا ہے، یہ بھی بتا <sup>ک</sup>یں۔
- (2) میت بغیرنماز جناز ہ دفن کر دی گئی اور مولانا نے نماز نہیں پڑھائی ، دوسرے دن مولانا سے نماز جناز ہ پڑھوائی۔
- (۸) ایک روز کی بات کہ مغرب وعصر کے درمیان کا وقت تھا، آپ نے مغرب کی اذان پڑھ دی بادل کا کہیں نام نہیں ہے بھی بتا ئیں اور نماز پڑھ دی اور ایک گاؤں میں اسی مولانا کوروکا اور بہت سے لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
- (9) گاؤں میں ۱۰۰ رآ دمیوں میں ۵ سرآ دمی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال

قرادی تاج الشریعہ ہے؟ مندرجہ بالا کا جواب مدل و مفصل عنایات فرمائیں یین کرم ہوگا المستقتيان: فياض خال، نبي احمد ، سكيندر ، اقرار على ،

محرحسين ،بھورا،جميل احمه ،انورعلي ،موضع گوگھاٹ،ضلع نيني تال

(۱) امام مذکورکواییانه کرناچاہے بلکہ نماز جنازہ کے لئے وقت نکال کراس میں شرکت کرناچاہے اور نماز پڑھانا چاہئے اورا گرعدیم الفرصتی کاعذر جھوٹا ہونا ثابت ہوتو امام سخت ملزم ہےاورامامت کے لائق \* نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) اگرواقعی فرصت نہیں تو الزام نہیں ورنہ بخت گنہ گار ہے کہ جھوٹ کا مرتکب ہوتا ہےاورا گریہ بہانہ بربنائے فساد وعقیدہ و ہابیت ہوتو اس کی اقتر ااور اس کی صحبت سے شدیدا حتر از فرض ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم (۳) اگروہ صاحب نصاب ہے تواہے زکو ۃ وفطرہ وعشر وغیرہ صدقات واجبہ لینا حلال نہیں بلکہ اسے

ز کو ۃ فطرہ اوا کرنا واجب ہے اور صدقات نا فلہ بے مائے لینا جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

اورا گرصاحب نصاب نہیں مگر بفتر رکفایت کما سکتا ہے تواسے سوال جائز نہیں ، بے مانگے جو کچھ ملے،اسے حلال ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

- (۴) اگرلوگ بخوشی دیتے ہیں تو حرج نہیں اوراگروہ سوال کرتا ہے تو ملزم ہے جبکہ بقذر کفایت کماسکتا ہواوروہ جوڑ اوغیرہ اسے حلال نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم
- (۵) صلاة جائز وستحسن ہے،اس سے منع نہ کرے گا گر وہابی بے دین ۔امام مذکور کی وہابیت اس سے ظا ہر مزیداس کے عقائد کی تحقیق کی جائے اور برتقد بر ثبوت و ہابیت اس کی اقتد امیں نماز باطل محض ہے اوراس کی افتراہے شدید پر ہیز کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم
- (4) میت کو بے جنازہ پڑھے دفن کرنانہ چاہئے تھا،عوام میں جوشخص لائق امامت تھااسے امام کرتے اور ضرور ضرور پڑھ لیتے ،اس میں تاخیر جائز نہ تھی کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے جس میں تاخیر کی وجہ سے سب گنه گار ہوئے ،توبہ کریں۔واللہ تعالی اعلم
- (۸) وقت سے پہلے اذان دینا اور نماز پڑھنا حرام ہے اور فرض اس طرح سر سے نہ اترا، اس نماز کا

اعادہ فرض ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم (۹) وہ لوگ اشد گنہ گارمستوجب نار ہیں،تو بہ کریں اور نماز پڑھیں اور جتنی نمازیں قضا ہو کئیں،جلد

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله ٩ رذى الحجية ١٨٠٠ ١٥

# باب الورر والنوافل

مسئله: ٥٣٩

خلفائے راشدین کے اسائے گرامی کاور دکرنے میں حرج نہیں! بہتر بیہے کہ ہرچار رکعت پرسجان ذی العزة والعظمة کار دکرے

گزارش کی جاتی ہے کہ خادم ایک جھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہے ، ممل سے کورہ اور علم سے کوتاہ ہے۔ ایک مسئلہ ہمارے یہاں کی مسجد میں اُٹھایا گیا ہے جو حسب ذیل تحریر کر رہا ہوں ، امید کہ عالیے جاب اہلسنت و جماعت کی روشنی میں اس کا تفصیلی جواب مع ہجری اور ائمہ کے احکام کے ساتھ تحریر فرمائیں گے کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے لئے جھڑے کی نوبت پیدا کردیا ہے۔

سوال: ہمارے یہاں پر ماہ رمضان میں تر اور کے چار رکعت تم دعا کے بعد خلفائے راشدین کے نام لیے جاتے ہیں اس طرح ہیں رکعت نماز تر اور کی پڑھتے ہیں، چار رکعت کے چار خلفاء راشدین کے نام بڑے احترام کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یم سل برسوں سے ہور ہا ہے، اس سال ہماری معجد میں ایک مدرس صاحب نے ایک خطبے میں کہا کہ نماز تر اور کے میں چار وں خلفائے راشدین کے نام نہ لیے جائیں، کیا امام صاحب کی بات صحیح ہے؟ اگر ہے تو مجھے مع حوالہ بتلائیں، ان کی ضدہ ہے ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہونے کی وجہ سے تر اور کی میں خلفائے راشدین کے نام روک دیے گئے ہیں۔ جناب عالی سے جواب نہ ہونے کی وجہ سے تر اور کی میں خلفائے راشدین کے نام روک دیے گئے ہیں۔ جناب عالی سے گزارش کرتا ہوں کہ مع حوالہ اور شہوت اس کا تفصیلی جواب دیں تو آپ کا احسان عظیم ہوگا۔ شدت سے انظار کرتا ہوں، اہلسنت و جماعت کا ایک رسالہ میرے نام سے ہر ماہ روانہ کریں تو مہر پانی ہوگا۔

خلفائے راشدین کے اسائے گرامی کا ور دکرنے میں حرج نہیں منع کرنا بیجا ہے،حوالہ اس سے پوچھا جائے کہ ممانعت کہاں آئی ہے؟ دِکھائے اور بہتریہ ہے کہ ہرچپار رکعت پرسجان ذی العزۃ والعظمة

پڑھی جائے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ ۲۲ رشوال المکرم ۱۳۹۲ھ

مسئله- ۲ ع

صبح صادق کے طلوع سے پہلے اور بعد کی فل نمازوں کا تھم ! چوروزہ بعد رمضان رکھ کرعید پڑھنے کا کیامعنی ؟ خطبہ جعہ میں دیگرز بانوں کی آمیزش کا تھم ! نماز تہجد کے احکام ! اذان خطبہ فارج مسجد خطیب کے سامنے ہو! فاص موضع صلاۃ میں اذان کا تھم ! عمامہ کے اندرٹو پی کا ہونا کیسا ؟ ساڑی پہننا موضع صلاۃ میں اذان کا تھم ! عمامہ کے اندرٹو پی کا ہونا کیسا ؟ ساڑی پہننا کیسا ؟ آبیت سجدہ پڑھنے پر سجدہ کرنے کے مسائل!

کری ومحتر می حضرت علامہ مفتی اختر رضا خال صاحب قبلہ! سلام مسنون بعد سلام کے واضح ہو کہ اس بند ۂ ناچیز کو چند مسائل کی ضرورت ہے، لہذا آپ جیسے حضرات کی نظر عنایت کا خواستگار ہوں اس کو حسب ذیل تحریر کر رہا ہوں ، آپ برائے مہر یانی عنایت فرما نمیں اور بند ۂ ناچیز کونو ازیں۔فقط۔والسلام

(۱) نماز وتر کے بعد کو کی شخص سنت وفعل نماز فجر کے پہلے پڑھ سکتا ہے؟

- (۲) رمضان کے پورےروزےر کھنے اور عید پڑھنے کے بعد کوئی شخص سنت کے چھروزےر کھے تو کیاوہ پھرنماز عیداداکرے؟
- (٣) جمعہ یا عیدین کے عربی خطبے کے اندر جوار دواشعار ہیں ان کواس کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا عربی خطبہ پڑھنے کے بعدیا اول پڑھ کر پڑھے یا اول و ثانی دونوں کے بعد؟
  - (٣) نماز تهجد سنت ہے بانفل؟ اور كتنى ہے؟
  - (۵) جمعه میں خطبہ کی جواذان دی جاتی ہےوہ اندرہویا باہر؟
    - (٢) ممامه كاندراوي كاموناكيها ؟
    - (2) عورت کے لئے ساڑی کا پہننا جائز ہے یانہیں؟

(۸) کوئی شخص نماز محصریانماز فجر پڑھنے کے بعد تلاوت قرآن کرنے لگا، آیت مجدہ پڑھی گئی ہجدہ کر لگا؟ (۹) کوئی شخص تہبند کے اندر بے لنگوٹ یا بے چڈی کے پہنے نماز پڑھ سکتا ہے؟ فقط۔

المستفتى: بركت على گلاب بوروى (امام مسجد حنفيه)

مقام و پوسٹ گلاب پوره ،محلّه تنگی پاڑه ، شلع بھیلواڑه (راجستھان)

(۱) مج صادق کے طلوع سے پہلے نوافل پڑھ سکتا ہے اور جب صبح صادق طلوع ہوجائے تو سنت فجر كے سواكوئي نفل پڑھنا مكروہ تحريمي وخلاف سنت ہے اور حضور اقدس عليه السلام نے اس سے ممانعت فرمائي

ہے۔ تبین شرح کنزمیں ہے:

"يكره ان يتطوع بعد ما طلع الفجر قبل الفرض باكثر من سنة الفجر لقوله عليه المصلاة والسلام ليبلغ شاهدكم غائبكم الالاصلاة بعد الصبح الاركعتين رواه احمد وابو داؤد وقيال عمليمه المصلاة والسلام اذا طلع الفجر لا صلاة الا ركعتين رواه الطبراني وقالت حفصة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا يصلى الا ركعتين خفيفتين رواه مسلم وعن ابن عمر (رضى الله عنهما) انه عليه الصلاة والسلام قال اذا طلع الفجر فلا تصلوا الا ركعتي الفجر رواه الطبراني بصيغة النهي "ـوالتُدتعالي اعلم

[تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج١ ،ص٢٣٤، كتاب الصلوة ،دار االكتب العلمية بيروت ]

چەروز ە بعدرمضان ركھ كرعيد پڑھنے كا كيامعنى؟ اورنما زعيد كااعاده نہيں بـ والله تعالى اعلم

خطبہ سے پہلے کہ خطبہ خالص عربی میں سنت متوارثہ ہے اور خطبہ میں دوسری زبان ملانا مکروہ و خلاف سنت ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۷) سنت ہے گرغیرمؤ کدہ اور اس پرنفل کا بھی اطلاق ہوتا ہے اور کوئی تعداد معین نہیں۔البتہ دا

رکعت سے کم نہ ہواور افضل یہ ہے کہ چاررکعت ایک سلام سے پڑھے، یہ ہمارے امام اعظم کا فدہب ہے

"والا فيضل فيها رباع اي الافيضل في الليل والنهار اربع اربع وهذا عند ابي

[تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج١، ص٠٤٠ كتاب الصلوة ،باب الاذان، دار االكتب العلمية بيروت ]

(۵) خارج مسجد خطیب کے سامنے ، خاص موضع صلاۃ میں کوئی اڈ ان ہو ، مکروہ ہے۔خانیہ میں ہے: "لا یؤ ذن فی المسجد"

[فتاوى قاضى خان ،ج١ ،ص١ ٥، كتاب الصلوة ،باب الاذان،دار الكتب العلمية بيروت] طحطاوى مين ہے: "يكره ان يؤذن في المسجد" والله تعالى اعلم

[طحطاوي على مراقى الفلاح، كتاب الصلوة ،باب الاذان،ص ١٩٧ ،دارالكتب العلمية بيروت]

(٢) مسلمانوں كى عادت قديمه زمان نبوت سے ہے۔حديث ميں ہے:

"فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس"

[سنن ابی دائو د ،ج۲،ص۹۴، کتاب اللباس ،باب فی العمائم،مطبع اصح المطابع] بمارے اور بت پرستول کے درمیان فرق بیہے کہ بمارے ممامے ٹوپیوں پر ہوتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم

- (2) جہاں خاص مشر کہ عورتوں کا لباس نہ ہو وہاں اجازت ہے اور جہاں خاص لباس مشر کات ہو وہاں منع ۔واللہ تعالیٰ اعلم
- (٨) إلى، كنزيس ب: "وعن التنفل بعد صلاة الفجر والعصر لا عن قضاء فائنة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة"

[كنز الدقائق فى فقه السادات الاحناف ،كتاب الصلوة، ص ٩ ، المكتبة الازهريةللتراث] اسكى شرح زيلعى بيس ہے:

"أي نهي عن التنفل في هذين الوقتين ولم يمنع عن اداء الواجبات التي ذكرها"

[تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج ١ ، ص ٢٣٢، كتاب الصلوة ، دار االكتب العلمية بيروت ] حاشية مي ين ين المنافقة عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة المنافقة

"قوله (ولم يمنع عن إداء الواجبات) وفي المجتبي: الاصل ان ما يتوقف وجوبه

على فعله كالمنذور وقضاء التطوع الذي افسده وركعتي الطوف وسجدة السهو ونحوها لا يجوز ومالا يتوقف عليه كسجدة التلاوة وصلاة الجنازة يجوز -اه"-

[حاشبه شلبی علی تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، ج۱ ، ص۲۳۲، کتاب الصلوة ، دار الکتب العلمية بيرون] گرجب كه طلوع وغروب سے پہلے آيت سجده پڑھی تو ضرور ہے كه طلوع وغروب سے پہلے مجده كرے، ورنہ مجده ادانہ ہوگا۔ زيلعی میں ہے:

"لانها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص"

[تبین الحقائق شرح کنز الدقائق،ج۱،ص۲۲۹، کتاب الصلوة ،دار االکتب العلمیة بیروت] اورا گرطلوع وغروب کے وقت آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ تلاوت ادا کیا تو ہو گیا مگر افضل ہیہے کہ ان دونوں وقتوں کے بعد سجدہ کرے،اسی میں ہے:

"اما اذا تلاها فيها جاز اداؤها فيها من غير كراهة، لكن الافضل تاخيرها ليؤديها في الوقت المستحب لانها لا تفوت بالتاخير بخلاف العصر "رواللدتعالي اعلم

[تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج١، ص ٢٢٩، كتاب الصلوة ، دار االكتب العلمية بيروت ] فقير محمد اختر رضاخال از برى قادرى غفرلهٔ ٢٩ رشوال المكرّم ١٠٠٠ اه

صح الجواب \_ والله تعالىٰ اعلم قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله: ١٤٥

معصیت کا ظہار معصیت ہے اوراس کا تھم دیٹا گناہ! امام کی قراُت بھی حدیث مقتدی کی قراُت کے قائم مقام ہے! طلوع وغروب کے وقت سجد ہ تلاوت کرنے سے ادا ہو جائیگا، دوبارہ ادا کرنا افضل ہے! کیا فرماتے ہیں علمائے دین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ایک مولانا صاحب نے جمعۃ الوداع میں کہا کہ بھائیو! دیکھومیں شعبان میں بیان کرچکا ہوں کہ

الله تارک و تعالی نے ہر ماہ میں ہمارے تمہارے لئے کھانا حلال کیااوراس ماہ میں دن میں کھانا حرام کیا۔ مولا ناصاحب نے جو کچھ بھی سنایا وہ سنایا، پھرانہوں نے کہا کہ بھائیو! ہم اور آپ کس جگہ بیٹھے ہوئے ہں؟اللہ کے گھر میں! بیدوہ جگہ ہے کہ یہال امیر وغریب ،رئیس ونواب ،سب ایک ہیں کیونکہ مجھےامید ے کہ اللہ کے گھر میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔مولا نا صاحب نے کہا کہ بھائیو! میں آپ سے ایک بات معلوم كرنا جا بهنا بول ، اگرآپ صاحبان ناراض نه بول تو \_ لوگول نے كها: كہتے \_ مولا نا صاحب نے كها كه آپ لوگ جوروزه دار ہوں وہ اپنے ہاتھ اُٹھا ئيں اور بغير روز ہ دار نہ اُٹھا ئيں، جب ہاتھ اُٹھائے تو رونے لگے، اٹھانے والے روزہ دار تھے، مولا نانے کہا: دیکھئے! میں سناچکا ہوں کہ اللہ نے اس ماہ میں کھانا حرام فرمایا تو میرے بھائیو! کھانا حلال کھاؤ،حرام مت کھاؤ، اللہ سے ڈرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، ز کو ۃ دواوررسول کی اطاعت کرواور جوبھی کرونیک کام کرو۔تو لوگوں نے عرض کیا کہمولا ناصاحب کو پیے بات نہیں جا ہے تھا کہ بغیرروز ہ داروں کی تو ہین کی بھی کا پردہ فاش کرنانہیں جا ہے تھا۔

(۲) کیاا مام ٹرالین کی قیص پہن کرنماز پڑھا سکتا ہے؟

(٣) غيرمقلد كہتے ہيں كہتم جب وتر پڑھتے ہوتو دعائے قنوت ركوع سے پہلے پڑھتے ہو؟ ہم نے كہا کہم پہلے پڑھتے ہیں۔ پوچھامقتدی بھی پڑھتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں وہ بھی پڑھتے ہیں۔تو انہوں نے کہا کہ جب تمہاراا مام ہی پڑھ لیتا ہے تو مقتدی کو کیا ضرورت؟

بے شک امام کوابیانہیں کرنا جا ہے تھا کہ معصیت کا اظہار معصیت ہے اور اس کا تھم وینا گناہ۔ قال تعالى: "تعاونوا على البر والتقوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان "-والله تعالى اعلم [سورة المائده-آيت-٢]

> پڑھ سکتا ہے۔واللد تعالی اعلم۔ (r)

بیغیرمقلدوں کی جاہلانہ بکواس ہے،امام کی قرائت بحکم حدیث مقتدی کی قرائت کے قائم مقام ہے۔ (٣) أُمن كان له امام فقراء ة الامام له قرأة "

[سنن ابن ماجه، كتاب الصلوة، باب اذا قرأ الامام فانصتوا، مكتبة تهانوي]

ابن ماجئن جابررضى الله تعالى عنه بلكه ظاهر قرآن سي بھى قرأت خلف الامام ثابت \_قال تعالى: أ "واذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعكم تر حمون "

[سورة الاعراف-آيت-٢٠٤]

جب قرآن پڑھا جا و ہے تو سنوا ور چپ رہوکہ تم پر رحمت ہو۔اللہ نے چپ رہے کا تھم مطلق ویا اور مطلق اپنے اطلاق پر رہے گا تقید اس کی خبر واحد سے جائز نہیں۔علاوہ ازیں تائیداس اطلاق کی ابو ہر رہ کی حدیث سے ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا:

"أنما جعل الامام ليؤتم به فاذا اكبر فكبروا واذا قراء فانصتوا"

[سنن ابن ماجه \_ص ٦٦، باب اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ، مكتبه تهانوی] اس كے قنوت كوقر أت پر قياس كرنا قياس مع الفارق ہے، اس سے غير مقلدين كى لاعلمى ظاہر\_ والله تعالى اعلم

فقیر محمد اختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ ۵رشوال المکرّم ۱۳۹۵ھ

مسئله-230

#### نماز کسوف سنت موکدہ ہے اور نقل کی طرح پڑھی جائے! اوقات مکروہہ میں تلاوت خلاف اولی ہے!

كيافرماتے بين علمائے وين درين مسئله كه:

(۱) قد وری میں کنز الدقائق میں نماز کسوف نماز و ترنفل کی طرح پڑھنے کا ذکر ہے اور ابھی ابھی میں حصد دوم پیاس نماز کوسنت کے مطابق پڑھنے کا ذکر ہے اور ابھی ابھی میں حصد دوم پیاس نماز کوسنت کے مطابق پڑھنے کا ذکر ہے اور بہار شریعت وغیرہ میں اصل کیا ہے؟ اور اس میں اور اس میں حقیقت کیا ہے؟ جلد جواب دیں۔

(۲) اور دوسرا مسئلہ یعنی اوقات مکروہ میں کلام مجید کی تلاوت کے بارے میں فقاوی رضوبیہ میں ان اوقات میں تلاوت میں فقاوی رضوبیہ مطلع فرما ئیں اور مفتی اعظم ہند کو میری طرف سے سلام عرض کریں اور آپ کی طبیعت کا حال کھیں۔فقط۔والسلام۔

المستفتى: ولي محد (مؤذن) جامع مسجد، باسنى، نا گور (راجستفان)

الجواد

العبیقی بھی ہے۔ (۱) نماز کسوف سنت مو کدہ ہے اور نفل کی طرح پڑھی جائے ،فر مانے کامعنی بیہ ہے کہ جس طرح اور سنن ونو افل پڑھے جاتے ہیں ، ہمارے مذہب میں نماز کسوف بھی اسی طرح پڑھی جائے گی برخلاف امام شافعی کے چنانچے کنزونبیین میں ہے:

"يـصلى ركعتين كالنفل امام الجمعة واحترز بقوله كالنفل عن قول الشافعي فان عنده في كل ركعة ركوعين"

[تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، کتاب الصلوٰة، باب الکسوف، ص ٤٧ ه، دار الکتب العلمیة بیروت] (۲) اوقات مکرو مهمین تلاوت خلاف اولی ہے، مکروہ وممنوع نہیں بلکہ ردا محتار میں بغیر سے وہ قل کیا جس ہے مستفاد ہوتا ہے کہ اصلاً کراہت نہیں۔

''(فالاولیٰ) ای فالافضل لیوافق کلام البغیة فان مفاده انه لا کراهة اصلا لان ترك الفاضل لا كراهة فیه''

[ردالمحتار، ج۲، ص۳۶، کتاب الصلواة، مطلب یشترط العلم بدخول الوقت، دارالکتب العلمیة بیروت]
فقاوی رضویی می محروه نه کلها موگارآپ فقاوی رضویی عبارت تحریر کر کے جیجیں واللہ تعالی اعلم فقیر محداختر رضا خال از ہری قادری غفرلهٔ

١٩رجمادي الآخر ١٠٠٠ه

صح الجواب \_ والله تعالى اعلم قاضى عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۲۲۵

تراوت کی اجرت طے کرنا ناجائز دحرام ہے! تراوت کیڈھانے کے لئے حافظ اگر خالصاً لوجہ اللہ پڑھانے والا نہ ملے تواسے اسے وقت کے لئے ملازم رکھ لیں کہاس میں جوجا ہیں کام لیں گے! جھکڑ نااور بداخلاقی سے پیش آ ناحرام درحرام!" ایک آ بیت کی قیمت نہیں دے سکتا" یہ جملہ شخت ملعون ہے!
کیافر ماتے ہیں علمائے دین دمفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ:
رمضان المیارک میں تراوت کے سلسلے میں ایک حافظ صاحب جوائی مسجد کے امام ہیں اور وہیں

رہتے بھی ہیں،ان کی رمضان شریف ہے ایک ہفتہ قبل ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب جن کا نام امانت حسین ہے،میلا دخواں بھی ہیں،ان سے بات چیت ہوئی کہآپ کی مسجد میں کوئی حافظ ہوا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں ہواہے، بولے اگر آپ لوگ جا ہیں تو پندرہ دن میں پڑھائی ہوجائے گی اور نذرانه کیاملتا ہے؟ حافظ صاحب بولے: • • ارروپے سے زائد ہوتا ہے، منظور ہوتو جھیج دینا۔ حافظ ا مانت حسین صاحب نے خادم سے کہااور میں ان کے پاس منگل وقت عشاء گیااور میں سلام کر کے حافظ صاحب سے بولا کہ آپ کی حافظ امانت حسین صاحب سے بات چیت ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں ہوئی ہے۔ بولے کہ میاں اندر آ جاؤ، میں مسجد میں گیا، بولے آپ مسجد کے متولی ہیں؟ میں نے کہا: ہاں۔ فرمانے لگے کہ دیکھو بھئی! ہم ۱۴رمضان کوختم کردیں گے،منظور ہے؟ میں نے کہا:منظور ہے،مگر ایک عرض ہے کہ رسم جو ہے وہ ۲۷ رکو ہو جاوے تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب پیسوں کی بھی بات ہوجائے،آپ کو ۱۲۵روپے دینے ہول گے۔ہمیں حافظ امانت حسین سے معلوم ہواہے، مجھے سے چیز نا گوار ہور ہی ہے۔ میں نے بات کو کا شتے ہوئے عرض کیا کہ بات کرنے کا معاملہ تھیک نہیں ہے اس ے زائد بھی ہو سکتے ہیں اور اس ہے کم بھی ہو ہکتے ہیں حالانکہ یہ بات بھی طے کرنے کی ضمن میں آتی ہے گراس بات پروہ تیز رفنار سے بات کرنے لگے، بولے: کم کی بات نہیں مانوں گا، زائد کی بات ٹھیک ہے، ڈیڑھ دوسوکر دینا، مہر بانی ہوگی۔ میں نے پھرعرض کیا کہ میں نہیں کرنا جا ہتا، آپ ہے بات چھوڑیں، اس کے لئے زائد بھی ہوجائیں،اس ہے کم بھی یا اتنے ہی ہوں، بیدونت کی بات ہے،آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کہنے لگے: یہ بات بھی نہیں مانوں گا کہ آپ بات نہ کریں اوریہاں طے کرنا ہوتو اسی وقت طے کرنا ہوگا۔ میں نے کہا کہ جب طے کرنے کا معاملہ ہے تو کل مشورہ لے کر جواب دوں گا۔ بولے بات ای و فت کی ہے،آپ کواسی وقت طے کرنا ہوگا۔ورنہ میں خورنہیں مانوں گا،ایک لڑ کے کو بھیج ووں گا۔ میں نے پھرعرض کیا: یہ بار بار طے کرنے کی بات نہ کریں،حضور مفتی اعظم ہند کے پریچ میں طے کرے پڑھانے اور سننے کومنع فرمایا ہے۔ بولے: کون کہتا ہے؟ اجرت وفت کی طے کر سکتے ہیں،ان کے شاگرد نے جلدے پر چہ نکالا ، بولا: بید کیھو! کہا دیکھو! حافظ صاحب نے کہا: ہمارے پاس وقت نہیں ہے ،میلاد شریف پڑھنے جارہے ہیں، پھر بولے: طے کرنا ہے توبات کریں ورنہ فوراً تشریف لے جائیں۔مجھے پڑھوانے آئے تھے، میں تو ڈھائی سوروپیہ پر طے ہو گیا ہوں اور دونوں طرف ہےرکشا کا کراہیہ۔مجھ سے

ر عوالو گے سورو پے نہیں دے سکتے ؟ اچھافور أمسجد سے نکل جاؤ ، بھی ہمارے پاس مت آنا، میں نے کہا: ہے۔ بچھ بھی کہیں، طخبیں کروں گا۔ آپ جیسے لوگوں نے پیشہ بنالیا ہے، ہم ایسوں سےخود پڑھوا نانہیں جا ہے تو بولے تو پھرآئے کیوں تھے؟ فوراً نکل جائے ، بھی بھی یہاں مت آنا۔وہ ان کے ساتھ ہی بہت ، بہم ہو گئے اور میرے اوپرسید ھے ہو گئے اور جو بھی کچھ بھھ میں آتا، کہنے لگا، ایک لڑ کا بولا: قر آن کی ایک آیٹ کی قیمت نہیں دے سکتے ہو، میں نے کہا: آپلوگ طے کر کے لیتے ہیں، بولے اچھا جائے، بوے قرآن پڑھوانے والے آئے ،آپ مسجد سے نکل جائے اور بھی صورت مت دِکھانا۔ میں نے کہا: میں خود تم لوگوں کی صورت کو دیکھنا گوارانہیں کروں گا ، بلکہ تھو کنا بھی گوارانہیں ۔اب حضور مفتی اعظم ہند سے گزارش ہے کہاں صورت سے طے کر کے پڑھانا جائز ہے پانہیں؟ ایک حافظ قر آن ،میلا دخواں ،مدرس كوبداخلاتى سے پیش آنا كيسا ہے؟ وقت كى اجرت طےكرنا كيا جائز ہے؟ ہميں سمجھائے گا تاكمكى صورت سے طے کیا جائے ، بغیر طے کیے اس وقت گزارہ نہیں۔ دوسرے حافظ صاحبان پرتراوی ونماز فرض وسنت ہیں یانہیں؟ ان کا کون سا وفت بر با دہوتا؟ جس کی وہ اجرت طلب کرتے ہیں ،نماز تو انہیں بھی پڑھنا ہے،اپنی مسجد میں پڑھیں یا دوسری میں براہ کرم ایسے شخص پرشریعت کا کیا تھم صا در ہور ہا ہے بھی پڑھنا ہے، پی جدت پہ جواب سے مطلع فرمائیں تا کہ لینے والوں کوآگاہی ہو۔ استفتی:رئیس احمد بشیرک

محلّه قانون گویان بریلی ۳۰ رشعبان ۱۳۹۷ ه

تراوت کی اجرت طے کرنا ناجائز وحرام ہے اس پرجھگڑ نا اور بداخلاقی ہے پیش آناحرام ورحرام ہادراں اڑ کے کا بیکلمہ کہتم ایک آیت کی قیمت نہیں دے سکتے ہو، بہت سخت ملعون ہے،اس پراورسب پرجنہوں نے اس کلمہ کو بُرانہ کہا، تو بہلازم ہے۔تراوی پڑھانے والا حافظ اگر خالصاً لوجہ اللہ پڑھانے والا نه ملے تو چار و کاربیہ ہے کہ اسے اتنے وقت کے لئے ملازم رکھ لیں کہ اس میں جو چاہیں گے کام لیس گے یا پہلے سے کہددیں کہ پچھ نہ دیں گے پھر حافظ کی خدمت کرتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔حاشیہ درمختار

''الصريح يفوق الدلالة''\_والله تعالى اعلم

[الدرالمختار، ج ٤ ، كتاب النكاح، باب المهر، ص ٢ ٩ ، دارالكتب العلمية بيروت] فقير محراخر رضا خال از برى قاورى غفرل؛ ۵ررمضان المبارك ١٣٩٤ه

صح الجواب \_والله تعالى اعلم قاضى محمر عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-330

سنت مؤكدہ كے بہلے تعدہ كاوبى علم ہے جوفرض دوتر كے تعدة اولى كا ہے! مقتدى جن ركعتوں ميں لاحق ہوا، ان ميں قر أت نہ كرے!

علمائے دین ومفتیان شرع متین کیا فرماتے ہیں:

(۱) نفل وسنت غیرمؤ کدہ کا ہر تعدہ فرض ہے اور فرض ووڑ کا پہلا قعدہ واجب ہے، تو سنت مؤکدہ کے پہلے قعدہ کا کیا تھم ہے؟

(۲) عپار رکعتی نماز میں دوسری رکعت میں شامل ہو گیا، دوسری رکعت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت میں لاحق ہو گیا، چوتھی رکعت اور باقی نماز کس طرح ادا کرے؟ جواب عطا کریں۔

الجواب

(۱) ۔ وہی تھم ہے جوفرض وور کے قعدہ اولی میں ہے، بدلیل آئکہ سنت مؤکدہ کے پہلے قعدہ میں درود شریف پڑھنا بعد التحیات کے منع ہے۔ ہندیہ و درمختار میں ہے:

"ولايـصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في القصدة الاولىٰ في الاربع قبل الظهر والجمعة وبعدها ولا يستفتح اذا قام الى الثلثة منها لا نها لتأكدها اشبهت الفريضة الخ"-

[تنویر الابصار مع الدرالمختار ،ج۲،ص۹۰،۷۰۶، کتاب الصلوة باب الوتر والنوافل، دارالکتب العلمية بيرو<sup>ت</sup>] اوراگر کھولے سے پڑھے توسجد سہووا جب ہے۔

اسى ميں ہے: "لو صلى ناسيا فعليه السهو و قيل لا شمنى" ـ والله تعالى اعلم

[الدرالمختار ،ج٢،ص٢٥٦،كتاب الصلوة باب الوتر والنوافل ،دارالكتب العلمية بيروت]

(۲) جن رکعتوں میں وہ لاحق ہوا، ان میں قر اُت نہ کرے، امام کے ساتھ قعدہ میں بیٹھے پھرایک رکھت قر اُت کے ساتھ ادا کرے اور بیٹھ کرنماز پوری کرے، ہند بیمیں ہے:

"رجل سبق بركعة في صلاة هي من ذوات الاربع ونام خلف الامام في الثلاثة الباقية ثم انتبه ياتي بما عليه في حال نومه ولا يقرأ فيها ثم يقعد متابعة للامام ثم يقوم و يصلي ركعتا بقرائة ويقعد ويتم صلاته" \_والله تعالى اعلم

[الفتاوى الهندية ،ج ١ ، ص ١ ٥ ١ ، كتاب الصلوة ، الباب السابع ، فصل في المسبوق واللاحق، دار الفكر بيروت] فقير محداخر رضا خال از برى قاورى غفرلة

مسئله-250

#### ا گرفرض جماعت سے نہ پڑھے تو وتر میں شریک نہ ہو! بے علم کے امور شرعیہ میں بولنا سخت گناہ ہے!

كيافر ماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه:

زیدکا کہناہے کہ اگرفرض جماعت سے نہیں پڑھے ہیں تو وتر جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟اس پر گھالوگوں نے اعتراض کیا تو زید نے کہا کہ کون می حدیث میں لکھا ہے۔ کیا دلائل ہیں کہ اگر فرض جماعت سے پڑھے ہیں تو وتر بھی باجماعت پڑھنا چاہئے؟ زید کہتا ہے کہ بیتو ایک عام بات ہے،اگر پڑھلو جماعت سے تو کوئی حرج نہیں ہے۔مہر بانی کر کے مفصل جواب عنایت فرمائیں کہ کیا پڑھنے میں حرج ہے پنہیں؟ایسے خص پرشریعت کا کیا تھم ہے؟

لمستفتی: قمرعلی صدیقی بازاروانج ،قصبه سهسوان ،بدایوں

الجواب

بعون الملك الوهاب:

اگرفرض جماعت ہے نہ پڑھے تو وتر میں شریک نہ ہوگا۔روالحتار میں ہے:

"ثم رأيت القهستاني ذكر تصحيح ما ذكره المصنف ثم قال لكنه اذا لم يصل

الفرض معه يتبعه في الوتر "-

[ردالمحتار ج۲،ص، ۹۹،۵۰۰ کتاب الصلوة باب الوتر والنوافل ۱۰دارالکتب العلمية بيروت] وتربا جماعت پڑھنے ميں ہمارے علمائے کرام کا اختلاف ہے، ایک قول میں باجماعت پڑھنا افضل ہے۔ورمختار میں ہے:

"هل الافضل في الوتر الجماعة ام المنزل تصحيحان-الخ"

[الدر المختار، ج٢، ص١٥، كتاب الصلوة ، باب الوتر والنوافل، دار الكتب العلمية بيروت] علامه كمال الدين ابن الهمام نے پہلے قول ( یعنی باجماعت وتر پڑھناافضل ہے) كى ترجيح كى۔ روالحتار میں ہے:

"رجح الكمال الجماعة بانه صلى الله عليه وسلم كان أ وتر بهم ثم بين العذر في تأخره مثل ماصنع في التراويح فالوتر كالتراويح فكماأن الجماعة فيها سنة فكذالك الوتر الخ"-

[ردالمحتار ، ۲۰۰۰ تناب الصلوة ، باب الوتر والنوافل ، دارالکتب العلمية بيروت]
عام سلمين کا يېم عمل ہے که وتر باجماعت پڑھتے ہیں۔ بالجمله اپنے وقت اورائی حالت یا اپنی
قوم کی موافقت سے جسے بہتر جانے ، اس کا اختیار رکھتا ہے ، بے علم کے یونہی امور شرعیه میں بولنا سخت گناه
ہے ، شریعت مطہرہ پرافتر اء ہے ، زید پرتو بدلازم ہے ، آئندہ بازر ہے۔ والمولی تعالی اعلم
فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفر لؤ
کا دری غفر لؤ

مسئله-230

امردجبکہ خوبصورت ہو،اس کے پیچھے نماز مکروہ تنزیبی ہوگی! مطلقاً مکروہ سے مکروہ تح میں مراد بے اسلام کروہ تح میں اسلام کروہ تح میں اسلام کروہ تح میں اسلام کروہ تح میں اسلام کی کہ امرد کے پیچھے نماز تراوی پڑھنا مکروہ ہے اور ہمارے یہاں کے خدمت میں عرض بیر ہے کہ امرد کے پیچھے نماز تراوی پڑھنا مکروہ ہے اور ہمارے یہاں کے

علائے کرام نے اسے تحریکی تھہرایا ہے اور بولتے ہیں جو مطلقاً مکروہ ہے وہ مکروہ تحریکی ہے۔ کیا جن مسائل کوشریعت نے مکروہ کہا ہے اور جن میں مکروہ تنزیبی اور مکروہ تحریکی کی قید نہیں ہے کیاان تمام مسائل کو مکروہ تحریکی ہی کہا جائے گا؟ جیسے بغیرٹو پی کے نماز پڑھنا، کھلے سرپیشاب خانے میں جانا ، مسجد میں میں کوئی بات کرنا، اس جیسے کئی مسائل، کیا بی تمام مکروہ تحریکی ہیں؟ برائے کرم آپ جمیں ان مکروہ بات کا کتابوں کے حوالہ از جلد سے جلد جواب دیں۔ فقط۔

لمستفتی: ولی محمد (مؤذن جامع مسجد) ساکن ضلع باسنی شلع نا گور (راجستھان)

الجواب

امرد جبکہ خوبصورت ہو،اس کے پیچھے نماز میں کراہت تنزیبیہ ہوگی۔در مختار میں ہے: ''و کذا تکرہ خلف امرد -الخ''۔

[الدرالمختار، ج٢، كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٢،٣٠١، ٥، ١٠ دار الكتب العلمية بيروت] روالختار ميں ہے:

"الطاهر أنها تنزيهية ايضا والظاهر ايضا كما قال الرحمتي أن المراد به الصبيح الوجه لانه محل الفتنة -الخ"

[ردالمحتار ، ۲۰ ، کتاب الصلوة ، باب الامامة ، مطلب فی امامة الامرد ، ص ، ۲۰ ، دارالکتب العلمية بيروت]
اور بياس صورت ميں ہے که وہ بالغ ہوورنه نمازاس کے پيچھے نه ہوگی اور بير سي کے مکروہ جب مطلق ہو وہ تر يہي کوچھی مطلق مکروہ کہد دیے ہيں مطلق ہو وہ تحر يمی مراد ہوتا ہے مگر بير تھم اکثری ہے بھی تنزيبي کوچھی مطلق مکروہ کہد دیے ہيں اور شرح يا حاشيہ ميں تنبيه کردی اور شرح يا حاشيہ ميں تنبيه کردی اور شرح يا حاشيہ ميں تنبيه کردی عطور پر ہو، خلاف اولی ہے اور اگر تواضع ہے ہوتو بہتر ہے اور اگر اور بیر ہو، خلاف اولی ہے اور اگر تواضع ہے ہوتو بہتر ہے اور اگر نواضع ہے ہوتو بہتر ہے اور اگر ہو بیر کہا جان کر ہوتو کفر ہے اور کھلے سرجانا پیشا ہو ، خلاف اولی ہے اور مسجد میں دنیوی کلام مکروہ تحریکی نے خال ہو۔ واللہ تعالی علم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

مسئله-24م

سنت غیرمؤکدہ کے دوسری رکعت میں التحیات کے بعد درود، تیسری کے شروع میں ثناوتعوز پڑھنامستحب ہے! سنت مؤکدہ کے قعدہ اولی میں اگر بھول کر التحیات کے بعد درود پڑھ لیا تو سجدہ سہوکرے!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه:

سنت غیرمؤکدہ اور نوافل جو بیک سلام چار رکعتیں اوا کی جا کیں اس کے قعدہ اولی میں التحیات کے بعد درود پاک اور دعائے ماثورہ پڑھنا اور تیسری رکعت میں الحمد سے پہلے ثناء وتعوذ پڑھنا چاہئے یا نہیں؟ بہارشر بعت میں بید سئلہ دوطرح منقول ہے، پہلے کی طباعت میں پڑھنا چاہیے لکھا ہے جبکہ بعد کی طباعت میں نرٹھنا چاہیے لکھا ہے جبکہ بعد کی طباعتوں میں نہ پڑھنا لکھا ہے، اس میں صحیح کیا ہے؟ بینوا بالدلیل وتو جروا عندا کھیل طباعتوں میں نہ پڑھنا لکھا ہے، اس میں میں میں کے کیا ہے؟ بینوا بالدلیل وتو جروا عندا کھیل

الجواب

سنن غیرمو کدہ میں دوسری رکعت میں التحیات کے بعد دروداور تیسری رکعت کے شروع میں التحیات کے بعد دروداور تیسری رکعت کے شروع میں استخاء وتعوذیر مین المستحب ہے۔ درمختار میں ہے:

"وفي البواقي من ذوات الاربع يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتح ويتعوذ ولو نذراً لأن كل شفع صلاة وقيل لا ياتي في الكل وصححه في القنية"

[الدر المختار، ج٢، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل، ص٥٥، دار الكب العلمية بيروت] روامحتار ميس ہے:

"قول الأول زاد في البحر ولا يخفى ما فيه والظاهر الأول زاد في المنح ومن ثم عولنا عليه و حكينا ما في القنية بقيل"

[ردالمحتار، ج٢، كتاب الصلوة، باب الوتروالنوافل، ص٦٥٤، دار الكتب العلمية بيروت]

بہارشر بعت میں یوں ہے:

"جوسنت مؤكده جارر كعتى ہےاس كے قعدة اولى ميں صرف التحيات برا ھے"

آگر بھول کر درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہوکر ہے اور ان سنتوں میں جب تیسری رکھت کے گھڑا ہوتو سجا نک اور تعوذ بھی نہ پڑھے اور ان کے علاوہ اور چار رکعت والے نوافل کے قعدہ اولیٰ میں بھی درود شریف پڑھے اور تیسرے رکعت میں سجا نک اور اعوذ بھی پڑھے بشرطیکہ دور کعت کے بعد قعدہ کیا ہوور نہ پہلا سجا نک اور اعوذ بھی پڑھے اور تیسری میں شاقیعوذ واللہ تعالی اعلم اور اعوذ کافی ہے، سنت کی نماز کے قعدہ اولیٰ میں درود شریف پڑھے اور تیسری میں شاقیعوذ واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفر لؤ الرمضان المبارک ۲ ۱۸۴ھ

مسئله-250

# مزار کی جھت پر نماز تراوت کا داکرنے کی اجازت!

كيافرمات بين علمائ دين المسنت وجماعت كه:

محلّہ سلہو کا دہ ٹانڈہ روڈ پرایک مزار حضرت منان شاہ میاں کا واقع ہے۔ یہاں پر ہرسال عرس ہوتا ہے کہ اس مزار کے او پرایک حصت مع زینہ کے بنی ہوئی ہے اس پر رمضان المبارک میں نماز تر اوت کر انے کا ارادہ ہے۔ قرآن وسنت کی روشن سے ذراوضاحت وتفصیل فرمائے۔ مہر بانی ہوگی۔ فقط۔ والسلام کا ارادہ ہے۔ قرآن وسنت کی روشن سے ذراوضاحت وتفصیل فرمائے۔ مہر بانی ہوگی۔ فقط۔ والسلام ہارون خال۔ سابق چیئر مین (پردھان)

الجواب

اجازت ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ سمر جمادی الآخریم میماھ

مسئله-230

عزل کرنا جائزہ اصلوۃ التبہے پڑھنے کاطریقہ! حالت نماز چا درسر پراوڑ ھنے کا حکم! بعدا ذان اعلان جماعت درست ہے! کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ:

زیدا پی بیوی سے جمبستری کرتے وقت بوقت خروج منی زیدایے عضوتناسل کواندام نہانی سے

تکال کر باہر خارج کرتا ہے اس لئے کہ کثر ت اولا دنہ ہو، تا کہ اولا دکی انچھی طرح پرورش کرسکوں اور بہت آرام سے رکھوں اس وجہ کرا لیں حرکت کرتا ہے تو شریعت مطہرہ میں کیا تھم ہے؟ خلاصتح مریکریں تا کتشفی ہوجائے۔ (۲) نماز صلوٰ ق التبیع میں کس کس رکن میں تبیع پڑھی جاتی ہے؟ خلاصہ ککھ دیں۔

(٣) زیدنماز پڑھتے وقت جاور گلے سے اوڑھ کراورا کی طرف بلٹ دیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں اور بکر کا کہنا ہے کہ نہیں، بلکہ جاور سر سے اوڑھ کرا کی طرف بلٹ کر پڑھنا درست ہے۔

(۷) جماعت سے پیشتر اذان کے بعد بیاعلان کرنا کہ اب جماعت میں دس منٹ باقی ہے یا پندرہ بیس منٹ باقی ہے، بیکہنا درست ہے یا غلط؟معلوم کرائیں۔ استفتی: ڈاکٹرشبیرعلی،قصبہ پلیا کلا،تھیم پور

الحواب

(۱) جائزہے۔واللہ تعالی اعلم

(۲) پندرہ مرتبہ سبحانک اللہم کے بعداور دس مرتبہ الحمداور سورت پڑھ کراور دس مرتبہ رکوع میں پھر دس مرتبہ سمع اللہ لمن حمدہ وربنا لک الحمد کے بعداور دس مرتبہ مجدہ میں پھر سجدہ سے سراُٹھا کر پھر دوسر سے مجدہ میں دس بار۔واللہ تعالیٰ اعلم

(٣) مبرضيح كهتاب جيا درسرے اوڑ هنالازم ب\_والله تعالی اعلم

(س) ورست ہے۔واللد تعالی اعلم

فقیر محداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ ۲۵ رمحرم الحرام ۱۳۹۹ھ

مسئله-100

برتداعی نفلوں کی جماعت مکروہ ہے! طلوع فجر کے بعد دورکعت سنت مؤکدہ کےعلاوہ کوئی نفل جائز نہیں!

جناب عالى! مزاج اقدس-

شرى طور پر بيدريافت كرنا ہے كه يهال ايك مسجد ميں شبينه ہوا تھا، قرآن پاك پڑھنے كاطريقة

رات چھوٹی ہونے کی وجہ سے بیاختیار کیا گیا تھا کہ بعد مغرب ساڑھے سات ہے جبہ عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، نفل نماز میں قرآن پاک شروع کردیا گیا تھا۔ ۵رسپارے پڑھنے کے بعد عشاء کی اذان کہہ کر نمازادا کی گئی اور پھر تراوی کی ۲۰ رکعت چھوٹی چھوٹی آیتوں کے ساتھ پوری کر لی گئیں۔ بعد ہ پھر قرآن شریف نفل نماز میں پڑھا گیا اور فجر کی نماز کا وقت ہونے کے بعد ۲ رسپارے پڑھ کر فجر کی اذان کہی گئی نماز اداکی گئی اور پھرا یک سپارہ باقی اور فجر کی نماز کا وقت ہونے کے بعد ۲ رسپارے پڑھ کر فجر کی اذان کہی گئی نماز کر کھڑے کھڑ اور پھرا یک سپارہ باقی اور کو گئی اور پھر دیا ، رکوع و تجدہ اور تجدہ تلاوت اس لئے نہیں کیے گئے کہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد طلوع آفا ب تک کوئی سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہی دریا فت کرنا ہے کہ اس طرح قرآن پڑھنا درست مقایا نہیں؟ جواب باصواب سے جلد مطلع فر ماکر شکر ریکا موقع بخشیں۔ فقط والسلام۔

المستفتی: اے اے انصاری

محلّه چپیٹی، پوسٹ تر وا گنج ضلع فرخ آباد ( یوپی )

الجواب

عشاء سے پہلے جونفلوں کی جماعت کی گئی وہ جماعت مکروہ ہوئی کہ نفل کی جماعت برتدائی مشروع نہیں ہوئی ہے یوں ہی بعد تراوح نفل کی جماعت کراہت سے خالی نہیں۔ طلوع فجر کے بعد دو رکعت سنت مؤکدہ کے علاوہ کوئی نفل جائز نہیں تو یہاں دو قباحتیں ہوئیں ،ایک تونفل برتدائی پھرنفس نفل اس وقت ناجائز اور بعد فرض فجر بھی نفل نامشروع ۔غرض اس طور پروہ شبینہ جائز نہتھا۔ والمولی تعالی اعلم فقیر مجمد اختر رضا خال از ہری قادری غفرلۂ

٣٠رشوال المكرّم ١٣٩٨ ه

صح الجواب اورنفل کی نیت کر کے نماز شروع کی اور رکوع سجدہ وغیرہ نہ کیا تو نماز فاسد ہوئی اور دوبارہ پڑھنی واجب کہ نوافل شروع کرنے سے لازم ہوجاتے ہیں۔ بہرحال بیطریقہ ناپسندیدہ اور کئی خرابیوں پرمشمل ہے، اس سے احتر از لازم ۔ واللہ تعالی اعلم قاضی محم عبدالرجیم بستوی غفرلۂ القوی

مسئله-200

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ: نماز استنقاء باران رحمت کے لئے جنگل میں نظے سراور ننگے پیرجا کرنماز پڑھیں ، شبہہ ریہ ہے کہ ننگے سرجا کیں نہ کہ ننگے سرنماز بھی پڑھیں ۔ فقط ننگے سرجا کیں نہ کہ ننگے سرنماز بھی پڑھیں ۔ فقط

کمستفتی:محمرشاہد موضع اود ہے پورضلع پیلی بھیت

الجواب

نظے سراور ننگے پیرجانے کا تھم اسلئے ہے کہ اظہار عاجزی ہواور نماز زیادہ عاجزی کا کل ہے لہذا نظے سرنماز پڑھ لینامستحب ہے اور بیتھم استخبابی ہرنماز میں باتی ہے تگر عام اوقات میں ننگے سرنماز پڑھنا سستی و بے پروائی کی تہمت اور بے پرواہیوں کی جزأت کا سبب رہے گا۔لہذا لوگوں کے سامنے عام نماز میں ادب بیہ ہے کہ بے ٹوپی کے نہ پڑھیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقیر محمد اختر رضاخان از هری قادری غفرلهٔ شب۲۳ رشوال المکرّم ۱۳۹۹ه

مسئله-200

### بدگمانی حرام ہے! بے تحقیق کسی کی طرف گناہ کی نسبت جائز نہیں! تارک سنت مؤکدہ گنام گارہے!

كيافر مات بين علمائ وين ومفتيان شرعمتين اس مسكه ميس كه:

زید کا مکان مسجد سے قریب ہے کیکن مسجد میں فجر کی اذان وصلاۃ ہوجانے پر آتا ہے اور نماز جماعت میں شریک ہوکر یعنی نماز سے مکمل فارغ ہوکر چلا جاتا ہے، سنت نہیں پڑھتا ہے۔لہذا زید کے لئے کیا تھم شرع ہے؟ جواب عنایت فرمایا جاوے۔

المستفتی: سخاوت حسین محلّه ملو کیور بر ملی شریف

الجواد

بیکیے معلوم ہوا کہ وہ سنت نہیں پڑھتا ہے ممکن کہ وہ گھر میں پڑھ کے آتا ہواگراس کی منشامحض گان ہے تو بدگمانی حرام ہے۔اورازروئے گمان بے تقیق کسی کی طرف کسی گناہ کی نسبت جائز نہیں ممان ہے تو بدگمانی حرام ہے۔اورازروئے گمان بے تقیق کسی کی طرف کسی گناہ کی نسبت جائز نہیں "لا تجوز نسبة مسلم الی کبیرة من غیر تحقیق "کذا فی الاحیاء للامام الغزالی"

[احياه علوم الدين، ج٥، ص٤٤٨، كتاب آفات اللسان، الأفة الثامنة اللعن، دارالمنهاج، مملكة السعوديه،

جده /منح الروض الازهر شرح الفقه الاكبر، ص٨٧]

اوراگربہ ثبوت شرعی ثابت کہ وہ سنت فجر نہیں پڑھتا ہے تو البتہ گناہ گار ہے کہ سنت کے ترک کی عادت گناہ ہے اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ترقی درجات سے محرومی کی وعید وارد ہے۔ حدیث میں ہے: حدیث میں ہے:

"من تركها لم تنله شفاعتي"

[الدرالمختار، ج٢، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل، ص٤٥٥، دارالكتب العلمية بيروت]
جوميرى سنت كوچهور ، ميرى شفاعت نه پائے علمائے كرام نے فرمايا كه حديث فضيلت شفاعت سے محرومي پرمحمول ہے بدليل آئكه دوسرى حديث ميں ہے:
شفاعت سے محرومي پرمحمول ہے بدليل آئكه دوسرى حديث ميں ہے:
"شفاعتى الأهل الكبائر من امتى"

[مشکوۃ المصابح، باب الحوض والشفاعة، الفصل الثانی، ص ؟ ٩ ؟ ، مجلس بر کات، مبارکبور]
میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہونے والوں کیلئے ہے اور یہ بھی اس
وقت ہے جب کہ سنت کو معاذ اللہ بلکا نہ جانا ہو ورنہ حقیقۂ تارک سنت محروم عن الشفاعة ہے اور اب وہ
مرتکب کبیرہ سے بھی بدتر ہے کہ ترک بنیت استخفاف کفر ہے۔والعیاذ باللہ۔واللہ تعالی اعلم
فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفرلۂ
وارشوال المکر م ۱۳۹۲ھ

صح الجواب \_والله تعالى اعلم قاضى محمه عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

# اگرونت ہوتو مسجد میں داخل ہوتے ہی بلاتو فت سنت ادا کرے!

نحمده و نصلي و نسلم عليٰ حبيبه الكريم-

بحضور فيض تنجور بيرطريقت جناب قبله جانشين مفتى اعظم مندرهمة الله تعالى عليه ومفتى أعظم ثاني، مولا نامولوى علامه محداخر رضاخال صاحب از هرى دامت بركاتهم! السلام عليكم

بحدالله! بعدسلام وخیروعافیت کے واضح ہو کہ میں غلام مفتی اعظم ہندرجمۃ اللہ تعالی علیہ کے تحت جناب کو پچھ تکلیف دینا جا ہتا ہوں جس کے جواب دینے کی جناب تکلیف گوارہ فرمائیں۔

اس میں علمائے کرام اہلسنت و جماعت کیا فرماتے ہیں کہ:

مسجدمیں وضوکر کے بغیرسنتیں ادا کیے بیٹھ جانا اور پھرسنتیں ادا کرنا بیقر آن سے اورا حادیث نبویہ ہے کہاں تک درست ہے؟ اگرنہیں تو کیوں؟ قرآن واحادیث کے ثبوت ہے مطلع فر مائیں۔

وضوكر كےسنت پڑھنے كا وقت ہوتو بہتر ہيہ كہ بلاتو قف سنت پڑھ لے۔واللہ تعالیٰ اعلم فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

مسئله-٥٥٥

امام جلدى جلدى نماز يره هائة تومقند يول كى نماز ہوجا ئيگى! كى كى صورت ميں امام ضامن ہے! اگر وفت ختم ہو چكا توروز وكى قضاہے!

علمائے دین کی رائے کیاہے؟ برائے مہر ہانی جلداز جلد جواب دیں۔عین نوازش ہوگی۔

میرے یہاں مسجد میں حافظ جی تراوح کر پڑھاتے ہیں تو سلام جلدی پھیر دیتے ہیں۔بھی بھی آ خری درود شریف آ دھی پڑھنی رہ جاتی ہے، میں نے کہا: حافظ جی! تھوڑی دیر میں سلام پھیرا سیجئے تو

حافظ جی نے کہا کہ میری نماز ہوجاتی ہے ہتمہاری ہوجائے گی۔ (۲) سحری جگانے والے نے سحری ختم کا اعلان کیا تھا میں اٹھ کرفوراً دودھ پی لیا۔اب آپ بیہ بتا کیں

كەعىد بعدروز ە قضار كھنا ہوگا يانہيں؟ فقط \_ والسلام

#### الجواب

(۱) امام کواتن جلدی نہ کرنی چاہئے اگر چہ بیتے ہے کہ مقتد یوں کی نماز ہوجائے گی اوراس میں جو کی رہ جائے ،امام اس کا ضامن ہے۔حدیث میں ہے:"الامام ضامن"۔وھوتعالی اعلم

[سنن ابی داؤد، ج۱ ،ص۷۷، کتاب الصلوٰة، باب ما یجب علی المؤذن من تعاهد الوقت،اصح المطابع] (۲) فی الواقع اگر وفت ختم ہو چکا تھا تو روزہ نہ ہوا، بعدرمضان ایک روزہ کی قضا لازم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محداختر رضا خال از ہری قادری غفرلهٔ شب ۱۷رمضان المبارک ۴۰۸م

مسئله-200

دونول طرح ہے؟

تراوی میں سامع کا ہونا بہتر ہے! سجد ہ تلاوت واجب ہے! "وتب ما اغنی"-" و تباما اغنی" دونو ل طرح پر هناروا ب. رقم جب بفتر رنصاب موتوز كوة واجب، بینک سے نفع حاصل کرنا جائزہے! ملکیت بدلنے سے علم بدل جاتا ہے! کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ان چند مسکوں پرجن کو ذیل میں درج کررہاں ہوں امیدہے کہ شرعی جواب سے نواز کرسکون قلب بخشیں گے۔شکر گزار ہوں گا۔فقط۔والسلام رمضان شریف میں قرآن پاک تراوی میں بغیرسامع کے سنانایا سننا کیسا ہے؟ جبکہ جامع مسجد ہاور چندہ بھی ہرسال اٹھارہ سوانیس سورو پبیسنانے والے کو چندہ کر کے دیا جاتا ہے۔ اب کی مرتبہ قاری حافظ صاحب جو سنار ہے تھے انہوں نے سورہ اقر اُمیں جو آیت سجدہ پڑھی، تجدہ نہیں کیا۔ میں نے ان سے تجدہ کے متعلق کہا۔ کہنے لگے: جو تجدہ آخر میں آتا ہے اس میں تجدہ کی ضرورت تہیں۔ (۳) کیمی امام صاحب ہمیشہ سے سور وکتبت کووتب مااغنا کے بجائے ویتا مااغنا پڑھتے ہیں۔نماز میں کیا

(۷) اس سے چندسال قبل زکوۃ کافتوی منگایا، اس میں درج تھاجس کے پاس ساڑھے سات تولہ کی جائے سات تولہ پانچ ماشہ ہوگی تو بجائے سات تولہ پانچ ماشہ ہوگ ہو بجائے سات تولہ پانچ ماشہ ہوگ تو زکوۃ واجب نہ ہوگی۔ اب کی مرتبہ لکھا تھا تو جواب ملا اگر سونا اتنا ہے کہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے تو زکوۃ واجب ہوجاتی ہے تو بیساتھ تولہ پانچ ماشہ اور باون تولہ پانچ ماشہ کس جگہ پر موضوع ہوتا ہے؟ اور اگر کسی کے پاس سونا چاندی نہ ہوتو کم از کم کتنی رقم پرزکوۃ واجب ہوتی ہے؟

(۵) اگرکوکی شخص اپنے روپیہ کو بینک میں اس سلسلے میں جمع کرتا ہے کہ بیر قم بھی سیف رہے جس سے آگے بچوں کے کام آئے اور سالانہ جو نفع بینک سے ملتا ہے اس پراپنی گزر کرتا یا کرتی رہے گی ،ایسا کرنا کیا معنیٰ رکھتا ہے؟

(۱) جس کے یہاں زکوۃ دی جاتی ہے، کیااس کے یہاں خوداس کے کھانے پینے میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے؟ جبکہ بیمعلوم ہے کہ زکوۃ اس کو دیتا ہوں اور بیان پییوں سے بھی اپنے خرچ کی چیز منگاتے ہیں۔فقط۔والسلام۔

المستفتى: ايم يونس مشى، پورن پور شلع پيلي بھيت

#### الجواب

- (۱) سامع ہونا بہتر ہے اور نہ ہوتو حرج نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم
  - (٢) انہوں نے غلط کہا، توبہ کریں۔واللہ تعالی اعلم
    - (m) دونو ل طرح برا هناروا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم
- (۳) رقم جبکہ نصاب کی قیمت کے برابر ہوتو زکو ہ واجب ہوگی بشرطیکہ فاضل حاجت اصلیہ اور دین سے ہو چھلے فتو کا کی فقل بھیجئے۔واللہ تعالی اعلم
  - (۵) جائزہے۔واللہ تعالی اعلم
  - (٢) ممانعت نبيس كه ملك بدل كئي \_ والله تعالى اعلم

فقیر محمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ ۱۲۰۴ دوالحجہ ۱۴۰۲ھ

00Y-altua

## نماز جهركب اداكري؟

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه:

سیارہ این است کے سیار تاہے؟ اور تہجد کی نماز اداکرنے والا شخص کیسا ہونا چاہئے؟ نماز تہجد کا وفت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ اور تہجد کی نماز اداکرنے والا شخص کیسا ہونا چاہئے؟ استفتی: محمد ہاشم خال

الجواب

بعدنمازعشاء کچھ دریسونے کے بعد تہجد پڑھے اور تہجد جو جا ہے پڑھے۔واللہ تعالی اعلم۔ فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قاوری غفرلۂ ۲۹رذی الحجة شریف

مسئله-۸۵۵

# تيسرى ركعت ميں ثناوتعوذ پر هنانوافل وسنن غيرمؤ كده ميں جائز وستحسن ہے!

كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين ان مسكول ميں كه

عصراورعشاء کی اول سنتیں پڑھنے کا طریقہ کیا ہے جج کہ قعدہ اولی میں بعدتشہد کے درودشریف پڑھے، پھرتیسری رکعت کے لئے کھڑا ہوتو سجان اللہ اوراعوذ بھی پڑھنا درست ہے یانہیں؟ کئی شخصوں کو پیطریقہ بتایا گیا مگرانہوں نے سجے نہیں مانا۔ کیا تھم ہے؟

لمستفتى: حيينى، فيروز پور

الجواب

مال، يطريقة نوافل وسنن غيرمو كده مين جائز وستحن ب- منديد وغير بامين ب:
"واللفظ للهندية وفي الاربع قبل الظهر والجمعة وبعدها لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الاولى ولا يستفتح اذا قام الى الثالثة بخلاف سائر ذوات الاربع

من النوافل كذا في الزاهدي''\_والله تعالى اعلم

[الفتاوی الهندیة، ج۱، کتاب الصلوة،الباب التاسع فی النوافل، ص۱۷۲،دار الفکر بیروت]
فقیرمحمداختر رضاخال از هری قادری غفرلهٔ
س۳۲ر بیج الآخر۵،۱۳۵
صح الجواب والله تعالی اعلم
قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی
مرکزی دارالافتاء ۸۲رسوداگران، بریلی شریف

مسئله-٥٥٩

بعد طلوع صبح صا وق سنت فجر کے علاوہ کوئی نفل پڑھنا کیسا؟

کمری ومحتر می حضرت علامه مفتی ریجان رضا خال صاحب قبله! سلام مسنون بعد سلام کے واضح ہو کہ اس بند ۂ ناچیز کو چند مسائل کی ضرورت ہے لہٰذا آپ جیسے حضرات کی نظر عنایت کا خواستگار ہوں ،اس کو حسب ذیل تحریر کر رہا ہوں ،آپ برائے مہر بانی جواب عنایت فر ما کمیں اور بندہ ناچیز کونو ازیں۔فقط۔والسلام۔

. نماز وترکے بعد کوئی شخص سنت وفعل نماز فجر کے پہلے پڑھ سکتا ہے؟

الجواب

صبح صادق کے طلوع سے پہلے نوافل پڑھ سکتا ہے اور جب صبح صادق طلوع ہوجائے تو سنت فجر کے سواکوئی نفل پڑھ نامکروہ تحریمی وخلاف سنت ہے اور حضورا قدس علیہ السلام نے اس سے ممانعت فرمائی ہے۔ تبیین شرح کنزمیں ہے:

"يكره ان يتطوع بعد ما طلع الفجر قبل الفرض باكثر من سنة الفجر لقوله عليه الصلاة والسلام ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا لا صلاة بعد الصبح الا ركعتين رواه احمد وابوداؤد وقال عليه الصلاة والسلام اذا طلع الفجر لاصلاة الا ركعتين رواه الطبراني وقالت حفصة رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لا

يصلى الا ركعتين خفيفتين رواه مسلم وعن ابن عمر (رضى الله عنهما) انه عليه الصلاة والسلام قال اذا طلع الفجر فلا تصلوا الا ركعتى الفجر رواه الطبراني بصيغة النهي "دوالله تعالى اعلم

[تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،ج ١ ،ص ٢٣٤، كتا ب الصلوة ،دار الكتب العلمية بيروت] فقير محد اختر رضاحان از هرى قاورى غفرلة

مسئله-۲۰

#### تراوت میں ایک بارختم قرآن سنت مؤکدہ ہے! تراوت کمیں ختم قرآن کا اٹکار صلالت و کمراہی ہے!

كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسئله ذيل ميں كه:

ہماری مسجد کا متولی تراوت کے میں ختم قرآن کریم کا منکر ہے جبکہ مسجد کے ننانو سے فیصد مصلیان ختم قرآن کے خواہشمند ہیں۔اس سلسلہ میں متولی سے بہت جھڑا ہوا یہاں تک کہ کیس وغیرہ کی نوبت آگئ ،متولی فاسق معلن ہے ،نماز پنجگا نہیں پڑھتا ہے اور مسجد کا امام بھی متولی کے دوش بدوش ہے اور بیہ امام روزہ بھی نہیں رکھتا ہے۔لہذا ایسا شخص مسجد کی تولیت کا اہل ہے یانہیں؟ اور ایساا مام لاکق امامت ہے یا نہیں؟ ازروئے شرع جواب مرحمت فرمائیں۔

المستفتی: ذا کر بھائی وجملہ مصلیان گلینہ سجد ایچا ہے ڈائنگ تاروالی گلی، جیت پور، مہاراشٹر

الجواب

ایک بارختم قرآن تراوی میں سنت مؤکدہ ہے جے لوگوں کی ستی کی وجہ سے چھوڑ نامنع ہے۔ ہند بیوعامة الكتب میں ہے: 'واللفظ للهندية السنة في التراويح انسا هو المختم مرة فلا يترك لكسل القوم كذا في الكافي''

[الفتاوی الهندیة، ج ۱، ص ۱۷۷، کتاب الصلوة ، فصل فی التراویح ، دار الفکر بیروت] اوراس کا انکار ضلالت و گمرای ہے، جو شخص اس کا منکر ہے وہ شرعاً متولی رہنے کا مستحق نہیں بلکہ اسے معزول کرنا اہل قدرت پرواجب ہے۔ درمختار میں ہے:

"وينزع وجوب الوالواقف فغيره بالاولى درر وغيره مامون او ظهربه فسق الخدملخصا"

[الدرالمحتار ،ج٢، ص٧٥، تا ،٥٥، كتاب الوقف، دارالكتب العلمية بيروت]
اوروه امام بھی جو كهاس كے شريك حال ہے برتقزير صدق سوال وثبوت جرم فاسق معلن ہے،
اسے امام بنانا گناه اوراس كى اقتدامكروہ تح كى اور نمازاس كے بيچھے واجب الاعادہ ہے۔غيبة ميں ہے:
"لو قدموا فاسقا يا ثمون"

[غنية المستملى شرح منية المصلى ،فصل فى الامامة ، ص ١٥ ، سهيل اكبلمى ورمخار منية المستملى شرح منية المصلى ،فصل فى الامامة ، ص ١٥ ، سهيل اكبلمى ورمخار من عن كراهة التحريم تجب اعادتها "والله تعالى اعلم والدالمختار ، ج٧، ص ١٤٧ ، كتاب الصلوة باب مايفسد الصلوة ومايكره فيها، دار الكتب العلمية بيروت قادرى غفرل فقير محداخر رضا خال از برى قادرى غفرل الا ١٤٧ رمضان المبارك ٢٠٠ اه

صح الجواب\_والله تعالیٰ اعلم\_ قاضی محمه عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی

مسئله-110

# عمر کے بعد نوافل پڑھنامنع ہے! نوافل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہوکر پڑھناافضل ہے!

علمائے كرام كيافرماتے ہيں:

(۱) زیدعصرومغرب کے درمیان نوافل پڑھتا ہے، بکر نے منع فرمایا تو زیدنے کہا کہ عبادت سمی وفت منع نہیں ۔ آیازید کا قول سمجے ہے یانہیں؟

(۲) وفت نماز کےعلاوہ دیگرنوافل بیٹھ کر پڑھناسنت ہے یا کھڑے ہوکر؟ اگر بیٹھ کر پڑھے درست ، جائز ہوں گے یانہیں؟ اورعشاء،ظہر،مغرب، کےنوافل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ زید کا قول ہے فاویٰ تاج الشریعہ بیٹھ کر پڑھنے سے نہیں ہول گے کیونکہ قیام فرض ہے۔

المستفتى: رحمت الله، پېلى بھيت

-عصر کے بعد نو افل منع ہے۔ زید کا قول غلط ہے، تو بہ کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم (1)

نوافل بیٹھ کربھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کرافضل ہے، زید کا نوافل میں قیام کوفرض بتانا غلط ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

مدیث میں ہے:

''ان صلى قائما فهو افضل الحديث''

[بخارى شريف ، ج ١ ، ص ١ ٥ ١ ، ابواب تقصير الصلوة ، باب صلوة القاعد، مجلس بركات]

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلية •ارشوال المكرّم ١٣٩٧ھ

> لقداصاب من اجاب \_ والله تعالى اعلم بالصواب -قاضي محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى دارالا فتاء منظراسلام، بریلی شریف

> > مسئله – ٥٦٢

تراويح مين سورُ اخلاص تين بار يرُ هنا كيسا؟ تراويح مين سورهُ رحمن وغيره سورتون كايز هنا كيسا؟

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين حسب ذيل مسائل ميں كه:

رّاوی میں قرآن عظیم ختم ہونے کے بعدائمہ مساجد جورّا تک الم ترکیف سے پڑھتے ہیں،جب سورهٔ اخلاص پرهیس تو تنین دفعه پره صلحته بین یانهیس؟ اور وتر میں رمضان شریف بھرسورهٔ قدراور دوسری ركعت ميں سورة كافروں، تيسرى ركعت ميں سورة اخلاص پڑھنا كيسا ہے؟

اورتراوی میں قرآن عظیم ختم ہونے کے بعد جوتراوی پڑھتے ہیں اس میں پہلی رکعت میں سورہُ (٢) رحمٰن کی کچھ آیتیں، دوسری میں سور وَاخلاص پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

المستفتى: محمد حنيف/معرفت مفتى عبد العزيز خال صاحب متصل لاله كى بازار ،محلّه چھوٹى بازار ، فتح پور (اتر پردیش)

الجواب

(۱) پڑھ سکتے ہیں گریہ طریقہ مروجہ نہیں لہذا جہاں عوام کے لئے مفسدہ میں واقع ہونا متوقع ہووہاں اس سے پر ہیز کرنا چاہئے اوروتر میں وہ طریقہ جائز ہے گربہتر ہیہے کہ سورتوں میں فصل نہ ہو۔واللہ تعالی اعلم۔ (۲) پڑھ سکتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم

فقیر محمداختر رضا خاں از ہری قاوری غفرلۂ ۲رذی قعدہ۳۰۴۴ھ

مسئله-۲۳۵

# ظمرى نمازيس فرض سے پہلے جارد كعت سنت مؤكده ہے!

علمائے وین کیافر ماتے ہیں اس مسئلہ میں کہ:

حضور حدیث ہے دیکھ کرجواب دیں کہ ظہر کی نماز میں فرض ظہر سے پہلے کی جارسنت مؤکدہ ہیں یاغیرمؤکدہ ہیں، جواب ہے آگاہی فرمائیں۔عین نوازش ہوگی۔فقط۔والسلام۔

آپ كاخادم: محدرضاخان على مخبخ

الجواب

مؤكده ہيں ،نورالا بيضاح ومراقی الفلاح ميں ہے:

"سن سنة مؤكدة اربع قبل الظهر لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الاربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي كذا في الاختيار "رواللدتعالي اعلم

[مراقى الفلاح على نورالايضاح، كتاب الصلوة، في فصل النوافل ملخصا، ص ١٤٦، المكتبة الاسلامي] فقير محمد اختر رضا خال از مرى قاورى غفرك سارة والحجه ١٩٠٠ه

مسئله: ١٤٥٥

### تکبیرات و دعاوغیره مسجد میں باواز بلند پڑھناجائز جبکہ کی کوتشویش باخلل نہ ہو! کیا فرماتے ہیں علماے دین ومفیان شرع متین مسئلہ ھذامیں کہ

ہارے یہال نماز تراوح میں تکبیرات باواز بلند پوری جماعت ایک ساتھ پڑھتے ہیں جسکے الفاظ باترتيب يديس \_ پہلى دوركعت كے بعد باواز بلنديدالفاظ پر صفى بين فيضل من الله نعمة ومغفر-ة ورحمة لأاله الاالله ولله اكبر ولله الحمد كرچوكم ركعت خم مونے كبعد سبحان ذى الملك والملكوت الن بآواز بلند روصة بين امام صاحب كوعاما تكفي بعديبلى چوكاركعت مين نبينا محمد ن البدر صلوا عليه صلى الله عليه وسلم لا اله الله والله اكبس الله اكبس ولله الحمد ووسرى چوكاركعت مين سجان ودعاكے بعد خليفة رسول الله بالتصديق والتحقيق قاتل الكفرة والزناديق امير المؤمنين وامام المتقين سيدنا ابو بكرن الصديق رضى الله تعالىٰ عنه لا اله اله الله الخ -اتى طرح خلفاءار بعركوثامل كرك سبحان ذى الملك والملكوت اورامام كى دعاكے بعدسب پڑھتے ہيں پہلى چوتھى ركعت ميں جیبا کہ اوپر یہاں ہے حضور کے بارے میں باواز بلند پڑھتے ہیں دوسری چوتھی رکعت میں حضرت ابوبكرصديق رضى الله تعالى عنه كى شان ميں پڑھتے ہيں تيسرى چوتھى ركعت ميں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں چوتھی جارر کعت کے بعد حضرعثان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یا نچویں عارر کعت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه کی شان میں دریا فت طلب امریہ ہے کہ ایسایر مناتر او تک کے درمیان کہاں تک درست ہے اور مسجد میں بلندآ واز سے ان تمام تسبیحات کا پڑھنا کہاں تک درست ہے جواب سےنوازیں بینواتو جروا۔

نوٹ:-ان تمام تسبیحات وخلفائے اربعہ کے قصیدے کولوگ باوا زبلند پڑھتے ہیں-امستفتی:مولا ناعبدالرحمن قادری امام مسجد ہرسول متعلقہ پیٹے ضلع ناسک مہاراشٹر انستفتی:مولا ناعبدالرحمن قادری امام مسجد ہرسول متعلقہ پیٹے صلع ناسک مہاراشٹر

تجواب تکبیرات مذکورہ بہ کیفیات مذکورہ میں حرج نہیں اور بہ آواز بلند پڑھنا بھی درست ہے کہ ہارے علما ہے کرام بلکہ جملہ علما کا اتفاق ہے کہ مجد میں ذکر جبر جبکہ نمازی میاسوتے آ دمی یا تلاوت کرنے والے کے لئے تشویش کا باعث نہ ہوجائز ہے۔

ردالخارمیں ہے:

ا جمع العلماء سلفاو خلفا على استحباب ذكرالحماعة في المسجد وغيرهاالا ان يشوش جهرهم على نائم او مصل او قارى ـ اهوالله تعالى اعلم -

[ردالمحتار، ج۲، ص٤٣٤، كتاب الصلوة، با مايفسد الصلوة، ومايكره فيها، دار الكتب العلميه بيروت] فقير محد اختر رضا خال از هرى قادرى غفرله ۱۲۷رمضان ۹۲ه

# باب (الجمعة و(العيرين

مسئله-۲۵

دیہات والوں پر جمعہ کے دن ظہر فرض ہے، مگر جہاں عوام پہلے سے پڑھتے آئے ہوں، وہاں آئہیں منع نہیں کیا جائے گا! جمعہ وتشریق وعیدالفطر وعیدالاضحیٰ شہر کے سواکہیں درست نہیں!

كيافر مات بي علمائ دين ومفتيان شرعمتين اسمسكمين كه:

چندروز سے موضع بلئی ، پوسٹ از ولہ ضلع گونڈ ہ میں بعد نماز جمعہ چاررکعت نماز ظہر باجماعت لوگ اداکرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت مولا نااحمد رضا خال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتو کی ہے لہذا گزارش ہے کہ تھم شرع ہے آگاہ فر مائیں کہ ان کا بیطریقہ جائز ہے یا ناجائز؟ اور اعلیٰ حضرت کا ایسا کوئی فتو کی ہے یا نہیں ؟ تھم شرع ہے آگاہ فر مائیں اور ایسا کرنے والے لوگ شریعت کے نزدیک کیسے ہیں؟ ان پرشریعت مطہرہ کیا تھم لگاتی ہے؟ بینوا تو جروا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزاء۔

منتفتی: شوکت علی کیراف حاجی محد بیک شاہی مسجد، آگرہ روڈ ، کرلا ، جمبئ 400070

فی الواقع ہمارے ائمہ فدہب حنفی کے نزویک دیہات میں جعدوعیدین صحیح نہیں ،حضرت علی رضی اللہ تعالی عندسے مروی ہے:

"لا جمعة ولا تشريق ولاصلواة فطر ولا أضحها الا في مصر جامع او مدينة عظيمة"
[عمدة القارى شرح صحيح البخارى، ج٦، ص٢٧١، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، دارالكتب العلمية بيروت كنز العمال، ج٨، ص١٧٤، حديث - ٥، ٢٣٣، حرف اللام، دارالكتب العلمية بيروت]
جمعه وتشريق وعيد الفطر وعيد الأصحى شهر كيسواكهين درست نهين سيدنا اعلى حضرت رضى الله تعالى حضرت رضى الله تعالى

عنه کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ دیکھوفتاویٰ افریقنہ و فتاویٰ رضوبیہ۔ (جسم ۲۳۸ء، کتاب الصلوٰۃ، باب الجمعۃ ،رضاا کیڈی ممبئی)

لہذا دیہات والوں پر جمعہ کے دن ظہر فرض ہے جو جمعہ پڑھ لینے سے ادا نہ ہوگا مگر جہال عوام پہلے سے
پڑھتے آئے ہوں، ہاں انہیں منع نہیں کیا جائیگا کہ آخر خدا کا نام لیتے ہیں منع کرنے میں اندیشہ ہے کہ وہ
پڑگا نہ بھی چھوڑ بیٹھیں گے۔ ہاں بعد جمعہ چار رکعت فرض ظہر با جماعت پڑھنے کا انہیں تھم ہے۔ یہاں
سے ظاہر کہ وہ لوگ سیجے کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضاخال از ہری قادری غفرلۂ ۱۰ جمادی الاولی ۴۰۴۱ھ

> صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

> > مسئله-۲۲٥

دیهات میں پہلے سے نماز جعیہ بیں ہوتی تواب بھی اجازت جعہ قائم کرنے کی نہ ہوگی! جعہ دعیدین شہر کے علاوہ کہیں بھے نہیں!منہدم مسجد کی زمین پر درخت سبزی لگا کر ہاغ یا کھیت بنانا جائز نہیں،وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی!

كيافر مات بين علمائ اسلام وفقهائ كرام اسمسكمين:

گزارش ضروری یہ ہے کہ موضع بازید پورضلع گیا، تھانہ کرپی میں نماز جمعہ اوانہیں کی جاتی ہے حالا تکہ یہاں کی مسلم آبادی تقریباً ہم، ۴۵ مرگھرہے، اس کے علاوہ متفرق قومیں جیسے کمہار، تیلی، پہار وغیرہ بھی آباد ہیں۔ یہاں چھوٹی چھوٹی دکا نیں نمک، تیل، دھان، مرچ کی ہیں، اس کے علاوہ یہاں ہفتہ واری میلہ بھی لگتا ہے جس میں بیل، بکری، مرغی، سبزی، کپڑا، یہ سب چیزیں فروخت ہونے کو آتی ہیں، یہاں نماز پنجگانہ با جماعت اوا کی جاتی ہے، اذان کے لئے مؤذن بھی مقرر ہیں تا کہ وقت مقررہ بی اذان ہواور نماز با جماعت اوا کی جائے گرنماز جمعہ نہیں ہوتی اس بستی سے تقریباً دوری پراام میج بازار ہے، وہاں نماز جمعہ ہوتی ہے، کھولوگ و ہیں نماز جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، دوری کی وجہ سے کم لوگ

جاتے ہیں اس لئے علائے دین سے دریافت کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ نماز جعد ہوسکتی ہے یانہیں؟ جیسا تھم ہو، مطلع کریں۔ایک اور بات قابل دریافت ہے، وہ یہ کہ اس گاؤں میں تقریباً ہم سرسال پہلے مقامی سجد چھوٹی سی بنی ہوئی تھی، جب وہ گرگئی تو دوسری جگہ سجد بنائی گئ جو پختہ ہے گر جو مجد پرانی تھی وہ گر کر میدان ہو گیا اور اس میں بیل، بکری چرتے ہیں، گویا اس کی به حرمتی ہوتی ہے اس لئے لوگوں کا خیال ہے اس کی بونڈری کراکر اس میں بھلدار درخت لگا دیے جا ئیں اور سبزی وغیرہ بھی، اور اس کی آمدنی دوسری مسجد جو بنی ہے، اس میں صرف کی جائے۔لہذا اس کے اور سبزی وغیرہ بھی، اور اس کی آمدنی دوسری مسجد جو بنی ہے، اس میں صرف کی جائے۔لہذا اس کے بارے میں بھی مطلع کریں کہ شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ ایسا اس زمین میں کر سکتے ہیں یانہیں؟ فقط۔ بارے میں بھی مطلع کریں کہ شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ ایسا اس زمین میں کر سکتے ہیں یانہیں؟ فقط۔

الجواب

ہمارے امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں دیہات میں جمعہ بی حضرت علی سے حدیث مروی ہے:

"لاجمعة ولاتشريق ولاصلواة فطرولا اضحى الا في مصر جامع او مدينة عظيمة" [عمدة القارى شرح صحيح البخارى، ج٦،ص٢٧١، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، دار الكتب العلمية بيروت / كنز العمال، ج٨،ص١٧٤، حديث - ٥، ٢٣٣٠، حرف اللام، دار الكتب العلمية بيروت]

[الدر المختار، ج٦، ص٤٥، كتاب الوقف، دار الكتب العلمية بيروت] فقير محمد اختر رضا خال از برى قادري غفرله سارر جب المرجب ٢٠٠٠ اه

مسئله-270

## ہارے ندہب مہذب حنی کے مطابق دیہات میں جعمی نہیں، جعہ کے دن دیہات والوں پرظہر فرض ہے!

علمائے وین ومفتیان شرع متین کیا فرماتے ہیں اس مسلمیں کہ:

موضع سیخا پور بخصیل فرید پور ، ضلع بر ملی شریف کی مسجد میں جعد پہلے سے ہوتا آیا ہے ، جعد کے دوفرض پڑھ کرچار فرض ادا کے دوفرض پڑھ کرچار فرض ادا کے جد جاتے ہیں اور گاؤں میں جعد فرض ہے یانہیں؟ یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔

(۱) لوگ اس طرح پڑھنے پراعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جوبات ہووہ سیجے معلوم ہونی چاہئے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیا طریقہ ہے، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ہم کواس کی سیجے سے خبر دینا چاہئے اور مفتی اعظم ہندصا حب کی مہر ہونا ضروری اور جوآپ لکھ دیں گے وہ بات ہم کومنظور ہے۔

(۲) اور کچھالوگ کہتے ہیں کہ بعد کوفرض نہ پڑھنا جا ہے فرض کے لئے ایک وفت مقرر کرلو۔اگر جمعہ کے بعد فرض پڑھتے رہو گے تو گناہ ہے۔فقط۔

متفتی: رحت حسین موضع سیخا پور ضلع بریلی شریف

الجواب

مارے ندہب مہذب حنی میں دیہات مین جعد بھی نہیں، ہمارے یہاں صحت جعد کے لئے شہر یا فنائے شہر شرط ہے۔

حدیث میں ہے:

"لاجمعة ولاتشريق ولاصلوة فطرولا اضحى الافي مصر جامع او مدينة عظيمة"

[عمدة القارى شرح صحيح البخارى، ج٦، ص٧٦، كتباب الجمعة ،باب الجمعة في القرى والمدن، دارالكتب العلمية بيروت / كنز العمال، ج٨، ص١٧٤، حديث - ٥، ٢٣٣، حرف اللام، دارالكتب العلمية بيروت] اس ون ديهات والول پرظهر فرض ہے، جو جمعہ پڑھ لينے سے سرسے نداتر ے گا مگر جہال پہلے جمعة قائم ہود ہاں منع کرنا مناسب نہیں کہ خدا کا نام لیتے ہیں منع کرنے سے کہیں چھوڑنہ بیٹھیں ،البتہ انہیں علم ہے کہ بعد جمعہ چاررکعت بہ نبیت فرض ظہر باجماعت پڑھ لیا کریں،'' کچھ دن سے جوفرض ظہر پڑھنے کامعمول ہوگیا ہے'' ، سیجھے ہے ، اسے غلط بتانا غلط ہے اور جوغلط کہتے ہیں، گناہ گار ہیں ان پر تو بہ لازم کہ تائب ہوں اور جوع کریں۔واللہ تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضا خاں از ہری قاوری غفرلهٔ ۱۹ رشعبان المعظم ۱۹ ۱۰۰ میں ۱۹ سیح الجواب واللہ تعالی اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی

مسئله-220

جمعہ پڑھنے کے کیا کیا شرائط ہیں؟ اس دن دیہات والوں پرظم فرض
ہے! نمازہ بنجگانہ فرض ہے اور جماعت واجب، ان دونوں میں سے کسی کا
تارک اشدگنہ گارومستوجب تارہے! ندوی مولا ناجو کہ عقائد کفرید رکھتا ہو، یا
دیو بندی وغیرہ کے عقائد کفریہ پرمطلع ہوکران بے دینوں کومسلمان جانتا ہو،
انہی کی طرح کا فرید بن ہے۔ ایسوں کوامام بنانا ہرگز جائز نہیں، اس کے
بیجھے نماز باطل محض ہے!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين حسب ذيل مسائل ميں كه:

(۱) جعد يرصف كياكياشرا تطابين؟

(۲) جن دیہاتوں میں جمعہ قائم ہو چکا ہے اور شرائط نہیں پائے جاتے ہیں وہ لوگ اپنی کم علمی کی بنا پر چالیس پچاس سال گزر گئے اور جمعہ پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ جمعہ کے فرض پڑھنے کے بعد جو چار سنتیں پڑھتے ہیں، اگر ظہر کی چار رکعت فرض کی نیت سے پڑھیں تو کیسا ہے؟ بیلوگ جمعہ کے سوا پنجو قتی نمازوں میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتے ،صرف جمعہ اور عیدین اور نماز جنازہ پڑھتے ہیں، شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟
میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتے ،صرف جمعہ اور عیدین اور نماز جنازہ پڑھتے ہیں، شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟
(۳) ایک دیہات میں بہت چھوٹا باز ارہے ،اس میں پانچے یا چھکڑے کی دکا نیں ہیں وہ بھی دوسرے

گاؤں سے کپڑا لے کرآتے ہیں اورمغرب کے بعد چلے جاتے ہیں ،اسی طرح سبزی فروش ، دس پندرہ د کا ندارآتے ہیں، دوپہریاسہ پہرس رہے دن میں یامغرب کے بعد چلے جاتے ہیں، ایک مسلمان کمہار مٹی کے برتن بنا کر لاتا ہے، ایک احاطہ ہے جس میں بچاس ساٹھ دکا نیں ہیں، کچھ دکا نیں خالی بھی رہتی ہیں اور ایک پوسٹ آفس بھی ہے، بہت جلد قائم ہوا ہے اور باز ارسے پچھ فاصلے پرایک بہت بڑاز مینداریا قلعدارر ہتا ہے اس کی کوئھی بنی ہوئی ہے اس بازار کے باہرایک مولانا رہتے ہیں جوندوہ سے فارغ ہیں جب فارغ ہوکرآئے تھےاس وقت ہے قریب دوسال تک یا کچھ زیادہ دنوں تک جمعہ پڑھنے کے واسطے دوسری جگہ جاتے تھے،ان کے والداور ایک حافظ انہی کے ہم خیال مولانا کو جمعہ پڑھانے کے لئے لوگوں نے اجازت نہیں دی تو وہاں جانا بند کر دیا اور اپنے گھر کے سامنے جمعہ قائم کر دیا ، روز انہ اسی جگہ پر بھینس باندهی جاتی ہے، صرف اس جگہ پر جمعہ پڑھتے ہیں، پنجوتی نماز ایک بھی نہیں پڑھی جاتی سوائے جمعہ کے۔ کیا بیہ جمعہ قائم کرنا سیجے ہے؟ اور نہ وہاں پر کوئی چبوتر ہ ہے نہ دیواریں، کچی زمین ہے،مولا نامقرر بھی ہیں کیکن مولا نا کاعقیدہ مسلمانوں کو پہندنہیں اس لئے ان سے دور رہتے ہیں، مجبوراً مولا نا کواپنی تقریر سی عقا ئد کےمطابق کرنا پڑتی ہے،لوگ شادی بیاہ یا میلا دشریف میں اب انہیں مدعوکر لیتے ہیں ،مولا نااب صلاة وسلام بھی پڑھتے ہیں۔جواب مدلل عنایت سیجئے گا۔

منتفتی: محد حنیف کیراف پیر بخش مکندانگر، ڈامر کمپنی کے پاس، دھراوی روڈ ، مبئی

. رہر . (۳،۲،۱) دیہات میں جمعہ وعیدین صحیح نہیں کہان کی صحت کے لئے مصر (شہر) یا فنائے مصر (شہر) شرط ہے۔حدیث میں ہے:

"الاجمعة ولاتشريق ولاصلوة فطرولا اضحىٰ الا في مصر جامع او مدينة عظيمة [عمدة القارى شرح صحيح البخاري، ج٦،ص٢٧١، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، دارالكتب العلمية بيروت/كنز العمال، ج٨، ص١٧٤ ، حديث ٥- ٢٣٣ ، حرف اللام، دار الكتب العلمية بيروت]

مگر جہال عوام پہلے سے پڑھتے آئے ہوں ،انہیں منع نہ کیا جائے کہ آخر خدا کا نام لیتے ہیں اور اس دن دیہات والوں پرظہر فرض ہے جو جمعہ پڑھ لینے سے سرسے نداتر ہے گالہذا بعد جمعہ چار رکعت باجماعت بهنية فرض ظهر يراه لين توبري الذمه هوجائين كاورنماز وبجگانه فرض ہےاور جماعت واجب اوران دونوں میں ہے کسی کا تارک اشدگناہ گارمستوجب نارہے۔اورندوی مولانا جو کہ عقائد کفریدر کھتا ہے یادیو بندی وغیرہ کے عقائد کفرید پرمطلع ہوکران بے دینوں کومسلمان جانتا ہے، کا فرید دین انہی کی طرح ہے، اسے امام بنانا کسی نماز میں ہرگز جائز نہیں کہ اس کے پیچھے نماز باطل محض ہے۔فتح القدیر میں امام محد علیہ الرحمہ ہے۔ ''ان الصلاة خلف اهل الاهواء لا تجوز ''۔واللہ تعالی اعلم

[فتح القدير، ج١، كتاب الصلوة، باب الامامة، ص٣٦، بركات رضا، پوربندر، محجرات] فقير محداختر رضا خال از هرى قادرى غفرلهٔ ٢٨رجمادى الآخره٢٠٠١ه

> صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرلهٔ القوى

> > مسئله-۲۹م

سے روکنے والاگنہ گارہے، توبہ کرے! جہاں لوگ جمعہ پہلے سے پڑھتے آئے ہوں، وہاں منع نہ کیا جائے ورنداللہ کانام لینا چھوڑ دیں گے! جمعہ کے دن دیہات والوں پرظہر فرض ہے جو جمعہ اداکرنے سے ساقط نہ ہوگا!

كيافر مات بي علمائ كرام ومفتيان اسلام ال مسكمين كه:

زید کے گاؤں میں مسجد نہیں، قریب پانچ میل کے فاصلے پرایک مجد ہے، عرصہ قدیم سے جعہ بھی ہوتا ہے، وہاں نماز جعہ پڑھنے کے لئے اکثر جاتا تھا گزشتہ جعہ کونماز پڑھنے کی نیت سے مسجد تک پہنچا، اذان میں تھوڑی در تھی ، عمر وجو مسجد کے قریب رہتے ہیں اور دینی مسائل سے بھی واقف ہیں، زید کے ان سے تعلقات تھے، اس بنا پر عمر و کے گھر بغرض سلام ودعا پہنچا، ملاقات کے بعد عمر و نے اپنے ذاتی کام کی غرض سے پاٹن جو قریب پندرہ میل کے فاصلے پر ہے، جانے کو کہا، زیدنے کہا کہ میں جعہ پڑھنے کام کی غرض سے پاٹن جو قریب پندرہ میل کے فاصلے پر ہے، جانے کو کہا، زیدنے کہا کہ میں جعہ پڑھنے آیا ہوں، نماز کا وقت بھی قریب ہے، جعہ پڑھ کر چلا جاؤں گا، یہاں مسجد میں ایک بجے اذان اور ڈیڑھ بج خطبہ ہوتا ہے، زید کا عذر کہ نماز پڑھ کر جاؤں گا، نہ مانتے ہوئے عمرونے زور دے کر ذید سے کہا کہ نہیں، ابھی ایک بج کی موٹر سے پاٹن چلے جاؤاور وہاں بہنچ کرظہر پڑھ لیزا، زید مسائل سے ناواقف عمرو نہیں، ابھی ایک بج کی موٹر سے پاٹن چلے جاؤاور وہاں بہنچ کرظہر پڑھ لیزا، زید مسائل سے ناواقف عمرو

کے حکم ہے مجبور ہوکرایک ہے کی موٹر ہے پاٹن روانہ ہوگیا اور تین ہے کے بعد پہنچا، پاٹن میں نماز جمعہ تین ہے ہے پیشتر ہر مسجد میں ہوجاتی ہے، زید کا جمعہ تو فوت ہو، گیا مگر ظہر بھی نہ پڑھ سکا۔ عمرو کا بیچکم کہ ابھی اسی وقت موٹر ہے چلے جاؤ، زید کو دانستہ نماز ہے رو کنا صاف ظاہر اور ثابت ہے یانہیں؟ بیتو ہر مسلمان جانتا اور سمجھتا ہے کہ نماز سے انکار کرنا کفر ہے، ایسی صورت میں زید اور عمرو پرشر بعت محمہ بیسلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ برائے مہر بانی تحریری جواب مرحمت فرمایا جائے۔

اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ برائے مہر بانی تحریری جواب مرحمت فرمایا جائے۔

مستفتی: رحمت جالیا ہنگ مسانہ ، تجرات

1021

زیدکوجائزندتھا کہ عمر وکو جمعہ ہے روکتا، وہ اس وجہ ہے گناہ گار ہوا، تو بہ کرے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ گریہ چکم اس صورت میں ہے جبکہ وہ جگہ ایسی ہو کہ جہاں جمعہ یح ہویعنی مصریا فنائے مصر ہو، دیہات میں جمعہ چنہیں۔ درمختار میں ہے:"لان المصر شرط الصحة"

[الدرالمحتار ، ج٣، ص٤٠ كتاب الصلوة ، باب العيدين ، دارالكتب العلمية بيروت]
الس دن ديهات والول برظهر فرض ہے ، جو جمعه پڑھ لينے ہے سما قط نه ہوگا۔ مگر مصلحتا جہال پہلے
سےلوگ جمعه پڑھتے ہیں ، وہال منع نه كيا جائے كه الله كانام لينا چھوڑ ديں گے۔ درمختار میں ہے:
"اما العوام فلا يمنعون من تكبير ولا تنفل اصلا لقلة رغبتهم في المحيرات"

[الدرالمختار،ج٣،ص٥٥، كتاب الصلوة، باب العبدين، دارالكتب العلمية بيروت] تواگروه جگه ديهات تقى، اليي صورت مين زيد پر جمعه چيران كاالزام نهين، البته عمرون نمازقضا كي تووه گذه گار بهوا، نمازادا كرے اور توبه كرے والمولى تعالى اعلم

فقیر محمد اختر رضا خان از ہری قادری غفرلهٔ ۱۸رصفر المظفر ۱۳۸۱ه صح الجواب والمولی تعالی اعلم قاضی محمد عبد الرحیم بستوی غفرلهٔ القوی دار الافتاء منظر اسلام ، سوداگران ، بریلی شریف

مسئله-۲۷۰

دیهات میں ظهر فرض ہے جو جمعہ پڑھ لینے سے سرسے نہ اُترے گا! نیا جمعہ قائم کرنے کی اجازت نہیں! جہاں پہلے سے جمعہ قائم ہے، دہاں عوام کو مسلحتانہیں روکا جائے گا!صحت جمعہ کے شرائط کیا ہیں؟ شہر دہ جگہ ہے جہاں متعدد گلی کو ہے، دوا می بازار ہوں اور وہ جگہ شلع یا پرگذہوجس کے متعلق دیہات سے جائے ہوں!

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکہ کے بارے ہیں کہ:
صلع پر تاپ گڑھ میں ایک گاؤں ہے جو شہر سے تین میل کے فاصلے پر ہے، وہاں ایک مولا ناپٹنہ
سے ہرسال آیا کرتے تھے اور لوگوں کو وعظ وقعیحت سنایا کرتے تھے۔ وہاں ایک مبحرتھی ، لوگوں نے مولا نا
صاحب سے سوال کیا کہ یہاں جمعہ ہوسکتا ہے یانہیں؟ تو مولا ناصاحب نے فرمایا کہ اگر قرب وجوار کے
لوگوں کے اکٹھا ہونے پر دوصفیں ہو جاتی ہوں تو جمعہ ہوسکتا ہے۔ ان کے حکم کے مطابق وہاں جمعہ قائم
کر دیا گیا جس کو آج تقریباً ۵۴ رسال سے زائد ہوگئے۔ پھرا نہی ۴۵ رسالوں کے درمیان اور مبحد میں تعمیر
کی گئیں جن میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ وہاں کے لوگوں میں کی بنا پر تفرقہ پڑگیا جس کی وجد ابھی حال
کی گئیں جن میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ وہاں کے لوگوں میں کی بنا پر تفرقہ پڑگیا جس کی وجد ابھی حال
کی میں کمی شخص نے فتو کی منگوا کر نہ معلوم اس نے اس سوال میں کیا لکھا تھا، اس کے بحواب میں لکھ کر آیا تھا
کہ جمعہ دوسری مبحد میں قائم کر سکتے ہیں لہذا ابھی دوسری مبحد میں جمعہ قائم کر دی گئی ہے۔ کیا ایس صورت
میں اس مبحد میں جمعہ کی نماز خیجے ہوگی یانہیں؟ مدل جو اب عنایت فرما ئیں۔

مستفتی: اسرارالحق، پرتاپ گڑھ معرِفت محد سعیدالرحمٰن، متعلم منظراسلام، بریلی شریف

الجواب

ہمارے ائمہ حنفیہ قدست اسرار ہم کے نز دیک صحت جمعہ کے لئے شہریا فنائے شہر ٹرط ہے اور شہر منہ ہب حنفیہ میں وہ جگہ ہے جہاں متعددگلی کو ہے ، دوا می باز ار ہوا ور وہ جگہ ضلع یا پرگنہ ہوجس کے متعلق دیمات گئے جاتے ہوں اور وہاں حاکم رہتا ہوجوا پنی شوکت وحشمت سے ظالم سے مظلوم کا انصاف لے

سکے۔ہداریمیں ہے:

"كل موضع له اميرينفذ الاحكام ويقيم الحدود"

[الهدایة الجزآن الاولان، کتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، ص ۱۶۸ ، مجلس بر کان مبار کفور]
و یبات میں جمعہ می بلکہ ظہر فرض ہے جو جمعہ پڑھ لینے سے سر سے نداتر ہے گا، ہال جہال
پہلے سے جمعہ قائم ہے وہاں عوام کو مصلحتا نہیں روکا جاتا کہ نماز بھی چھوڑ بیٹھیں گے اور نیا جمعہ قائم کرنے کی
اجازت نہیں۔واللہ تعالی اعلم

فقيرمحداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

مسئله-270

ديهات ميں جعم جي نہيں مگر جہاں عوام پڑھتے آئے ہوں، وہاں منع نہ كياجائے!

كيافرماتے ہيںعلمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئلہ كے بارے ميں كه:

ایک جگہ دیہات میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں اور ایک مدت سے دہاں جمعہ ہور ہا ہے اور اب خورطلب بات ہے کہ ایک حافظ بریلی اعلیٰ حضرت کے دارالا فقاء سے فتو کی لے گیا ہے کہ دیہا توں میں جمعہ جائز نہیں، بہی فتو کی لوگوں کو دکھا دکھا کر جمعہ ختم کر رہا ہے اور لوگ فتنے میں پڑر ہے ہیں۔ لہذا علی جمعہ جائز نہیں، کہی فتو کی لوگوں کو دکھا دکھا کہ عافظ کا فعل کیسا ہے؟ مدل جواب عنایت فرمائیں اور علی کرام سے سوال ہے کہ از روئے شرع اس نیم حافظ کا فعل کیسا ہے؟ مدل جواب عنایت فرمائیں اور دیہا توں میں جہاں جمعہ ہور ہا ہے وہاں جمعہ ختم کرنا مجمعے ہے یا غلط؟ جواب مدل عنایت فرمائیں۔ مستفتی: عبد الحق اشر فی پوسٹ جام گر، مقام وضلع دمکا بہار

الجواب

فی الواقع دیہات میں جمعہ جم نہیں اس کے لئے شہر شرط ہے گر جہاں پہلے ہے قوام پڑھتے آئے ہوں وہاں منع نہ کیا جائے ، کہ آخر خدا کا نام لیتے ہیں جوایک مذہب پر بھیجے آتا ہے۔ عوام جس طرح خدا کا نام لیں بنیمت ہے۔ درمختار میں ہے:

"أمنا العوام فلا يمنعون من تكبيرات ولا تتفل اصلا لقلة رغبتهم في الخيرات" [الدرالمختار،ج٣،ص٢٥،كتاب الصلوة،باب العيدين،دارالكتب العلمية بيرو<sup>ت]</sup> فاویٰ تاج الشریعہ مگر جولوگ چھوڑ چکے ہیں ،انہیں اب کسی طور جا ئرنہیں \_ واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

# خطبہ خالص عربی میں ہونا سنت ِمتوارثہ ہے، کہیں منقول نہیں کہ محابه كرام نے خطبہ فارس ياكسي اور زبان ميں برد ها موا

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین کہ:

سودہ نام کی ایک بستی ہے جہاں سب کے سب سی صحیح العقیدہ ہیں، کیکن ممبر پرخطبہ کے درمیان اردو پڑھنے کے لئے اپنی کوشش ہے کہا گرنہ پڑھا جائے تو مسلمانوں میں ناا تفاقی پیدا ہوجائے اور یہی نہیں بلکہ امام بھلا بُرا کامستحق ہوگا۔ایس صورت میں کیا کیا جائے؟ بینوا تو جروا۔

(نوٹ)خطبہ جمعہ کس کی تصنیف کی ہوئی کتاب ہے؟)

متفتی: عبدالمجید(امام متجد ،سوده)

خطبه خالص عربی میں ہونا سنت متوارثہ ہے اور سنت متوارثه کی انتاع ضرور جا ہے۔ درمختار میں ہے: "لان المسلمين توارثوه فوجب اتباعهم"

[الدرالمختار،ج٣،ص٥٦،كتاب الصلوة،باب العيدين،دارالكتب العلمية بيروت] صحابهٔ کرام نے سینکڑوں بلادعجم فنخ کیے لیکن کہیں منقول نہیں کہ صحابہ کرام نے خطبہ فارسی یا اور کسی زبان میں پڑھا ہویا اس میں اور کوئی زبان خلط کی ہواور صد ہابریں سے عام دیاروامصار میں خطبہ کا عربی میں ہونا ہی پیتہ دیتا ہے کہ خطبہ میں مسلمانوں نے اور کوئی زبان نہ ملائی تو بیتعامل متوارث عدم نقل ہی نہیں بلکہ قل عدم کے قائم مقام ہوا۔حالانکہ مقتضی موجود تھا کہ غیر عرب عربی نہیں جانبے تھے اور جس فعل کامقتضی موجود ہواور مانع مرتفع ہو پھربھی نہ کیا جائے تو اس کا ادنیٰ درجہ بیہ ہے کہ وہ تعل صحابہ کے نزديك مكروه تقاللېذا خطبه ميں کسی اور زبان کا خلط مکروہ ہے ہسلمانوں کوصحابہ کرام کی انتاع کرنا جاہئے کہ فلاح آخرت ان کی تعظیم اوران کی اتباع میں ہے۔حضورا کرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

"اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم"

[عمدة القاری شرح صحیح البخاری،ج، ۱، کتاب جزء الصید،باب الاغتسال للمحرم، ص۲۸۸ ،دارالکتب العلمیة بیرون] میر بے صحابہ شل ستاروں کے ہیں جن کی ان میں اقتدا کروگے راہ ہدایت پاؤگے اور بے وجہ شرعی آپس میں اختلاف خصوصاً مسئلہ شرعیہ میں بے جاہے اور اس کا قطعی تھم شرعی معلوم ہونے کے بعد سخت حرام حرام بدانجام ہے۔قال تعالیٰ:

"أنما المؤمنون اخوة" [سورة الحجرات-١٠]

مسلمان مسلمان بھائی ہیں ( محنز الایمان )۔اور فرما تاہے رب کریم:

''ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم—الآیة''[سورة الانفال-٤٦] اورآپس میں جھگڑ ونہیں کہ پھر بز دلی کروگے ( کنز الایمان)۔وقال تعالیٰ:

"ولا تقف ما ليس به علم- الآية "[سورة الاسراء-٣٦]

اوراس بات کے پیچھےنہ پڑجس کا تجھے علم نہیں ( کنز الایمان)۔واللہ تعالیٰ هوالہا وی وهو تعالیٰ اعلم فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ

> ۲۸ رمحرم الحرام ۱۳۹۲ھ صح الجواب \_ والله تعالیٰ اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلۂ القوی

> > مسئله-۷۳م

دیہات والوں پر جمعہ کے دن ظہر فرض ہے! جمعہ کی صحت کے لئے شہریا فنائے شہر شرط ہے! شہر کی تعریف کیا ہے؟

كيافرمات بي علمائ دين اس مسئله ميس كه:

گاؤں کی آبادی تقریباً ایک ہزار کی ہے اور ہم نے یہاں پر جمعہ قائم کیا تھا اور ہر جمعہ کوتقریباً ۳۰ میا ۳۲ رآ دمی ہوجاتے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ تہمارے پاس جمعہ ہونے کی کیا سند ہے؟ لہٰذا ہمیں اس کی معلومات نہیں ہے، اس وجہ سے جمعہ بند کرادیا گیا۔ اب آپ سے

الجواب

۔ بلاشہہ ہمارے مذہب مہذب میں دیہات میں جعت صحیح نہیں کہ خفی مذہب میں جعه کی صحت کے لئے شہر یا فنائے شہر شرط ہے اور شہروہ جگہ ہے جہاں متعدد گلی کو بچے دوا می بازار ہوں اور وہ ضلع یا پرگنہ ہو جس کے متعلق دیہات گئے جاتے ہوں اور وہاں حاکم رہتا ہو جو ظالم سے مظلوم کا انصاف لے سکے۔ در مختار میں ہے:

"لأن المصر شرط الصحة"

[الدر المختار ، ج ٣ ، ص ٦ ٤ ، كتاب الصلوة ، باب العيدين ، دار الكتب العلمية بيروت] ويبهات والول براس دن ظهر فرض ہے۔واللہ تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضا خا<u>ں از ہری قادری غفرلۂ</u> ااررہیج الاول•۱۳۸ھ

صح الجواب \_ والمولى تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى دارالا فناء منظراسلام ،محلّه سوداً گران ، بريلى شريف

مسئله-٤٧٥

مفوڑی پر جے ہوئے بال داڑھی میں شار ہیں! سجدے میں ایک انگل کے پیٹ کالگنا فرض ، اکثر کالگناوا جب اورکل کے پیٹوں کالگناسنت مؤکدہ ہے

كيافر مات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين مندورجه ذيل مسكه مين كه:

(۱) زیدینچلب کے بال قریب ٹھوڑی تک بنواتے ہیں اور داڑھی حد شرع تک بڑھنے نہیں دیتے، کٹوادیتے ہیں اور سجدے میں دونون پیروں کی دوانگلیاں مصلے پرنہیں لگتیں اور خطبہ میں اکثر علمی خطبہ جن میں اردو کے اشعار ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔گوکہ زید کے پاس خطبہ رضوبیہ موجود ہے تواہیے امام کی

اقتدامیں جونماز پڑھی گئی، کیا تھم ہے؟

مستفتی: بهادرعلی گونڈوی

الجواب

(۱) کھوڑی پر جے ہوئے بال داڑھی میں شار ہیں ، ان کا کٹوانا ناجائز ہے اور حد شرع کہ ایک قبضہ ہے ، اس سے کم کرنا بھی گناہ ہے۔

ورمختاريس مي: "يحرم على الرجل قطع لحيته"

[الدرالمختار،ج٩،ص٨٣٥، كتاب الحظر والاباحة، باب الاستبرا، وغيره، دارالكتب العلمية بيروت] اك يس مين مين السنة فيها القبضة "

[الدرالمعتار،ج ۹، ص ۸۳ م کتاب العظر والاباحة، باب الاستبراه وغیره، دارالکتب العلمیة بیروت]
سجدے میں ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا فرض ہے، بغیراس کے نمازنہیں ہوتی۔اوراکثر کا لگنا
واجب اورکل کے پیٹوں کا لگنا سنت مؤکدہ اور سنت مؤکدہ کے تڑک کی عادت گناہ اور ایسے امام کے
پیچھے نماز مکروہ تحریکی واجب الاعادہ ہے کہ پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب ہے۔

غنيتة مين فقاوي جمه ہے:

"لو قدموا فاسقا ياثمون"

[غنیة المستملی شرح منیة المصلی، فصل فی الامامة، ص۱۳ ٥، سهیل اکیدمی لاهور] ورمختار میں ہے:

"كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها"\_واللدتعالي اعلم

[الدرالمختار، ج٢، ص١٤٨/١٤٧، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، دار الكتب العلمية بيروت]

فقير محمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

٢ رصفرالمظفر ١٣٩٧ ١٥

الجواب سيح \_والله تعالى اعلم \_ الجواب سيح \_ فقير مصطفىٰ رضا قادرى غفرلهٔ الله على المحسين رضا غفرلهٔ

صح الجواب والله تعالى اعلم - الله تعالى اعلم - الله تعالى المحر عبد الرحيم بستوى غفر لهُ القوى ا

مسئله-۲۵۰

#### دیبات میں نئی مسجد میں جمعہ قائم کرنامنع ہے! جمعہ کی طرح عیدین بھی گاؤں میں صحیح نہیں

كيافر ماتے ہيں علمائے وين مندرجہ ذيل مسائل ميں كه:

زید کے گاؤں میں ایک مسجد تھی جس میں جمعہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے، چند آ دمیوں کے مشورہ سے جدید مسجد تغمیر ہوگئ جس وقت سے تغمیر ہوئی اس وقت سے لے کر کئی سال تک جمعہٰ ہیں ہوا۔ درمیان میں چند شرپسندوں نے جامع مسجد کے امام صاحب پر غلط الزامات عائد کیے، بذریعہ نوٹس کچہری د یو بندی بتادیا (جبکہ جامع مسجد کے امام صاحب مفتی اعظم وشیر بیشهٔ اہلسنت کے خلیفہ ہیں ) اور جدید مسجد کے امام نے جمعہ قائم کرلیا۔ قائم ہونے پرفتو کی طلب کیا گیا، فتو کی لکھ کرآیا کہ جمعہ بند کر دیا جائے اور جس نے جمعہ قائم کیا وہ تو بہ کر لے اور اگروہ ایسانہ کرے تو لوگ اس سے قطع تعلق کریں ،اس پر بھی جدید منجد کے امام نے جمعہ بندنہ کیا۔ ابھی ۲۷ مجرم ، ۱۰۰ اھ کو ایک مولوی صاحب سی جدید مسجد میں بلائے گئے اورتقریر کی ،عرض کیا کہ دیہات میں جعدرام حرام حرام ہے مگر جہاں ہوتا ہے، بند کرنا جاہلوں کا کام ہے، اس کئے جامع مسجد میں بھی جمعہ پڑھ سکتے ہیں ،ایک طرف مولوی صاحب حرام بھی کہہ رہے ہیں اور ایک طرف ایک جدیدمسجد میں جمعہ پڑھنے کا بھی تھم دے رہے ہیں جبکہ شرائط جمعہ میں پہلی شرط مصروفنائے مفرکہیں نہیں یائی جاتی مگر جامع مسجد میں ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے اس لئے پڑھتے ہیں اور بحکم مصنف بہارشریعت جہاں جمعہ ہوتا ہے، بند نہ کیا جائے اور جہاں نہیں ہوتا وہاں قائم نہ کیا جائے نیز جمعہ چونکہ شعائر اسلام میں سے ہے اس میں جماعت کی کثرت باقی نہیں رہی جس کی وجہ سے شان وشوکت جاتی ر ہی حالانکہ مسئلہ بھی یہی ہے کہ اس صورت میں دوسراجمعہ قائم نہ ہوگا مگر پھر بھی مولوی صاحب نے جدید مجدميں جمعه پڑھنے كا حكم ديا جس سے عوام ميں كشيرگى ہے اور دو پارٹی ہوگئی ہيں للبذاور يافت طلب بات بیہ کہ عالم صاحب کا قول از روئے شرع درست ہے اور جمعہ جدید مسجد میں کیا اب بھی بند کیا جاسکتا ہے؟ اور جدیدمسجد کے امام جنہوں نے جامع مسجد کے امام پر ازروئے شرع غلط الزام عائد کیے اور بھکم فوى بريلى شريف جمعه بندنه كياشريعت كےمطابق ايسےامام پركياتكم ہے؟ تحريفرمائيں تاكه آپس ميں

۔ کشیدگی دور ہوسکے اور بے علم حضرات جمعہ جہاں ہوجائے وہیں پرادا کریں اور جوابھی بھی جدید مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں ،ان کا ہوتا ہے یانہیں؟

(۲) مندرجہ بالا جدید مسجد میں لوگ عیدین کی بھی نماز پڑھتے ہیں کیا ان پڑھنے والوں کی نماز مسجد میں ہوجائے گی جبکہ عیدگاہ میں جگہ خالی پڑی رہتی ہے، جوابتح ریفر مائیں۔

(٣) گاؤں کے آس پاس چھوٹے چھوٹے پوروہ ہیں،جدید مسجد میں عیدین قائم ہونے کی وجہ ہےوہ لوگ اوگ کا دورہ ہے کہ اوگ اوگ کے اس پاس چھوٹے کی مجہ کے اس کی خبار میں عیدین ہوجاتی ہے؟ جبکہ پہلے گاؤں کی عمدگاہ میں آتے تھے جھم شرع ہے آگاہ فرمائیں۔

مستفتی: علاءالدین خال همتی دٔ نڈوہ بزرگ محلّہ غازی مگر ضلع فرخ آباد

الجواب

(۱) فی الواقع نئ مسجد میں جمعہ قائم کرنامنع ہے اور خصوصاً جبکہ فتنہ و فساد اور افتر اق بین المسلمین کا سبب ہوتو اس سے احتر از شدید لازم ہے اور مولوی نہ کور کا قول غلط ہے۔ واللہ تعالی اعلم ۔ (۳،۲) جمعہ کی طرح عیدین بھی گاؤں میں صحیح نہیں۔

ور مختار میں ہے:

"صلاة العيد في القرى تكره تحريما لأن المصر شرط الصحة"

[الدرالمحتار،ج۳،ص۶۶، کتاب الصلوة،باب العبدین،دارالکتب العلمیة بیروت] مگر جہال پہلے ہے لوگ پڑھتے ہیں اس جگہ ممانعت نہیں کہ خلاف مصلحت ہے اورنئ جگہوں پر عیدین کی جماعت قائم کرنامنع ہے۔ان لوگوں کو وہیں پڑھنا چاہئے جہاں پڑھتے تھے۔واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ

> شب اا رر بیجے الا ول ۴ ۱۹۰۰ھ صح الجواب \_ واللہ تعالیٰ اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلۂ القوی

مسئله-۲۷۵

#### جعه کے دن دیہات والوں پرظر فرض ہے!

كيافر مات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين مسكد ذيل مين كه:

جعہ دیہات میں جائز ہے یانہیں؟ جس گاؤں/ دیہات میں جمعہ کی نماز پہلے ہے ہورہی ہے، اس کوختم کرنا چاہئے یانہیں؟ اور اس مقام پرنٹی مسجد بنا کر جمعہ قائم کر سکتے ہیں یانہیں؟ جواب مرحمت فرما کرمشکور فرمائیں۔

مستفتی: محمدعطاءالرحمٰن صاحب نوری ساکن دهونره م شلع بریلی شریف (یویی)

الجواب

ويهات مين جمعه وعيرين محيخ نهيل - لان المصر شرط الصحة كذا في الدر المختار -

[الدرالمحتار ،ج۳،ص۶۶ کتاب الصلوٰۃ ،باب العبدین،دارالکتب العلمیۃ بیروت] جمعہ کے دن دیہات والوں پرظہر فرض ہے جو جمعہ پڑھ لینے سے ادانہ ہوگا بلکہ ذمہ پررہے گامگر جہاں پہلے سے عوام جمعہ پڑھتے آئے ہیں وہاں انہیں منع نہ کیا جائے کہ آخر خدا کا نام لیتے ہیں منع کرنے میں اندیشہ ہے کہ وہ پنج وقتہ بھی چھوڑ بیٹھیں گے۔درمختار میں ہے:

"اما العوام فلا يمنعون من تكبيرات ولا تنفل اصلا لقلة رغبتهم في الخيرات"

[الدرالمختار،ج٣،ص٢٥،كتاب الصلوة،باب العيدين،دارالكتب العلمية بيروت]

ہاں انہیں بی تھم ہے کہ بعد جمعہ جارر کعت بنیت فرض ظہر باجماعت پڑھ لیا کریں اور نیا جمعہ قائم کرنے کی اجازت نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلہ ۲۲ ربیج الآخر ۲<u>۰۰۰</u>

صح الجواب\_والله تعالىٰ اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مسئله-۷۷م

#### خطبہ خالص عربی میں ہونا چاہئے، عربی کے سواد وسری زبان میں خلاف سنت متوارثہ ہے!

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرعمتين كه:

جماعت اسلامی کے پچھلوگ جمعہ کا پہلا خطبہ اردومیں پڑھتے ہیں اور دوسراعر بی میں پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اردومیں خطبہ پڑھنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ لوگوں کو بچھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دریافت طلب مسئلہ بیہ ہے کہ آیا اردومیں خطبہ پڑھنا جبکہ آج تک عربی میں پڑھا جاتا رہا، درست ہے یانہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہر جگہ کے لوگ اپنی اپنی زبان میں مثلاً مراتھی ہنگی ، بنگالی ، سندھی وغیرہ میں پڑھنا شروع کردیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہوگا؟

الجواب

خطبہ خالص عربی میں ہونا جائے۔عربی کے سواد وسری زبان میں خلاف سنت متوارثہ ہے،اور سنت متوارثہ کا خلاف مکروہ ہے۔ ہرز مانہ میں اہل اسلام میں خطبہ خالص عربی میں معمول رہا ہے اور متوارث کا انتاع ضرور ہے۔ درمختار میں ہے:

"لان المسلمين توارثوه فوجب اتباعهم"

[الدرالمحتار، ٣٠، ص ٢٠ كتاب الصلوة، باب العيدين، دارالكتب العلمية بيروت]
صحابة كرام كي زماني مين بزار بإبلاد مجم فتح بوئ بزارول مجمى عاضر بوت سے مرجم متقول نہيں كه انہوں نے ان كى غرض سے خطبہ غيرع بي ميں پڑھا، يااس ميں دوسرى زبان ملائى و كل ما وجد مقتصية عنا مع عدم المانع ثم تركوه دل علىٰ انهم كفوا عنه فكان ادناه الكراهة وعوام كا سيعذركه عربي سمجھ ميں نہ آئيگى، دوسرى زبان ميں ان كے لئے آسانى ہوگى، جب صحابة كرام كن دويك يعدركه على انها كاظ نه ہواتو بينا منہاد جماعت اسلامى والے كون بيں؟ نماز بھى توعر بي ميں پڑھى جاتى ہے، كياعوام كى آسانى كے لئے اردو ميں پڑھى جاتى گى؟ حاشا وكلا مران سے بعيد نہيں كه ئى شريعت كر هايس كى آسانى كے لئے اردو ميں پڑھى جاتى گى؟ حاشا وكلا مران سے بعيد نہيں كه ئى شريعت كر هايس كى آسانى كے لئے اردو ميں پڑھى جائے گى؟ حاشا وكلا مران سے بعيد نہيں كه ئى شريعت كر هايس كى آسانى كے لئے اردو ميں خطبه سنا چاہيں تو مسلمانوں كولازم ہے كه ان دشمنان اسلام كى باتوں پركان ندوهر ہيں، عوام اگراردو ميں خطبه سنا چاہيں تو

فناویٰ تاج الشریعہ خطبہ سے پہلے اس کا ترجمہ س لیا کریں ۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

# نمازجعه كي صحت كے لئے مصريا فنائے مصر شرط ہے!

كيافرماتے ہيں علمائے اسلام مسئلہ لذاكے بارے ميں:

ہمارے گاؤں سے قصبہ بالکل قریب ہے، فاصلہ چاریا کچ کھیتوں کا ہے اور ہماری نماز جمعہ عرصهٔ دراز ہے ہوتی چلی آرہی ہے اور یہاں کتنے ہی عالم بھی تشریف لائے اور جمعہ پڑھایا گیا اور آج تک سی عالم نے یہاں جمعہ پڑھنے کومنع نہیں کیا اور اب میامام صاحب جو پچھ دنوں سے آئے ہوئے ہیں ،انہوں نے نماز جمعہ کومنع کردیا ہے اور نماز جمعہ اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے خطبہ پڑھا پھر دوفرض جمعہ پڑھا پھر جار فرض ظهر باجماعت \_شریعت کا کیاتھم ہے؟ واضح فر مایا جائے۔

(۲) نماز جمعہ جہال منع ہےاور جہاں جمعہ نہیں ہوسکتا ہے، وہاں کیانماز عیدین ہوسکتی ہے؟ جبکہ امام صاحب نے نماز عیدالفطر پڑھائی ہے، لیچے ہے یا غلط ہے؟

متفتى: حبيب احدكمال

(۱) نماز جمعہ کی صحت کے لئے مصریا فنائے مصر شرط ہے۔مصروہ جگہ ہے جہال متعدد کو ہے ، دوامی بازار ہوں اور وہ جگہ ضلع یا پرگنہ ہوجس کے متعلق ویہات گنے جاتے ہوں اور وہاں حاکم رہتا ہوجوا پنی شوكت وحشمت سے ظالم سے مظلوم كا انصاف لے سكے حضرت على مرتضى كا ارشاد ہے: "لا جمعةولا تشريق ولاصلواة فطر ولا اضحيٰ الا في مصر جامع"

[عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج٦،ص٢٧١، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، دار الكتب

العلمية بيروت/كنز العمال، ج٨،ص١٧٤، محديث-٥، ٢٣٣، حرف اللام، دار الكتب العلمية بيروت]

جوجگەمصر یا فنائےمصر نہ ہوو ہاں کےلوگوں پراس دن ہمارے ائمہ حنفیہ کے نزو یک ظہر فرض ہے جوجمعہ پڑھ لینے سے ساقط نہ ہوگی۔ گرجہاں عوام پہلے سے پڑھتے آئے ہوں انہیں روکا نہ جائے گا کہ آخرخدا کا نام لیتے ہیں، جوایک مذہب پرضیح آتا ہے، ہاں احتیاط کے طور پرانہیں بیتھم دیا جائے گا کہ بعد جو راکعت ظہر باجماعت بھی پڑھ لیں، اس میں حکمت بیہ ہے کہ اگر ایک مذہب پر جمعہ بھی پڑھ لیں، اس میں حکمت بیہ ہے کہ اگر ایک مذہب پر جمعہ بھی ہوگیا تو جا رکعت نفل ہو جائے گا اور اگر جمعہ بیس تو دور کعت نماز جمعہ نفل ہو جائے گا اور اگر جمعہ بیس تو دور کعت نماز جمعہ نفل ہو جائے گا ۔ امام نے جمعہ سے منع نہیں کیا بلکہ اعلیٰ درجہ کی احتیاط بتائی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

مسئله-۲۷۹

جب امام خطبہ کے لئے منبر پر آجائے تو ختم خطبہ تک مقتد ہوں کوکلام ونماز کی اجازت نہیں!

مکری ومحتری! السلام علیم امید ہے مزاج عالی بعافیت ہوگا۔

ہمارے گاؤں میں چنددینی مسائل کے باعث آپس میں بغض ونفاق اور عناد واختلاف پیدا ہو
گیا ہے۔ جن کی جانب آپ کی گراں قدر توجہ مبذول کروانے کامتمنی ہوں۔ ہمارے گاؤں کی مسجد کے
پیش امام صاحب نے چند فرسودہ رسومات کوقر آن وحدیث کی روشنی میں بدعت قرار دیا ہے۔ ایک طبقہ
انہیں بدعت تسلیم کرنے پر کسی طور راضی نہیں جس کے باعث اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ بدعت قرار
دیے جانے والے نکات مندرجہ ذیل ہیں۔

نماز جعد میں سنت اداکرنے کے بعد جب امام خطبہ دینے کی غرض سے منبر پرتشریف فرماہوتے سے قور کا استحاد کے بعد جب امام خطبہ دینے کی غرض سے منبر پرتشریف فرماہوتے سے تھے تو یہاں' ان السله وملئکته'' پڑھنے کی قدیم رسم تھی۔ یہی نہیں بلکہ ایک اور دعا بھی اسی موقع پر پڑھی جاتی تھی ،امام صاحب نے انہیں صریحاً بدعت قرار دیا ہے۔

الجواب

فی الواقع جب امام خطبہ کے لئے منبر پر آجائے تو ختم خطبہ تک مقتدیوں کو کلام ونماز کی اجازت نہیں۔ درمختار میں ہے:

"اذا خرج الامام فلا صلاة وكلام"

[الدرالمختار ،ج۳، ص۳۶ کتاب الصلوة ، باب الجمعة ، دارالکتب العلمیة بیروت] آیت ذکوره و دعاامام کے منبر پرآنے سے پہلے پڑھ لی جائے۔ واللہ تعالی اعلم فقیر محداختر رضا خال از ہری قادری غفرلۂ

مسئله-۸۰

بعدرمضان چوروزے رکھ کرعید کا اعادہ ہے یانہیں؟ خطبہ خالص عربی میں سنت متوارثہ ہے! نماز تہجر سنت ہے اوراس کی تعداد تعین نہیں! جعہ میں خطبہ کی اذان اندر ہو یا باہر؟ عمامہ کے اندر ٹو پی کا ہونا کیسا؟ عورت کے لئے ساڑی پہننا جائز ہے یانہیں؟ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد آیت مجدہ پڑھی گئی، سجدہ کرے یانہیں؟ کوئی محض تہبند کے اندر لنگوٹ پہنے نماز پڑھ سکتا ہے؟ سجدہ کرے یانہیں؟ کوئی محض تہبند کے اندر لنگوٹ پہنے نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں علائے دین ان مسائل میں کہ:

- (۱) رمضان کے پورےروزےر کھنے کے بعد کوئی شخص سنت کے چھروزےر کھ کرنماز عید بھی پڑھ لیاہے، کیاوہ پھرنماز عیدادا کرے؟
- (۲) ہمعہ یاعیدین کے عربی خطبے کے اندر جوار دواشعار ہیں ان کواس کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا عربی خطبہ پڑھنے کے بعدیا اول پڑھ کر پڑھے یا اول و ثانی دونوں کے بعد؟
  - (m) نماز تہجد سنت ہے یا نفل اور کتنی ہے؟
  - (۳) جعه میں خطبہ کی جواذ ان دی جاتی ہے وہ اندر ہو یا باہر؟
    - (۵) عمامه کے اندراو بی کا ہونا کیساہے؟
    - (۲) عورت کے لئے ساڑی کا پہنناجا تزہے یانہیں؟
- (2) كوئي مخص نماز عصر يانماز فجر پڑھنے كے بعد تلاوت قرآن كرنے لگا،آيت محدہ پڑھى گئى، مجدہ كرے؟
- (۸) کوئی مخص تہبند کے اندر کے لنگوٹ یا بے چاڑی پہنے نماز پڑھ سکتا ہے؟ مستفتی: برکت علی گلاب پوروی گلاب پورہ محلّہ تیل پاڑہ شلع بھیلواڑہ (راجستھان)

#### الجواب

(۱) مجهدوزه بعدرمضان ركه كرعيد بريش صنح كاكيامعنى ؟ اورنماز عيد كااعاده نهيس ـ والله تعالى اعلم

(۲) خطبہ سے پہلے کہ خطبہ خالص عربی میں سنت متوارثہ ہے اور خطبہ میں دوسری زبان ملانا مکروہ و خلاف سنت ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۳) سنت ہے گرغیرمؤکرہ اوراس پرنفل کا بھی اطلاق آتا ہے اورکوئی تعداد معین نہیں ، البتہ دورکعت ہے کہ نہ ہوا ورآئے محد کعت سنت نبوی ہے (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) اورافضل ہے ہے کہ چاررکعت ایک سلام سے پڑھے ، یہ ہمارے امام اعظم کا ند ہب ہے۔
سے پڑھے ، یہ ہمارے امام اعظم کا ند ہب ہے۔
سے پڑھے ، یہ ہماد عدمہ معلم کا منہ ہب ہے۔

کنزوزیلعی میں ہے:

"والافتضل فهو ارباع اي الافضل في الليل والنهار اربع اربع وهذا عند ابي حنيفة - الخ"ـوالله تعالى اعلم

[تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، ج۱، ص٤٣، کتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل، دارالکتب العلمية بيروت] اورمشائخ صوفيدسے باره رکعت تکمنقول ہے۔

(۷) خارج مسجد خطیب کے سامنے خاص موضع صلاق میں کوئی اذان ہو، مکروہ ہے۔

خانيەمىن ہے:

"لا يؤذن في المسجد"

[فتاوى قاضى خان، ج ١ ، ص ١ ٥ ، كتاب الصلوة ، باب الاذان، دار الكتب العلمية بيروت] طحطا وى مين هـ:

"يكره ان يوذن في المسجد" ـ والله تعالى اعلم

[طحطاوي على مراقى الفلاح، ص١٩٧ كتاب الصلوة، بأب الاذان، دار الكتب العلمية بيروت]

(۵) مسلمانوں کی عادت قدیمہ زمان نبوت سے ہے۔حدیث میں ہے:

"فرق مابيننا وبين المشركين العمائم على القلانس"

[سنن ابي داؤد، ج٢، ص٢٥، كتاب اللباس، باب الهدب والعمائم، مطبع اصح المطابع]

ہارے اور بت پرستوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہمارے عمامہ ٹوپوں پر ہوتے ہیں۔واللہ اللہ علم

- (۲) جہاں خاص مشر کہ عور توں کا لباس نہ ہو وہاں اجازت ہے اور جہاں خاص لباس مشر کات ہو وہاں منع ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم
- (2) بال، كنزيس ب: "وعن التنفل بعد صلاة الفجر والعصر لا عن قضاء فائتة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة"

[كنز الدقائق مع تبيين الحقائق ،ج١ ،ص٢٣٢، كتاب الصلوة، دار الكتب العلمية بيروت] اسكي شرح زيلعي ميں ہے:

"اى نهى عن التنفل فى هذين الوقتين ولم يمنع عن اداء الواجبات التى ذكرها"

[تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج١، ص٢٣٢، كتاب الصلوة، دار الكتب العلمية بيروت]

عاشية للى عيل هي: "قوله (لم يسمنع عن اداء الواجبات الى آخره) وفى المجتبى

الاصل ان ما يتوقف وجوبه على فعله كالمنذور وقضاء التطوع الذى افسده وركعتى

الطواف وسجدة السهو ونحوها لا يجوز ومالا يتوقف عليه كسجدة التلاوة وصلاة

[حاشیة الشلبی علی التبین،ج۱، ص۲۳۲، کتاب الصلوة، دار الکتب العلمیة بیروت] مگر جب که طلوع وغروب سے پہلے آیت سجدہ پڑھی تو ضرور ہے کہ طلوع وغروب سے پہلے سجدہ کرے درنہ مجدہ ادانہ ہوگا۔

زیلعی میں ہے:

"لانها وجبت كاملة فلا تتادى بالناقص"

[تبیین الحقائق شرح کنزالد قائق، ج۱، ص۲۲۹، کتاب الصلوة، دارالکتب العلمیة بیروت] اوراگرطلوع وغروب کے وفت آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ تلاوت اوا کیا تو ہوگیا مگرافضل ہیہ کہ النادونول وقتوں کے بعد سجدہ کر ہے۔ اسی میں ہے: ''اما اذا تسلاها فیھا جاز اداء ھا فیھا من غیر كراهة لكن الافيضل تاخيرها ليؤديها في الوقت المستحب لانها لا تفوت بالتاخير بخلاف العصر "روالله تعالى اعلم

[تبيين الحقائق شرح كنزالد قائق، ج١، ص٢٢٩، كتاب الصلوة، دار الكتب العلمية بيروت] (٨) بال-والله تعالى اعلم

فقیرمجمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۲۹ رشوال المکرّم ۱۳۰۰ه صح الجواب والله تعالی علم قاضی مجمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی دارالا فتاء منظراسلام ،محلّه سوداگران ، بریلی شریف

مسئله-۱۸٥

#### صحت جمعہ کے شرا کط کیا ہیں؟ غیر مقلدین اپنے عقا کد کفریہ کے سبب بے دین ہیں،ان کی اقتد اباطل ہے!

تمرى عالى جناب قبله مفتى صاحب! سلام ونياز \_

استدعا ہے کہ ذیل کے مسائل پرازراہ شرعی علما کیا کہتے ہیں جس کے لئے ہم بہت ہی مشکورو ممنون ہوں گے۔

(۱) منیرآباد میں ایک چھوٹی سی بستی ہے، لگ بھگ ڈھائی سے تین ہزار کی آبادی پر مشمل ہے۔
یہاں پر تنگا بھدراؤ برادری کا قیام ہوکر ہے، ریاست کرنا ٹک میں شامل ہوکر ہے، یہاں پر ایک قدیم
جامع مسجد ہے جہاں پر اب تک برابر جمعہ کی نماز ہوتی آرہی ہے اور اس گاؤں کے تمام لوگ اس جامع
مسجد میں جمعہ ادا کررہے ہیں۔مسجد کافی وسیع ہے اور بڑی ہے، وقت واحد میں کافی لوگ نماز پڑھ سکتے
ہیں۔قریب دویا تین فرلانگ پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے جہاں پر صرف پنجگانہ نماز پڑھی جارہی تھی، اس
درمیان چندلوگ باوجود کہنے کے وہاں پر بھی جمعہ پڑھنے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کی فضا مکدر ہوتی
چلی جارہی ہے اور پُرسکون ماحول میں انتشار پیدا ہونے کا خوف ہے۔

برائے کرم ازروئے شرع کیا دونوں مساجد میں جمعہ پڑھا جاسکتا ہے، اس بارے میں آپ کی تحریر ہارے لئے مشعل راہ ہوگی۔

(۲) اں امام کے پیچھے جوغیرمقلد ہواور پھرتبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کیا اس کی اقتدا کر سکتے ہیں؟ اب تک جونمازیں پڑھی جاچکی ہیں ، درست ہیں یا از سرنو پڑھنا چاہئے؟

(٣) اگر چندمسجد کے اراکین اہلسنت سے تعلق نہیں رکھتے مگر دوسری جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں پھر بھی تمام مسجد کے امور بڑے سلیقے سے اور سیتے طریقے سے کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں کیاان لوگوں کو مسجد اراکین پر برقر ار رکھ سکتے ہیں؟ اور کیا ان کی خدمت مسجد کے لئے قابل قبول ہے؟ اہلسنت والجماعت کی مسجد ہے۔

مستفتی: محمصیلی،جونیئرانگلش پلاننگ سینٹر کیراف چیف انجینئر تنگا بھدراؤ پراجنٹ، پوسٹ منیرآ باد،کرنا ٹک

الجواب

(۱) آگروہ جگہ، شہر یا فنائے شہر ہیں (یعنی وہ جگہ ضلع یا پرگہ نہیں جس کے متعلق دیہات گئے جاتے ہوں اور وہاں حاکم نہیں رہتا جو اپنی شوکت سے ظلم کا انصاف ظالم سے لے سکے ) تو وہاں جمعہ تھے نہیں بلکہ اس دن وہاں کے لوگوں پرظہر فرض ہے جو جمعہ پڑھ لینے سے ادانہ ہوگا بلکہ ذمہ پر رہے گا۔ گر جبکہ اس جگہ کے عوام پہلے سے جمعہ پڑھتے آئے تو انہیں مصلحتاً منع نہیں کیا جاتا کہ آخر خدا کا نام لیتے ہیں جو ایک جہب برصیحے آتا ہے۔ ہاں بعد جمعہ چار رکعت فرض ظہر باجماعت پڑھ لیا کریں اور نیا جمعہ قائم کرنا اور فاضا جائر نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

(۲) غیرمقلدین ایخ عقا کد کفریه کے سبب بیدین ہیں ،ان کی اقتد اباطل ہے اور نمازیں جواُن کے پیچے پڑھیں ،ان کود ہرانا فرض ہے۔

فتح القدرييس ہے:

"ان الصلاة خلف اهل الاهواء لا تجوز "-والله تعالى اعلم

[فتح القدير، ج١، ص ٢٠، كتاب الصلوة، باب الامامة، بركات رضا گجرات]

(m) هر گرنهیں \_والله تعالیٰ اعلم

فقیرمحداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ شب کیم رہیج الاول ۴۰۰۴ ھ/ درسفر صح الجواب \_واللہ تعالیٰ اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلۂ القوی

مسئله-۲۸٥

گاؤں میں جمعہ جائز ہے یانہیں؟ اذان خطبہ کہاں ہونی جاہیے؟ خطبہ جمعہ خالص عربی میں سنت متوارثہ ہے! رہن سے انتفاع را ہن ومرتبن وونوں کونا جائز! کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل کے بارے میں کہ:

- (۱) گاؤں میں جمعہ جائز ہے یانہیں؟ اگرنہیں تو کیوں؟
- (٢) جمعه كي اذان ثاني مسجد كے اندر بهونی حاسمے يابا ہر؟
- (m) خطبہ جمعہ صرف عربی میں پڑھا جائے؟ اگر اردو میں پڑھیں تو کیساہے؟
- (۴) مکان گروی ہے،اسے کراییدے رکھا ہے،اس کا کراییم تہن لے سکتا ہے یانہیں؟ متفتی: محمد شوکت علی پہلوان جگہ محلّہ، بنجارہ گلی، بیاد در مضلع اجمیر (راجستھان)

(۱) نہیں،ال لئے کہ شرعاً جمعہ کے لئے مصریا فنائے مصر شرط ہےاور مصروہ جگہ ہے جو ضلع یا پرگنہ ہو جس کے متعلق دیہات گئے جاتے ہوں اور وہاں متعددگلی کو چے دوا می باز ار ہوں اور اس جگہ حاکم رہتا ہو جو ظالم سے مظلوم کا انصاف اپنی شوکت وحشمت سے لے سکے۔

مديث ميں ہے:

"لا جمعة ولا تشريق ولا صلوة فطر ولاأضحي الا في مصر جامع "

[عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج٦،ص ٢٧١، كتماب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، دارالكتب

العلمية بيروت/كنز العمال، ج٨، ص١٧٤ ، حديث - ٥ ، ٢٣٣ ، حرف اللام، دار الكتب العلمية بيروت]

کنزوغیرہ میں ہے:

"شرط ادائها المصر

[كنز الدقائق، ص٤٦، كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، فيصل ببليكيشنز]

مرجہاں پہلے سے عوام راجعے چلے آئے ہوں وہاں منع نہیں کیا جائے گا کہ آخر خدا کا نام لیتے ہیں منع سے اندیشہ ہے کہ وہ پنجوقتہ نماز بھی چھوڑ بیٹھیں گے۔البتہ بعدد ورکعت بنام جمعہ حیار رکعت فرض ظہر باجهاعت پڑھ لیا کریں ورنہ ترک فرض ظہر وواجب جماعت کے سبب گنہ گار ہوں گے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ اذان جمعہ خواہ کوئی اذان ہومسجد کے اندر ناجائز ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

خطبه خالص عربي ميں سنت متوارثہ ہےاور سنت متوارثه کی انتاع ضرور ہےاوراس کا خلاف مکروہ ہے۔درمختار میں ہے:

"لان المسلمين توارثوه فوجب اتباعهم"

[الدرالمختار،ج٣،ص٥٦،كتاب الصلوة،باب العيدين،دارالكتب العلمية بيروت]

(۷) نہیں کہ رہن سے انتفاع را ہن اور مرتہن دونوں کونا جائز ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

#### مسئله-۸۲۵

ديهات ميں جعدوعيدين جم حنفيہ كے نزديك صحيح نہيں!

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: عمروعالم بھی ہےاور ہرا چھے کاموں پڑمل کرتا ہےاوران کے گاؤں میں جعداورعید کی نماز ہوتی ہے لیکن جمعہ اور عید کی نماز پڑھتانہیں ہے۔گاؤں والوں نے اس سے پوچھا کہتم جمعہ اور عید کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اس نے جواب دیا کہ گاؤں میں جمعہاورعید کی نماز جائز نہیں ہے،تم لوگ پڑھ سکتے ہو ت لیکن میں نہیں پڑھوں گا۔تو عمرو کا کہنا تھے ہے یا غلط؟ شرع میں عمرو پر کیا تھم لگایا جائے گا؟ دلیل کے ساتھ جوا*ب تحریر کر*یں عین نوازش ہوگی۔

نیازمند: محمستحن ،جلکر ، پوسٹ جلکی ،کٹیہیار (بہار )

الجواب

عمروکا کہنا درست ہے۔ بے شک دیہات میں جمعہ وعیدین سی جمعہ وغیدیں ہے ہم حنفیہ کے نزویک۔
گر جہاں پہلے سے عوام نے جمعہ قائم کرلیا ہے وہاں منع نہ کیا جائے گا کہ آخر خدا کا نام لیتے ہیں جوایک
مذہب پرضیح آتا ہے ، مگر عالم خود شریک نہ ہوا درعوام کو حکم کرے کہ چار رکعت بہنیت ظہر باجماعت پڑھ لیا
کریں ۔ فرض ذمہ سے یقینی طور پرسا قط ہوجائے گا۔ واللہ تعالی اعلم

فقیر محمد اختر رضاخان از هری قادری غفرله ۲۰ رمحرم الحرام ۱۳۹۲ه

الجواب صحیح ۔ حدیث شریف میں ہے:

"لا جمعة ولا تشريق ولا اضحيٰ الا في مصر جامع "ملخصا\_

[فتح البارى شرح صحيح البخارى، ج٢،ص٥٨٩، كتاب العيندين، باب فضل العمل في ايام التشريق، دار السلام رياض]

ہداریمیں ہے:

"لا تصح الجمعة الا في مصر جامع اوفي مصلى المصر" ـ والله تعالى اعلم الهداية المجرء الدولان، ص ١٦٨ ، كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، مجلس بركات مباركفور]
الهداية الجزء ان الاولان، ص ١٦٨ ، كتاب الصلوة، باب صلوة الجمعة، مجلس بركات مباركفور]
رياض احمرسيواني غفرله

مسئله-١٨٥

جمعہ کی فرض نماز میں واجب کی نیت باندھ سکتا ہے یا نہیں؟ صبح کی نماز میں بھتر رچالیس یا پچاس آیت دونوں رکعتوں میں سوائے سور کو فاتحہ کے پڑھنا مسنون ہے! تکبیر تحریمہ امام کواتنی آ واز سے پڑھنا کہ مقتدی سنے، واجب ہے! فرض نماز کے بعد' اللہم انت السلام' پڑھنا کیما؟ دعا اتنی زور سے نہ مانگیں کہ نمازیوں کو خلل ہو اِتعلیم کے لئے کمیشن لینا جا ترنہیں!
کیا فرماتے ہیں علائے دین مسائل ذیل کے بارے میں کہ:

- (۱) جمعه کی فرض نماز میں واجب کی نبیت باندھ سکتے ہیں؟ ہمارے امام صاحب جو مسجد میں نماز بڑھاتے ہیں،ان کا کہناہے کہ بیتے ہے۔
- ر ا) فرض نمازوں میں مثلاً صبح کی نماز میں متعین آیت سے زیادہ کمبی پڑھتے اور وہ بھی بہت جلدی (r) یڑھتے ہیں، وضو بنانے والانماز میں شریک نہیں ہوسکتا۔ برائے کرم مستحب طریقہ قر اُت کاتح رفر مائے۔ » تنگیبرتحریمها تنا آہتہ پڑھتے ہیں کہ قریب کا آدمی بھی بمشکل من پائے۔تو کیاان کا آہتہ تکبیر (۳)
- (4) فرض نماز كے بعدى وعا" اللهم انت السلام -الخ" كاربر هنا كيها ہے؟ سنت بے يامسحب؟ اگرامام اس کے ترک کاعادی ہوتو کیا اس کافعل خلاف سنت ہے؟
- (۵) نماز پوری ہونے کے بعد امام صاحب زور سے دعا پڑھتے ہیں جبکہ نمازی نماز کی حالت میں رہتے ہیںاوراس سےان کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے تو کیاان کا زور سے دعا مانگنا جائز ہے یانہیں ہے؟ مسائل کا خلاصہ مع مہردستخط ازروئے شرع شریف تحریر فرمائے۔
- (۲) ایک پیش امام بچے پڑھاتے ہیں اور امامت بھی کرتے ہیں، ان کو جماعت سے نذرانہ بر ماہ قریب • • ۵ رر و پییمع مکان کرایہ کے دیتے ہیں۔ تعلیم کے لئے وہ چندہ وصول کرتے ہیں اور سور و پیپیس ۲۵ررو پیمیش کیتے ہیں توان کے پیچھے نماز پڑھنا کیا جائز ہے؟

منتفتی: حاجی سیدنظام علی

- (۱) جمعه فرض ہےاورا سے فرض جاننا قطعاً فرض ہے لہذا فرض ہی کا قصد کرےاور واجب بھی فرض پر بولاجا تاہےتو واجب بول کے فرض مراد لے لے تو کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔
- (۲) صبح کی نماز میں بفتدر جالیس یا پچاس آیت دونوں رکعت میں سوائے سور کا فاتحہ کے پڑھنا مسنون ہے اورظہر میں بھی اتنی مقدار پر یا کچھ کم پڑھنامسنون ہے عصر وعشاء میں ہیں آیت کی مقدار قرأت كرنا سنت ہے اورمغرب میں چھوٹی سورۃ پڑھنا سنت ہے اور فجر وظہر میں طوال مفصل اورعصر و عشاءميں اوساط مفصل اور مغرب ميں قصار مفصل پڑھنامتحب ہے اور بيتھم حضر ميں حالت اختيار كا ہے

"وسنتها في الحضران يقرأ في الفجر في الركعتين باربعين او خمسين آية سوى فاتحة الكتاب و في الظهر ذكر في الجامع الصغير مثل الفجر و ذكر في الاصل او دونه وفي العصاء في الركعتين عشرين آية سوى فاتحة الكتاب وفي المغرب يقرأ في كل ركعة سورة قصيرة هكذا في المحيط واستحسنوافي الحضرطوال المفصل في الفجروالظهرواوساطه في العصر والعشاء وقصاره في المغرب كذا في الوقاية

وطوال المفصل من الحجرات الى البروج والاوساط من سورة البروج الى لم يكن والقصار من سورة لم يكن الى الآخر هكذا في المحيط والوقاية و منية المصلى" [الفتاوي الهندية،ج١،ص١٣٥، كتاب الصلوة،باب صفة الصلوة،الفصل الرابع في

القرأة، دار الفكر بيروت]

اورا گروفت میں گنجائش نہ ہو یا حالت خوف ہوتو اتنی مقدار پڑھے جتنی میں وفت نہ نکل جائے یا جان و مال پرضرر لاحق نہ ہو۔ای ہند ہیمیں ہے:

"وحالة الاضطرار في الحضر وهو ضيق الوقت او الخوف علىٰ نفس او مال ان يقرأ قدر مالا يفوته الوقت اوالأمن هكذا في الزاهدي"

[الفتاوي الهندية، ج١، ص١٣٥، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، الفصل الرابع في

القرأة،دارالفكر بيروت]

امام مذکوراگر بلاعذر شرعی مقدار مسنون کی قرات نه کرنے کاعادی ہے تو گناہ گار ہے اوراگراتی جلدی پڑھتا ہے کہ حروف سمجھ میں نہیں آتے ہیں تواس کی افتداء سیجے نہیں۔واللہ تعالی اعلم جلدی پڑھتا ہے کہ حروف سمجھ میں نہیں آتے ہیں تواس کی افتداء سیجے نہیں۔واللہ تعالی اعلم (۳) سخبیر تحریمہ امام کواتنی آواز سے پڑھنا کہ مقتدی سنے، واجب ہے، یہی تھم تکبیر ات انتقالیہ کا بھی ہے اور اتنی آواز کہ خود سنے تکبیر تحریمہ ادا ہونے کے لئے ضروری ہے ورنہ نمازنہ ہوگی کہ تکبیر تحریمہ ادانہ

اوراى ملى به الفقيه ابو جعفر والشيخ الامام ابو بكر محمد بن الفضل ادنى الحهر أن يسمع غيره وأدنى المخافتة أن يسمع نفسه وعلى هذا يعتمد كذا في المحيط وهو السحيح كذا في الوقاية والنقاية وبه اخذ عامة المشائخ كذا في الزاهدي "[الفتاوي الهندية، ج١، ص ١٣٠، كتاب الصلوة، الفصل الثاني في واجبات الصلوة، دار الفكر بيروت]

نيز بندييمي ب: "أن صحح الحروف بلسانه ولم يسمع نفسه لايجوز"

[الفتاوى الهندية، ج١ ، ص١٢٧ ، كتاب الصلوة ، الباب الرابع في صفة الصلوة ، دار الفكر بيروت] غَيْنَة مِين هِ "لُوقدموا فاسقا ياثمون"

[غنية المستملى شرح منية المصلى، كتاب الصلوة، باب الامامة، ص١٥ ٥، سهيل اكتلمى] ورمخ ارمي ب: "كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها" واللاتعالى اعلم [الدر المختار، ج٢، ص١٤٧ / ١٤٨ / كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، دار الكتب العلمية بيروت]

- (٧) مستحب ہے اور ترک خلاف اولی ہے۔ واللہ تعالی اعلم
- (۵) اتنى زور سے دعاند مائلين كەنمازىوں كوخلل ہو۔ والله تعالى اعلم
- (١) كميشن لينا جائز نہيں ، اجرت مقرر كرنا جاہئے اور اگر بيشرعاً ثابت ہے كہوہ كميشن ليتے ہيں تو

امامت کے لائق نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ ۵رجمادی الا ولی ۴۴۰۰ ھ

#### مسئله-٥٨٥

#### خطبه خالص عربي مين سنت متوارشها

مخدومی ومکری! السلام علیم ورحمة الله و بر کانه ! خدا کرے آپ مع الخیر ہوں۔

رامپورکے چندآ دمی جو بمبئی میں رہتے ہیں، انہوں نے آپ کی شان وشوکت اور عظمت و و قار کا تذکرہ کیا، مجھے قلبی مسرت ہوئی اور ساتھ ہی ایک امید کی کرن نظر آئی کہ حضور سید العلماء علیہ الرحمة کے بعد بمبئی کی مرکزیت کو جوایک تھیں پہنچی تھی۔ اب آپ کی شخصیت مرہم ثابت ہوگی۔خداوند کریم بطفیل سید المرسلین آپ کے درجات میں اور بلندیاں عطافر مائے۔آمین ثم آمین۔

آپ کوتو معلوم ہے کہ وجیہ الدین احمد خال صاحب نطبہ مجھہ کے دن درمیان میں اردومیں تھوڑی دیر تقریر کرتے ہیں، اس سلسلہ میں رامپور کی متعدد مساجد میں اختلا فات ہوئے، مجھ ہے بھی پوچھا گیا۔ میں نے اپنے مسلک کی وضاحت کردی۔مولوی وجیہ الدین خال کے مدرسے کے مفتی اور ان کے شاگر درشید نے اس سلسلے میں بی مسلکہ فتو کی دیا ہے، نقل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے با ادب گزارش ہے کہ آپ بہت ٹھوں اور مدل جواب تحریر فرما ئیں۔اور کسی سے خوشخط کھوا کر خادم کے پاس بھیج دیں تو ہوسکتا ہے کہ آپ کا عطا کردہ جواب پوسٹر کی شکل میں نظر آئے۔

کیا خطبہ عربی زبان کےعلاوہ دوسری زبان مثلاً اردو میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں؟ اردو میں خطبہ پڑھنا درست ہے بانہیں؟ شریعت کے تکم سے آگاہ کیا جائے۔اورسب خیریت ہے، جواب جلد مرحمت فرمائیں،نوازش ہوگی۔فقط۔والسلام۔

مستفتی: خادم محتاج دعا: نورالدین نظامی ساکن مزارشاه درگاهی ،رامپور

الجواب: اصل توبیہ کے خطبہ عربی زبان میں ہو۔ اب چونکہ عربی سجھنے والے ہوتے نہیں یا کم ہوتے ہیں، اس لئے اردوزبان یا دیگر زبان میں مسائل مختصراً دوران خطبہ بیان کردیے جائیں تو جائز ہے۔ حضرت مولانا ارشاد حسین صاحب مجددی علیہ الرحمة

نے فقاوی ارشادیہ میں یہی لکھا ہے اور در مختار وغیرہ کا حوالہ دیا ہے اور مفتی مولوی عبد القادر صاحب فرنگی محلی نے بھی فقاوی قادریہ میں یہی لکھا ہے۔ پس ہمارے نزدیک القادر صاحب فرنگی محلی نے بھی فقاوی قادریہ میں مسائل ضروریہ کا بیان ہو، جائز اور درست ہے۔ عربی کے ساتھ مختصراً اردوجس میں مسائل ضروریہ کا بیان ہو، جائز اور درست ہے۔ فقط۔ ہذا صورة الجواب واللہ نتعالی اعلم بالصواب

مجیب:احقرمحبوب علی وجیهی غفرله مفتی مدرسه جامع العلوم فرقانیه،رامپور ۱۸رنومبر ۱۹۷۸ء

الجواب

خطبه خالص عربی میں ہونا سنت متوارثہ ہے اور سنت متوارثہ کی اتباع ضرور۔ای ردا کمختار میں ہے جس کا فتوائے منسلکہ میں تذکرہ آیا: "لان االمسلمین توارثوہ فوجب اتباعهم"

ہے جو سی کا سوائے مسللہ میں مذکرہ ایا: "لان االمسلمین توار توہ فوجب اتباعهم"

[الدر المعتار ، جس ، ۲۰ کتاب الصلوۃ ، باب العبدین ، دار الکتب العلمية بيروت]
صحلبہ کرام کے زمانہ اقدی میں بہت بلاد مجم فتح ہوئے اور عجم کی عربی سے ناواقفی مقتضی تھی کہ خطبہ
کو برنبان عجمی پڑھنے کا طریقہ اپنایا جاتا مگر اس کے برعکس جھی سے تمام بلاد وامصار میں خطبہ بہزبان عربی
رائے اور اب تک یہی معمول چلا آرہا ہے اس سے ظاہر کہ صحابہ نے سنت نبویہ کو بحالہا باقی رکھا اور خود فتوائے

ندکورہ میں مجیب کواعتراف ہے کہ اصل تو بیہے کہ خطبہ عربی زبان میں ہوتو خودمجیب کے اقرار سے ثابت کہ مذکورہ میں مجیب کواعتراف ہے کہ اصل تو بیہے کہ خطبہ عربی زبان میں ہوتو خودمجیب کے اقرار سے ثابت کہ

خطبہ میں دوسری زبان ملانا مکروہ وخلاف نص ہے۔اوراصل کی مخالفت کے لئے بیعذرمہمل کہ"چونکہ عربی سمیریں بند سے مصرف اس میں اس میں اس کا ذاہ سے ایک اس میں انکا ذاہ سے ایک اس میں ا

مجھنے والے نہیں یا کم ہوتے ہیں اس لئے اردوزبان یا-الخ"-کہ بیان مسائل خطبہ سے پہلے یابعد بھی ہوسکتا

ہے۔اس کے لئے قیدسنت کیا ضرور؟ حضرت مولا ناار شاد حسین صاحب علیه الرحمه اور دوسرے مفتی صاحب

نے کیا لکھا ہے،ان کی تحریر بعیند درج سیجے تا کہاس پر کلام کیاجائے۔بالجملہ خطبہ میں دوسری زبان ملانا مکروہ

وخلاف سنت ہے اوراس کی تروج سنت کی تبدیلی ۔ واللہ یقول الحق وهو يهدى السبيل ۔ وهوتعالیٰ اعلم

فقير محمد اختر رضاخال ازهري قادري غفرله

٢٣ رجمادي الاولى ١٣٩٩ ١

صح الجواب \_ والله تعالى اعلم \_ قاضى محمر عبد الرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۲۸۵

گاؤں میں جعہ دعیدین کی نماز سی خبیں! جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ولعنت کا کام ہے! کسی بدند ہب کے پیچھے کہیں کوئی نماز پڑھنا ہر گز جائز نہیں!اگر کوئی شخص کعبہ کوسجدہ کرنے کا مدعی ہوتو کیاا یمان پر قائم رہا؟ تفسیر عزیزی کی ایک عیارت کا حوالہ!

> مرمی معظمی! السلام علیکم ورحمة الله و بر کانهٔ کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین که:

(۱) ایک گاؤں یا محلّہ، شہر کی جامع مسجد سے تقریباً ڈیڑھ یا دو کلو میٹر اور عیدگاہ سے تقریباً ڈھائی یا تین کلومیٹر دور آباد ہے، وہاں کے رہنے والوں نے امسال پہلی بار بغیر کسی شرکی عذر کے اپنے گاؤں یا محلّہ کی ایک ایسی مسجد میں نماز عید اوا کر لی جہاں بھی نہ نماز عید ہوئی اور نہ جعد اور از خود عیدگاہ اور جامع مسجد کو فراموش کر دیا۔ کیا ایسا کرنے والے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نخالف وباغی ہوئے یا نہیں؟ اگر ہوئے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ نماز عید جو کہ واجب ہے، ادا ہوئی یا نہیں؟ جب ان سے کہا گیا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو فقنہ وفساد کے بارے میں بتاتے ہیں اور اپنی طبیعت سے نئے نئے مسائل بیان کرتے ہیں اور اپنی طبیعت سے نئے نئے مسائل بیان کرتے ہیں اور اپنی طبیعت سے نئے نئے مسائل بیان کرتے ہیں اور اپنی طبیعت سے معذور رہے ہیں۔ اپنی کو عین شریعت مطہرہ کے مطابق بتاتے ہیں حالا نکہ اب تک مسائل دکھانے سے معذور رہے ہیں۔ (۲) مسجد میں جھوٹ ہولنے والے کے لئے کیا تھم ہے؟

(۳) نجدیوں کی تقلید کرنے والے عبدالوہا بنجدی کو اپنا دین وایمان اور پیشوانسلیم کرتے ہیں اور بھولے بھالے اہلسنت والجماعت کا ایمان لوٹنے کے لئے کہتے ہیں کہ عجم میں تو تم لوگوں کی نماز وہا بیوں تبلیغی جماعت والوں اور تھانوی جی کے چاہئے والوں کے پیچھے ہوتی ہی نہیں اور یہی وجہ ہے کہتم لوگ پڑھتے نہیں گرحرم شریف، خانۂ کعبہ میں جاکروہانی کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کیاوہاں پر ہوجاتی ہے؟

(٣) اگرکوئی شخص کعبہ کو سجدہ کرنے کا مدعی ہوجو کہ مخض سمت قبلہ ہے تو کیاایمان پر قائم رہا؟

(۵) کعبہ شریف ،عرش معلیٰ اور گنبدخصریٰ میں کس کوفو قیت حاصل ہے؟ اور کیوں؟

(۲) مسجود خلائق ومحبوب دلہا گشتہ اندتفسیر عزیزی میں کس جلد وصفحہ پر ہے؟ اس کی مفصل وضاحت

فرمائیں-برائے کرم مفصل جواب صادر فرمائیں اور اپنے رسالہ اعلیٰ حضرت میں بھی شائع فرمائیں۔ سیسی سالہ علی

برب - السلام علیم -عین نوازش ہوگی - والسلام علیم -مستفتی: سمس الدین ، (پروپرائیٹر) تاج آئیلیٹری اینڈ پولیس ٹیلرس ، پرانی منڈی ، تاج سمجنج ، آگرہ (پوپی)

#### گاؤں میں جعہ وعید کی نماز سچیح نہیں۔ درمختار میں ہے:

"في القرئ تكره تحريما لأنه اشتغال بمالا يصح لان المصر شرط الصحة"

[الدرالمختار، ج٣، ص٤٦، كتاب الصلوة، باب العيدين، دارالكتب العلمية، بيروت]

مگر جہاں پہلے ہے جمعہ وعیدین قائم ہوں وہاں عوام کو نہ روکا جائیگا کہ خدا کا نام لیتے ہیں جو کسی طرح اگرچہ ندہب غیر برجیجے آتا ہے کہ ممانعت ہےوہ پنجگانہ بھی چھوڑ دیں گے۔ای درمختار میں ہے:

"أما العوام فلا يمنعون عن تكبير ولا تنفل اصلا لقلة رغبتهم في الخيرات"

[الدرالمختار، ج٣، ص٥، كتاب الصلوة، باب العيدين، دارالكتب العلمية، بيروت] اور نیا جمعہاورنئ جگہ عید قائم کرنے کی اجازت نہ ہوگی ۔لہذا بیعید کی نماز اگر گاؤں میں پہلی بار پڑھی گئی تو تھم وہی ہے جو گاؤں میں نمازعید کا ہے اور قائم کرنے والے گنہ گار ہوئے اور شہر میں پڑھی گئی تو بيد يكھا جائے گا كہامام ماذون تھا كہبيں؟ اگرامام ماذون تھا تو نماز ہوگئ اور بہتر بيتھا كہ جامع مسجديا عیدگاه میں رہتے اور تقلیل جماعت نہ کرتے ور نہ نہ ہوئی۔اسی در مختار میں ہے:

"و نـصـب الـعـامة الـخـطيب غير معتبرمع وجود من ذكر اما مع عدمهم فيجوز للضرورة ''والله تعالى اعلم

[الدرالمختار، ج٣، ص١٤، كتاب الصلوة، باب الجمعة، دارالكتب العلمية، بيروت] جهوث بولنا كبيره كناه ولعنت كاكام ٢-قال تعالى: "فنجعل لعنة الله على الكاذبين"

[سورة آل عمران، آيت-٦١]

اورمسجد میں جھوٹ بولنا اور زیادہ ہولنا ک ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم ، ایسے کو بازر کھا جائے نہ مانے تو مسجد سے بازر کھیں۔ درمختار میں ہے:''ویسنع عند کل موذ ولو بلسانہ''۔ واللہ تعالیٰ اعلم

[الدرالمختار،ج٢،ص٢٣٥،٤٣٦،كتاب الصلوة،باب مايفسد الصلوة،وما يكره فيها،دارالكتب العلمية بيروت]

(۳) کسی بدند ہب کے پیچھے کہیں کوئی نماز پڑھنا ہر گز جائز نہیں ، جولوگ نجدی کی اقتدا کرتے ہیں ، اپنی نماز برباد کرتے ہیں اور ہر گز کوئی سی صحیح العقیدہ اسے نجدی جان کرافتدانہ کرتا ہوگا۔تو نادان و بے خبر پر کیا الزام؟ ہاں جودانستہ نجدی کی اقتدا کرے وہ ضرور ملزم ہے۔واللہ تعالی اعلم

(۴) کعبہ کوسجدہ کرنا دواحتال رکھتا ہے۔کعبہ کی طرف سجدہ کرنا اوراس میں اصلاً حرج نہیں ، واقعی کعبہ

مبحود الیہ ہے اور سجدہ خدا کے لئے۔ اور دوسرا اختال میہ ہے کہ کعبہ کومبحود بنانا اور بیرنا جائز ہے کہ سجدہ مبحود الیہ ہے اور خدا کے لئے۔ اور دوسرا اختال میں نہ ہوگی کہ جب اس کا کلام محتمل ہے تو کہیں معنی کفری پرکلام کوڈ ھالناروانہیں بلکہ اس معنی پرحمل کرنا ضرور جوغیر کفری ہو۔ درمختار میں ہے: ''اذا کان فی المسئلة وجوہ توجب الکفر وواحد یہ نعه فعلی المفتی المیل لما یہ نعه ''

[الدرالمختار،ج٢،ص٣٦٨، كتاب الجهاد، باب المرتد، دارالكتب العلمية بيروت] الى الله على محمل حسن او كان في كفره خلاف ولو كان رواية ضعيفة "

[الدرالمختار ،ج ٢ ، ص ٣٦٧ ، كتاب الجهاد ، باب المرتد ، دارالكتب العلمية بيروت]

هال اگر مدى تصرت كرك كه مين كعبه كومعبود جانتا هول تو اب ضرور كافر ب كه كفرى معن مراد

هون كي تصرت كرچكا - اسى درمختار مين ب: "شم لو نيه ذلك فمسلم والالم ينفعه حمل المفتى
على خلافه " - والله تعالى اعلم

[الدرالمختار،ج٦،ص٦٦،كتاب الجهاد،باب المرتد،دارالكتب العلمية بيروت]

(١) ص٢٢٩ تفيرعزيزي مطبع مجتبائي ميس ہے:

« دنشیمن دواز دہم محبوب نازینے ماہ جینے بلکہ کعبہ مثالے کہ بجلی جمال الہی بدن اورا آشیانہ خود ساختہ وطور تمثال کہ انوار حسن ازلی برآل تافتہ شان محبوبیت الہی در وجلوہ گرشدہ صید دلہا بجاذبہ محبت می کند

و ہزاران ہزار عاشق حسن ازلی و یوانہ وار بے توقع منفعت واستفادہ کمالے از دور دست بجاذبہ کمنداو دویدہ تی آئید و برآستانہ اوسجدات می کنندومشاق لمعہ از جمال او نیندوایی مرتبہ از ال مراتب کہ بچکس رااز بشرنہ دادہ اندگر بطفیل ایں محبوب مقبول برخی از اولیا است کہ اورا ہمہ کا زمحبوبیت آں نصیب شدہ ومبود خلائق ومحبوب دلہا گشتہ اندمشل حضرت خوث الاعظم وسلطان المشائخ نظام الدین اولیاء قدس اللہ سربھا''۔ واللہ تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضاخال از ہری قادری غفر لهٔ شب۲ ارشوال المکرّم ۱۳۹۹ه | الجواب صحیح | محسین رضاغفر لهٔ

صح الجواب\_والله تعالیٰ اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی دارالا فناء منظراسلام ،محلّه سوداگران ، بریلی

مسئله-۷۸٥

#### جعه كي صحت كے لئے شہر يا فنائے شہر شرط إ!

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسئد ذیل میں کہ:

ایک گاؤں جس میں تقریباً دوسوسلم گھروں کی آبادی ہاوراس گاؤں کے خینا ایک سو پجیس گھر والے عقائد باطلہ مان کروہا ہی ہوگئے ہیں، قیام وسلام، فاتحہ، نیاز وغیرہ بند کردیے ہیں اور ایک وہا بی امام کو بھی رکھ لیا ہے اس لئے کہ مسجد انہی لوگوں کی زمین میں ہاور بیدوگوئی کیا ہے کہ مسجد ہمارے باپ دادا کی ہوتا بچا رستی مسلمان جعہ وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں اور مدرسہ قائم کیا ہے جو مدرسہ بالا ہا اور عیدگاہ کی ہوتا دور عیدگاہ کی ہوتا ہوں کی ہیں اور مدرسہ قائم کیا ہے جو مدرسہ بالا ہا اور عیدگاہ کی ہوتا ہوتا ہوتا ہے کہ جعہ قائم کرلیں کیوں کہ جعہ کی نماز اور فضیلت سے اللہ تعالی عنہ کے مانے والوں کی بیخواہش ہے کہ جعہ قائم کرلیں کیوں کہ جعہ کی نماز اور فضیلت سے محروم رہنا پڑتا ہے والوں کی بیخواہش ہے کہ جعہ قائم کرلیں کیوں کہ جعہ کی نماز اور فضیلت سے محروم رہنا پڑتا ہے والوں کی بیخواہش ہے کہ جعہ قائم کرلیں کیوں کہ جعہ کی نماز اور فضیلت سے محروم رہنا پڑتا ہے والوں کی بیخواہش ہے کہ جعہ قائم کر سکتے ہیں بینہیں؟ ازروئے شرع جواب عنایت فرمانا چاہئے کرم ہوگا۔ فقط۔ والسلام۔

منتفتی: جناب ماسر مقیم الدین صاحب نوری

الجواب

دیہات میں جعہ بھے نہیں کہ جعد کی صحت کے لئے شہریا فنائے شہر ناطے سے شر نارط ہے۔ عالمگیری ہاب الجمعہ میں ہے:

"ومن لا تجب عليهم الجمعة من اهل القرى والبوادي لهم ان يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة باذان واقامة"

[الفتاوی الهندیه، ج۱، ص ۲۰۰ کتاب الصلوة، الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، دارالفکر، بیرون]
اورشهرشرعاً وه جگدہے جوضلع یا پرگنه ہو، جس کے متعلق دیبات گنے جاتے ہوں اور وہاں متعددگلی
کو بے دوا می باز ارہوں اور وہاں حاکم رہتا ہو جوا پنی شوکت وحشمت سے مظلوم کا انصاف ظالم سے لے
سکے اور فنائے شہروہ جگہ ہے جوشہر سے متصل مصالح شہر کے لئے ہو۔

(غنيّة المستملي شرح منية المصلى فصل في صلاة الجمعة بص ٥٥١ سهيل اكيدْي، لا مور)

لہذادیہات والوں پراس دن ظہر فرض ہے جو جمعہ پڑھنے سے ادانہ ہوگا بلکہ ذمہ پررہے گا گرجہاں عوام پہلے سے جمعہ پڑھتے آئے ہوں اس جگہ انہیں مصلحاً منع نہیں کیا جاتا کہ خداکا نام لیتے ہیں جوایک مذہب پر سیحے آتا ہے۔ ممانعت سے اندیشہ ہے کہ پنجوقتہ بھی چھوڑ بیٹھیں گے۔ ہاں، بعد جمعہ اگر چار رکعت فرض ظہر باجماعت پڑھ لیں تواس دن کے فرض سے با کمل وجہ سبکدوش ہوجا کیں گے۔ واللہ تعالی اعلم فرض ظہر باجماعت پڑھ لیں تواس دن کے فرض سے با کمل وجہ سبکدوش ہوجا کیں گے۔ واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفر لؤ شب ۵ رجمادی الاولی میں ہو

مسئله-۸۸۵

سی کوسی کی بیاری لکنے کاعقیدہ اسلام میں باطل ہے

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسئلہ ذيل ميں كه:

اگرایک نمازی کومبحدے باہر نکالا جائے اوراس سے کہا جائے کہ اب مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آنا اوراس پراس کے خون خراب ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے اگر چہخون خراب ہے تو کیا وہ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا؟ امام ومقتذی حضرات جماعت میں اسے شامل ہونے سے روکتے ہیں ،اگروہ دوسری مسجد میں جاتا ہے تو وہ لوگ بھی منع کرتے ہیں کہتم ہم لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے مت آؤ، آپ قرآن و مدیث کے حوالے سے جواب عنایت فرما ئیں کہ خون خراب ہونے سے نمازاس پرساقط ہوجاتی ہے اور اس کے آنے سے دوسرے لوگ اس بیاری سے ڈرتے ہیں تو کیا تھم ہے؟ آپ یہ بھی بتا ئیں کہ جن لوگوں نے مسجد میں نماز پڑھنے سے اسے روکا ہے ان پر شرع کا کیا تھم ہے؟ وہ شخص پہلے گانچہ پیتا تھا، بہر حال جب سے وہ مسجد جانے لگا تھا وہ گانچہ بیتا تھا۔ اطمینان بخش جواب عنایت فرمائیں۔ مہر حال جب سے وہ مسجد جانے لگا تھا وہ گانچہ بیس استعال کرتا تھا۔ اطمینان بخش جواب عنایت فرمائیں۔ مستفتی: مہدی حسن چھاؤنی چوراہا، بہرائج (یوپی)

الجواب

یہ کیسے معلوم ہوا کہاس کا خون خراب ہے؟اگراس کا کوئی شرعی طریقہ نہیں جس سے سیجے علم ہوتو یہ کہنامحض وہم کی پیروی ہے اور جو بات محض اٹکل پڑبنی ہووہ شرعاً خود منع ہے۔قال تعالیٰ: ''ان یتبعون الاالطن''

[سورة الانعام، آيت-١١٦]

پھراگرفرض بھی کیا جائے کہ اس کا خون خراب ہے اس سے اوروں کو کیا ضرر کہ اسے مسجد میں آنے سے روکا جائے؟ اور بید گمان کہ اس کی بیاری دوسرے کولگ سکتی ہے ، محض خلاف شرع اور ضعف ایمان پر بنی ہے۔ سرکار ابد قر ارعلیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے:

"لا عدوي (في الاسلام)"

الصحيح لمسلم ،ج٢،ص٢٣، باب لاعدوى ولاطيرة ولا بلمة مجلس البركات)

اسلام میں کسی کوکسی کی بیاری لگنے کاعقیدہ باطل ہے اور اس وجہ ہے کسی مسلم سی سی العقیدہ کومسجد سے دوکناظلم و گناہ اور بھی مقرآن مسجد ویران کرنے کی سعی ہے جوحزام اشد حرام بدکام بدانجام ہے۔قال تعالی : "ومن اظلم مسن منع مسلحد الله ان یذکر فیھا اسمه سعی فی خرابھا"

[سورة البقرة، آيت-٢٢٤]

یعنی اس سے بڑھ کرظا لم کون جواللہ کی مسجدوں سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کوورِان کرنے کی کوشش کرے۔ان لوگوں پر توبہ لا زم ہے اور اس شخص کی ولآزاری کے سبب اس سے

معذرت خواه بھی ہوں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محداختر رضاخال از ہری قادری غفرلهٔ ۱۲ مرمضان المبارک ۲۰۴۷ ه

مسئله - ۱۸۹

### خطبه میں دوسری زبان کاملانا خلافسنت متوارثه ب!

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس فتویٰ کے بارے میں کہ: آپ نے جوفتوی نمبر ۲۳۳۱، ۳۰ رزوالحج تاریخ کوخطبہ میں اردونظم پڑھنے کے بارے میں تحریر کیا ہے جس میں بیرجواب ہے کہ خطبہ میں غیرز بان عربی کالفظ غلط، مکروہ ،سنت متوارثہ کےخلاف ہےاورسنت متوارثه کی انتاع واجب ہےاورسنت کےخلاف ہےلہذاوہ خطبہ خالص عربی زبان میں ہونا چاہئے۔اگر کسی نے اردونظم وغیرہ غلطی سے پڑھا تو اس نے ایک فعل مکروہ کیا۔ باقی وہ فعل بدعت صلالت گمراہی نہیں ہے تو اب ہم آپ سے عرض کرتے ہیں کہ جاءالحق وز ہق الباطل میں اور مولا ناروم رحمة الله علیه میں ہے کہ ہرملک کی زبان ہرملک کے ساتھ ہونی جا ہے ، اگر خطبہ میں اردونظم سے اس کا مطلب سمجھا جائے اور ایسے درد کے سأته پڑھیں کہ عوام کے دل پر در دمجسوں کرے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ جب نماز کے بعد اردو میں دعا ما تگنے کی اجازت ہےاور جب کہیں تقریر ہوئی ہو،تو وہاں پر بھی قرآن وحدیث عربی تلاوت کر کےاردوہی میں ترجمہ بیان کرتے ہیں اور قرآن وحدیث میں ترجمہ ہو گیا اور دعا کو بھی کہتے ہیں کہ اردو میں مانگتے ہیں اوراس نظم کو کافی عرصہ سے جاری کرر تھی ہےاور آپ کے فتویٰ کے متعلق ہم نے بیان کیااوروہ فتویٰ کوچھوڑ کراور مثال دیتا ہےاوراختلاف پیدا کردیا ہےاور کہتا ہے کہ اگر بزرگ اردونہ لاتے تو کام کیسے چلتا اور ہم عربی نہیں سمجھتے اوّلة ہمیں نظم سے دلچیں ہے تو ہم پھرآپ کودوبارہ تحریر کررہے ہیں کہ ہماراایمان تو آپ کافتوی ہے یاتو آپ ہم کو کوئی کتاب ایسی مرحمت فرمائیں جس میں پورا پورا پورا شوت بیہ ہو کہ خطبہ میں اردونظم پڑھنا درست نہیں اوراس شخص کے بارے میں تحریر فرما کیں جوخوزیزی لایا اور انتشار پیدا کیا،اس کے پیچھے نماز ہوگی یانہیں؟ اگر کہیں ہے درست ہوتو صافتح ریفر مائیں جو مخص آ کے کچھاور پیچھے کچھاس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ فقط۔ متفتى: سيدحا فظ دلشا داحمر گرْ همير پور، محلّه ذاصور، ،سهار نور

الجواب

معرب خطبہ کے متعلق میں ہے جولکھا گیا ہے کہ اس میں دوسری زبان ملانا خلاف سنت متوارشہ۔ خطبہ کے متعلق میں منقول نہیں کہ ان حفرات نے رعایت مجم سے خطبہ کی اور صحابہ کرام نے سیکڑوں بلاد مجم فتح کیے اور کہیں منقول نہیں کہ ان حفرات نے رعایت مجم سے خطبہ کی اور زبان میں پڑھا ہو بیا اس میں دوسری زبان خلط کی ہو، حالا نکہ بعینہ اس امر کا مقتضی موجود تھا پھر بھی صحابہ کرام نے احتر از فر مایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ادنی درجہ محم اس امر کا بیہ ہے کہ وہ ان کے نزدیک مروہ تھا اور صحابہ کے دور سے اب تک یہی تو ہوتا چلا آ رہا ہے اور تو ارث کا اتباع ضرور ہے۔ در مختار میں ہے: تھا اور صحابہ کے دور سے اب تعلی میں نوار ٹوہ فوجب اتباع ہے ،''

[الدر المختارج ٣، ص ٦٥ ، كتاب الصلوة ،باب العيدين ،دار الكتب العلمية بيروت] اورعادت جاريه بين المسلمين كاخلاف موجب شهرت وتفريق ہے جومکروہ ہے اوراس تفریق کا وہال اس کے مرتکب پر ہوگا، ائم فرماتے ہیں:

"الخروج عن العادة شهرة و مكروه"

[المنهاج في شرح صحيح مسلم للنوى باب استحباب خضاب الشيب بصفرة او حمرة و تحريمه بالسواء، ص١٩٩، مجلس البركات]

اوراس طرز سے عموماً بعض لوگوں کا مقصد شہرت ہی ہوتا ہے اور شہرت جا ہنا موجب ذلت، چہ جائیکہ امت عامہ کا خلاف کر کے شہرت جا ہنا۔ حدیث شریف میں ہے: ''

"من لبس ثوب شهرة البسه الله يوم القيامة ثوب مذلة"

[سنن ابن ماجه، ص٢٥٧،باب من لبس ثوب شهرة من الثياب]

جوشہرت کوچا ہے اسے اللہ تعالیٰ ذکت کا جامہ پہنائے پھراس پرخونریزی پرآ مادہ ہونا اور فتو کی نہ مانا حرام بدکام بدانجام اور وہ شخص پیچھے کچھ کہے اور منہ پر پچھڈ والوجہیں ہے جس کے لئے وعید شدید حدیث شریف میں ہے اور ایسے کے پیچھے نماز پڑھنا گناہ اور پھیرنا واجب ہے اور معترض کا بیاعتراض کہ دعاار دومیں مانگی جاتی ہے جھن بریار ہے ، دعا بھی غیر عربی میں مانگنا مکروہ ہے۔ ردالمحتار میں ہے :

"كره الدعاء بالعجمية

[ردالمحتار، ج٢، ص ٢٣٤، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، دار الكتب العلمية بيرون] كيا اليي وليل مع ثما زبعي اردومين برشع كا؟ \_ والله تعالى اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

صح الحواب واصاب من اجاب میم شرع بہی ہے اور عوام کی رعایت پوری ہو سکتی ہے کہ قبل اذان ثانی خطیب منبر کے پاس کھڑ ہے ہو کر جوار دومیں پڑھنا چا ہتا ہے وہ پڑھے پھراذان ہواور خطبہ خالص عربی میں ہو۔ والمولی تعالی اعلم قاضی محمد عبدالرجیم بستوی غفرلۂ القوی قاضی محمد عبدالرجیم بستوی غفرلۂ القوی

مسئله-090

ایک ہی عیدگاہ میں جماعت ثانیہ ازروئے شریعت کیسی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ دسلم دعا کے لئے اکثر دائی جانب انصراف فرماتے تھے! نماز جمعہ دعیدین میں بعد سلام انصراف مستحب ہے

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسئلہ ذيل ميں كه:

- (۱) ایک ہی عیدگاہ میں جماعت ثانیہ ازروئے شریعت جائز ہے یانہیں؟
- (۲) کن کن نمازوں میں اور کس سمت کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیرہ مبارک پھیر کر دعاما نگی اور کیوں؟ اورا گرامام نے قبلہ ہی کی طرف دعاما نگ لی تو نماز درست ہوگی یانہیں؟
- (۳) کیانماز جمعہ اور عیدین میں بھی الٹ کر دعاما نگنا قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ نیز عیدین میں نماز کے بعدیا خطبہ کے بعد دعاما نگنا درست ہے؟ اور نماز عیدین جبکہ مثل جمعہ ہے تو پھراس میں اذان و اقامت کیوں نہیں؟
- (۳) نماز جمعہ ختم ہونے کے بعدا چانک لوگوں کی ایک بڑی تعداد پہنچ گئی،اب ایسی صورت میں نماز جمعہ اداکر ہے بانماز ظہر؟

الجواب

(۱) جائز ہے جبکہ عذر شرعی ہواورا مام ماذون بر إقامت جمعہ وعيدين ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) حضور صلّی الله علیہ وسلم اکثر دائی جانب سلام کے بعد پھر جاتے تھے اور صحابہ کرام کی طرف منہ اور قبلہ کو پشت اقد س بھی فرماتے اور بھی بائیں جانب انصراف فرماتے اس لئے امام کوانصراف کا تھم ہے جبکہ اس کے محاذات میں کوئی مسبوق نمازنہ پڑھ رہا ہو قبلہ روبیٹھے رہنانہ چاہئے۔منیہ وغنیّۃ میں ہے:

"فاذا تمت صلاة الامام فهو مخير ان شاء انحرف عن يساره وجعل القبلة عن يساره وهذا اولى لما في مسلم من يمينه وان شاء انحرف عن يمينه وجعل القبلة عن يساره وهذا اولى لما في مسلم من حديث البراء كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا أن نكون عن يمينه حتى يقبل علينا بوجهه وقبل من يمينه حتى يقبل علينا بوجهه قبل من هو عن يساره فيفيد الانصراف عن يمينه لاانه يجلس منحرفاً بل يستقبلهم في القعود بعد الانصراف عن يمينه كما في حديث انس في مسلم ايضاً كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه "ملخصاً والله المام

[غنية المستملى شرح منية المصلى المعروف بحلبى كبير، صفة الصلوة، ص ٣٤، سهيل اكيدُمى]

(٣) بال تماز جمعه وعيدين مين بهى بعد سلام الفراف مستحب بحكم حديث مذكور، عيدين مين تماز
ك بعد وعاما نكنا مستون ب "اخبرنا ابو حنيفة عن حماد عن ابراهيم قال كانت الصلاة فى
العيدين قبل الخطبة ثم يقف الامام على راحلته بعد الصلاة ويصلى بغير اذان ولا اقامة "
[كتاب الآثار لمحمد بن حسن، ج١، ص ٥٤٥، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، دار الكتب العلميه،

بيروت]

امام اعظم نے حماد سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے روایت فرمائی کہ نمازعیدین خطبہ سے پہلے ہوتی تھی، پھرامام اپنے راحلہ پر وقوف کر کے نماز کے بعد دعا ما نگا اور نماز بے اذان وا قامت ہوتی ، خطبہ کے بعد بھی دعا جائز ہے۔ تفصیل کے لئے رسالہ مبارکہ سرور العید فی حل الدعاء بعد صلاۃ العید دیکھیں۔ آپ سے کس نے کہدویا کہ عیدین مثل جعہ ہے؟ جعد قائم مقام ظہر کے ہے اس لئے اس میں اذان وا قامت سے کس نے کہدویا کہ عیدین مثل جعہ ہے؟ جعد قائم مقام ظہر کے ہے اس لئے اس میں اذان وا قامت

فآویٰ تاج الشریعیہ ۲۳۲ ہےتو عیدین کون می وقتی نماز کے قائم مقام ہے کہاس میں اذان وا قامت ہو۔واللہ تعالیٰ اعلم (۴) ایک ہی مسجد میں تکرار جمعہ ہرگز جا ترنہیں ، جمعہ وعیدین کی نمازمثل نماز پنجگا نہیں کہ جسے جا ہے ا مام مقرر کرد بیجئے بلکہ اس کے لئے شرط لازم کہ امام ماذون با قامت جمعہ پاسلطان اسلام ہو بلا واسطہ پا بواسطه كه ماذون كاماذون مويا ماذون الماذون كاماذون مواورا يك متجدك لئے ايك وقت ميں دوامام كى ضرورت جہیں توجب پہلا امام عین جمعہ ہے تو دوسراضروراس کی لیافت سے دوراوراس کے پیچھے نماز جمعہ باطل ومحظور۔البتۃاگرامام عین نے براہ شرارت خواہ اپنی کسی خاص حاجت کے سبب وقت معہود سے پیشتر چند کے ساتھ نماز پڑھ کی ہوتو عامہ ً جماعت مسلمین بالا تفاق امام مقرر کرلیں اور نماز جمعہ پڑھیں۔واللہ

فقيرمحداختر رضاخال ازهرى قادرى غفرلة

### جعدى نماز برد هانے سے الكاركرنے والے كاتكم! امام جعد کے لئے حاکم اسلام یااس کا ماذون یا ماذون کا ماذون جونا ضروری ہے! كياشريعت مين عوام كوامام مقرركرنے كا حكم نبيرى؟

كيافر مات بي علمائ وين متين اس مسله ميس كه:

- امام جمعه کی نماز پڑھانے سے صاف انکار کرتے ہوئے چلا گیا، نماز جمعہ فرض عین ہے، اس کا (1) ا تكاركرنے والاكيا موا؟
- امام نے تراوت کی نماز پڑھانے سے انکار کیا اور کہتا ہے کہ سجد میں جماعت سے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ جاؤا ہے گھروں میں بھی نماز ہوتی ہے یہ کہ کرہم سب کوروانہ کیا،اس روزمسجد میں نماز تراوی نہیں پڑھائی،مسجد کو بند کر کے امام کے حکم پرگھر میں نماز پڑھنا سیج ہے؟ اگرنہیں ہے تو امام کا کہنا اور سننا ہے کار ہے تو شریعت میں امام کا کیا مقام ہے؟
- (m) امام کے نماز پڑھانے سے انکار کرتے ہوئے چلے جانے پرعوام نے دوسراامام مقرر کرکے نماز جمعہ ادا کی ، امام کہتا ہے کہ میری اجازت کے بغیر آپ نے پڑھائی ، آپ لوگوں کی نماز نہیں ہوئی ، اور نماز

عیدین بھی نہیں ہوئی۔ کیا امام کا کہنا سہی ہے کہ ہم سب لوگوں کی نمازیں نہیں ہوئیں۔ کیا شریعت میں عوام کوامام مقرر کرنے کا تھم نہیں؟

(۴) یہاں پرخالص سنت والجماعت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین ہیں، اس میں سے اشرقی برکاتی رضوی بھی ہیں، امام نے بھولے بھالے عوام میں فتنہ وفساد ڈال کرگروپ میں پھوٹ ڈال دیا۔ اب امام کا کہنا ہے، آپ سب وہابی ہیں۔ کیاا مام کے کہنے سے اہلسنت و جماعت سب وہابی ہو گئے؟ اگر یہ غلط ہے تو امام کیا ہوا؟ اسے کیا کرنا ہوگا؟ کیا ایسا امام ہم سب کا سلطان حاکم ہے؟ وہ کہنا ہے میں آپ سب کا سلطان ہوں، صرف میں ہی ایک مومن ہوں، تم سب فاسق ہو۔ ان سب سوالوں کا تھی جواب علائے دین متین کھے کرروانہ کریں۔

مستفتی: داؤدخال اشرفی /معرفت عبدالقادر مقام هیگا وُل شِلع کیو، ڈبلیو ،صوبہ کرنا ٹک

الجواب

(۲٬۱) نماز جمعہ وتراوت کی پڑھائے سے امام نے کیوں اٹکار کیا؟ اگر کوئی معقول ومقبول وجہ ہے تو بیان کرے ورنہ وہ ضرور ملزم ہے، جبکہ کوئی اور لائق امامت نہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

حدیقہند سیمیں ہے:

"اذا خملي الزمان من سلطان ذي كفاية فالامورمؤكلة الى العلماء ويلزم الامة الرجوع اليهم ويصيرون ولاة لهم-الخ"

[الحديقة الندية شرح البطريقة المحمدية، ج١٠١ ٣٥، النوع الثالث من انواع العلوم الثلثة، مكتبة نوريه رضويه پاكستان

در مختار میں ہے:

"نصب العامة الخطيب غير معتبر مع وجود من ذكر، امامع عدمهم فيجوز للضرورة"-والله تعالى اعلم

[الدرالمحتار، ج٣، ص١١، كتاب الصلوة، باب الجمعة، دارالكتب العلمية، بيروت]
(٣) اگريدواقعه هم جوتخرير بهواتوامام سخت گذگار مستوجب نارحق الله وحق العباد ميس گرفتار هم، اس پر توبدلازم هم العرام واقعه اس كے برخلاف بهوتو امام پرالزام نہيں بلكه ملزم وہ ہے جو بے ثبوت شرى الزام لگائے۔واللہ تعالی اعلم

فقیرمجمداختر رضا خاں از ہری قاوری غفرلهٔ ۱۲رذی قعده ۱۴۰۰ه صح الجواب ـ والمولی تعالی اعلم قاضی مجمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی

مسئله-٥٩٢

#### جہال سلطان اسلام نہ ہو، عالم دین فقیہ معتداعلم علمائے بلدحا کم شرع ہے! کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ:

(۱) اعلی حضرت قدس سرۂ نے فاوی رضویہ ،جلد سوم ،ص ۱۷۵ رپر تحریر کیا ہے۔ جہاں سلطان اسلام نہ ہو، عالم دین فقیہ معتمد اعلم علمائے بلد کے اذن سے امام جمعہ وعیدین مقرر ہوسکتا ہے اور جہاں یہ بھی نہ ہو تو بجہوری جے وہاں کے عامہ مسلمین انتخاب کرلیں ، وہ امامت و جمعہ وعیدین قائم کرسکتا ہے؟ ہر خض کو اختیار نہیں کہ بطور خودیا ایک دویا دس ہیں یا سو بچاس کے کہے سے امام جمعہ وعیدین بن جائے۔ الخوسی اس کے علاوہ اس میں متعدد جگہ یہ بھم مذکور ہے اس عبارت کی روشنی میں سوال یہ ہے کہ جس شہریا قصبہ میں سلطان نہیں مگر وہاں ایک نہیں بچاسوں علمائے کرام ہوں ان میں بعض مقامی ہی نہیں بلکہ عالمگیری سطح پر مرجع فتو کی ہوں ان علمائے کرام کی بغیرا جازت بلکہ منع کرنے کے باوجودا گرکوئی نیاجعہ یا کوئی نماز عیدین پڑھے والے تارک کوئی نماز عیدین پڑھے والے تارک فرض یا واجب ہوئی تو وہ جے ہوئی یانہیں؟ اگروہ جے نہ ہوئی تو اب جمعہ وعیدین پڑھے والے تارک

جن لوگوں نے بیامامت کی اور جن لوگوں نے بیرقائم کیا،ان کا کیاتھم ہے؟ واضح رہے کہان بلوگوں کوعلمائے مذکورین کی ممانعت کاعلم تھا۔

(۲) ایک قصبہ میں متعددعلائے کرام میں ان کی ایک میٹنگ ہوئی ،اس میٹنگ میں اتفاق رائے سے ایک ایسے عالم کو جومقا می بی نہیں بلکہ ملکی اور عالمی سطح پر مرجع فتویٰ ہیں کواس کمیٹی کا صدرمقرر کیا گیا اور اسے بیتی دیا گیا کہ اختلاف رائے کی صورت میں اس صدر کا قول قول فیصل اور واجب القبول والعمل ہوگا۔ اعلیٰ حضرت قدس سرۂ کی مذکورہ بالاعبارت میں جسے اعلم علمائے بلد وافقہ بلد فر مایا ہے اور اقامت جعد وعیدین کی صحت جس کے اذن پر موقوف بتایا ہے کمیٹی مذکورہ کا صدر اس کا مصدات ہوگا یا نہیں ؟ اور بغیر ان کے اذن کے جعد وعیدین کی نمازیں صحیح ہوئی یا نہیں ؟ اور اس کے اذن کے بغیر بلکہ ممانعت کے باوجود جو جعد وعیدین پڑھی گئیں ، وہ صحیح ہوئی یا نہیں ؟ اور اس کے اذن کے بغیر بلکہ ممانعت کے باوجود جو جعد وعیدین پڑھی گئیں ، وہ صحیح ہوئی یا ببطل محض ؟ خصوصاً اس میٹنگ کے شرکاء اور قر ارداد مذکور کی باوزت کے بغیر اس کمیٹی کے خراب کا مصدر مذکور کی اجازت کے بغیر اس کمیٹی کے پڑھے اور اپڑھائے وہ حدو عیدین قائم کرنے کا حق ہے یا نہیں ؟ اگر نہیں اور اس کمیٹی کے پڑھے افر او نے صدر مذکور کی اجازت کے بغیر جو جعد وعیدین قائم کرنے کا حق ہے یا نہیں ؟ اگر نہیں اور اس کمیٹی کے پڑھے افر او نے صدر مذکور کی اجازت کے بغیر جو جعد وعیدین قائم کے پڑھے اور پڑھائے وہ صحیح ہوئیں ؟

س) اگراسی تمینی کے صدراس معنی کراعلم علمائے بلدنہیں جے فناوی رضویہ کی عبارتِ مذکورہ کی روشی میں اقامت جمعہ وعیدین کا استحقاق ہے تو اعلم علمائے بلد کی تعیین کا شرع طریقۂ کیا ہے؟ مستفتی: نورالحق بڑا گاؤں، گھوسی، اعظم گڑھ

فی الواقع اب اعلم علمائے بلد سن صحیح العقیدہ مرجع فتوی حاکم شرع ہے، اقامت جمعہ وعیدین اس کے اذن پرموقوف ہے اور اس کی اجازت سے صحیح اور جہاں ایسا عالم موجود ہواس جگہ بغیراس کی اجازت کے ادن پرموقوف ہے اور جہاں ایسا عالم موجود ہواس جگہ بغیراس کی اجازت کے جمعہ وعیدین کی جماعت میں شریک نہ ہواتو ہوجہ عدم اذن وہ نماز نہ ہوئی اور وہ لوگ تارک فرض جمعہ یا واجب ہوئے۔ حدیقہ ندید میں ہے:

"أذا خلى الزمان من سلطان ذي كفاية فالامور مؤكلة الى العلما، ويلزم الامة

الرجوع اليهم ويصيرون ولاة لهم '

[الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية، ج١٠١ ٣٥، النوع الثالث من انواع العلوم الثلثة، مكتبة نوريه رضويه پاكستان]

ورمختار میں ہے:

"نصب العامة الخطيب غير معتبر مع وجود من ذكر، أمامع عدمهم فيجوز للضرورة"-والله تعالى اعلم

[الدرالمختار، ج٣، ص١٤، كتاب الصلوة، باب الجمعة، دار الكتب العلمية، بيروت]
اور بيرحاكم وامير شرعى كسى كے انتخاب پرنہيں ہے بلكہ خود با نتخاب اللى منتخب ہے۔ ديانت و
فقاجت ميں اس كا تفرد وتفوق خود ہى اسے متعين كرتا ہے۔ ( نقاد كارضويہ، جلد ششم، ص٢٠، رضا اكيدى مميئ)۔
يہال سے سب سوالوں كا جواب ہوگيا۔ واللہ تعالی اعلم

فقیر محمد اختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۱۷۰۶ میر میر ۱۳۰۶ میر ۱۳۰۶ میر اور ۱۳۰۶ میر اور الله تعالی اعلم الجواب محمد عبد الله تعالی اعلم قاضی محمد عبد الرحیم بستوی غفر لهٔ القوی

مسئله-٥٩٣

ا كرخطبه مين دعا كے طور پر عالم دين كانام خالص عربي ميں ليتا ہے تو حرج نہيں!

كيافرمات بين علمائ وين دريس مسئله كه:

(۱) زیدعالم ہےاور جمعہ کے خطبہ ثانی میں خلفائے راشدین امام حسن وامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سرکارغوث پاکسرکاراعلیٰ حضرت وسرکارمفتی اعظم ہندرضی اللہ تعالیٰ عنہم کا نام لیتا ہے، ان کے بعدا یک عالم کا بھی نام لیتا ہے، ان کے بعدا یک عالم کا بھی نام لیتا ہے جو باحیات ہیں، کیا خطبہ کا نام لینا خواہ وہ عالم ہویا غیر عالم ۔ جائز ہے بائم بھی تاریخ میں جو اب مرحمت فرما کیں ۔

پائبیں؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں جو اب مرحمت فرما کیں ۔

متفتى: سيدمحه حسين افريقي

. اگروہ دعا کےطور پر عالم دین کا نام خالص عربی میں لیتا ہے تو حرج نہیں ۔مگریہ نیا طریقہ ہے تو اس ہےاگرلوگوں میں بے چینی اور غلط فہمی ہے تو اسے ترک کردینا بہتر ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم فقيرمحداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

مسئله-200

# مرہون زمین سے فائدہ اُٹھانا کیسا؟ خطبہ کی اذان میں انگوٹھاچومنا کیسا؟ بينك سے حاصل شدہ رقم خالص كاتھم!

السلام عليم ورحمة اللدو بركانة

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ:

- ہمارے علاقہ میں دستور ہے کہ زمین رہن لی جاتی ہے،اس شرط پر کہ جب آپ کا روپیہ دے دیں گے تو آپ ہماری زمین چھوڑ دیجئے گا۔الی صورت میں اس مرہون زمین سے فائدہ اٹھانا کیسا ہے؟ ازروئے شرع جواب عنایت فرمائیں۔مہر بانی ہوگی۔
- (۲) خطبہ کی اذان میں انگوٹھا چومنا کیسا ہے؟ آپ براہ کرم اگر جائز ہے توفقہی عبارت یا حدیث کے الفاظ تحریر فرمائیں،اگرنا جائز ہے تو بھی عربی ہی عبارت مع حوالہ ہونا جا ہے۔ایسافعل ماہین خطبہ منع ہے یاناجائزہے؟ ناجائز ہے تو کس کا قول ہے؟ منع ہے تو کس کی روایت ہے؟
- (۳) زید کابینک بیلینس ہے،اس میں موجودہ حکومت جور و پییزا کدسود دیتی ہے،اس رو پیی کا استعال جائزے یانہیں؟ اگر ہےتو کس کام میں لیا جاسکتا ہے؟ اگر ہم اسے معجد میں یا مدرسہ میں صرف کرنا جا ہیں توکوئی قباحت ہے یانہیں؟ ازروئے شرع مطلع فر مائیں ۔مہر بانی ہوگی۔

مستفتى: محد حنیف قادری مدرسه ریاض العکوم، ہم بور، ترائی، بهرائج

الجواد (1)

نا جائز ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم جائز نہیں کہ خطبہ میں محض سکوت وسکون کا تھکم ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم (1) (۳) وہ رقم خالص مباح ہے،اسے سود سمجھنا جائز نہیں۔ ہرجائز مصرف میں صرف کر سکتے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

مسئله-٥٩٥

### جعد كى صحت كے لئے شرط ہے كہ حاكم شرع جعد قائم كرے!

كيافرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسكلہ ذيل كے بارے ميں كه:

متجدباغ والی محلّہ ذخیرہ میں کم از کم دوسال سے جمعہ کی نماز ہورہی ہے۔ پیتنہیں قاضی شہر نے اجازت لی گئی ہے یانہیں؟ مگر جمعہ کی نماز ہورہی ہے۔ اب کچھ دنوں سے امام جامع مسجد ہریلی کا قول ہے کہ جامع مسجد کچھ دور ہے کی وجہ کر مسجد باغ والی میں جمعہ کی نماز جائز نہیں ہے۔ مزید موصوف کا قول ہے کہ جنہ تو جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور نہ ظہر نے دیکا کہنا ہے کہ جب قرب وجوار کی اور مسجدوں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے اور نہیں؟ لہذا حضور والا سے التماس ہے کہ قرآن وحدیث کی روشن میں جواب عنایت فرما کر شکریہ کا موقع عنایت فرما کیں ۔ عین کرم ہوگا

متفتى: وحيدالرحن خال محلّه ذخيره ، نز دمسجد باغ والي ، بريلي

۲۲ر جمادی الاخری ۱۳۱۲ ه

الجواب

جمعہ کی صحت کے لئے بیشرط ہے کہ حاکم شرع کہ اب ہر جگہ کا سب سے بڑا عالم مرجع فتوئی ہے،
جمعہ قائم کر بے یا وہ کسی لائق امامت کو مقرر کر بے یا اس کا مقرر کر دہ کسی کواذن دے دی قوجمعہ کی نماز
درست ہوگی در نہیں ۔ باغ والی مجد کا امام اگر ماذون بدا قامت جمعہ ہے تو نماز جمعہ درست ہوگی گرجبکہ
جامع مسجد قریب ہے تو وہاں جمعہ قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ واللہ تعالی اعلم
ظہر کی صحت امام ماذون پر موقوف نہیں ہے، لہذا ہے کہنا کہ ظہر بھی نہ ہوگی ، غلط ہے گر امام جامع
مسجد سے یہ گمان نہیں ہوسکتا کہ وہ ایسا کہیں ۔ واللہ تعالی اعلم
فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفر لؤ

مسئله-۲۹۵

جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں،ان کے بعد مختصر دعا کرنی چاہیے اور جس کے بعد سنت نہ ہو،اس میں اختیار ہے! جناب مولا نامفتی صاحب! السلام علیکم ورحمة الله و بر کانے؛

محترم جناب مولا نامفتی صاحب! السلام علیم ورحمة الله و بر کانهٔ از راه کرم جلد مندرجه ذیل سوال کا جواب عنایت فر ما کرشکر گزار فر ما کیس \_

سوال بیہ کہ کہ ایک صاحب یہاں امام مجد سے کہتے ہیں کہ جعد کی نمازیعنی فرض کے بعد جوامام دعام نگتے ہیں تو دعا کو بہت مختفر یعنی چھوٹی ما نگا کریں اور نماز بھی چھوٹی سورۃ سے پڑھایا کریں اور خطبہ بھی مختفر پڑھا کریں جبکہ دوسر نے نمازی امام سے دیر تک ما نگنے کی ضد کرتے ہیں۔ کہنے والے خض جماعت اسلامی کے بھی شوقین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کالج جلدی جانا ہوتا ہے، دیر تک ما نگنے والے بریلی سی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسی صورت میں امام مجد کے لئے کیا طریقہ بہتر ہے؟ مفصل شرعی حکم سے مطلع فرما کرشکر گزار فرما کیں۔ فقط والسلام

متقتی:محملی

الجواب

جن فرضول کے بعد سنتیں ہیں،ان کے بعد دعائخ قرکرنا چاہئے اور جس کے بعد سنت نہ ہو،اس میں اختیار ہے گراتی طویل نہ چاہئے کہ باعث ملالت ہواور مودودی جماعت والے وہابی ہے دین ہیں، انہیں سنیول کی معجد میں آنا اور شریک ہونا حلال نہیں ہے،سنیول کولازم ہے کہ اسے بازر کھیں۔وھوتعالی اعلم سنیول کی معجد میں آنا اور شریک ہونا حلال نہیں ہے،سنیول کولازم ہے کہ اسے بازر کھیں ۔وھوتعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قاوری غفر لؤ کے معربی الآخری میں الآخری میں اور کی معفر لؤ

مسئله-970

زیدنے سابق امام کی موجودگی میں بغیراؤن کے نماز جمعہ پڑھائی، الیمی صورت میں نماز جمعہ کا تھم! کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ: زید نے سابق امام کی موجودگی میں بغیراذان کے نماز جمعہ پڑھائی، جب زید نماز پڑھا کر باہر ہوگیا یعنی سنت پڑھنے کے لئے کھڑا ہونے والا تھا تو سابق امام نے زید سے پوچھا کہتم نے کس کی اجازت سے نماز پڑھائی؟ زید کہنے لگا مجھ سے ایک شخص نے کہا تھا۔ اتنے میں مسجد کے متولی اور اکثر مقتدی کہنے لگے کہ نماز کسی کی نہیں ہوئی۔ نماز جمعہ زید کے پیچھے ہوگی یانہیں؟ ازروئے شریعت جواب عنایت فرمائیں۔

متفتى: محميح الزمال، بريلى شريف

الجواب

صورت مسئولہ میں نماز جعد ہوگئ بشرطیکہ زید جامع شرائط امات ہواور جعد وعیدین قائم کرنے
کاحق رکھتا ہویا ایسے کا ماذون ہو جے اقامت جعد وعیدین کاحق ہے، یعنی اعلم علمائے بلدسی صحح العقیدہ
مرجع فتوی ہو، یااس کا ماذون ہو یا ماذون کا ماذون ہواور اذن خواہ زبانی ہویا قریدۂ حال سے اذن ثابت
ہو بایں طور کہ زید کی اقتد اعلم علمائے بلدیا اس کے ماذون نے جعد میں کی ہو، اگر چہ زبان سے اذن نہ دیا
ہویوں بھی نماز جعد زید کی اقتد امیں صحح ہے اور بیان مسائل سے ظاہر ہے کہ جوامام مقرر ہے اس نے زید
کی اقتد اکی تو امام سابق اور اس کے ہمنواؤں کا اعتراض غلط ہے، ان پرتو بدلازم ہے۔ واللہ تعالی اعلم
فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قاوری غفر لؤ

مسئله-۸۹۸

# خطبه میں دوسری زبان کاملانا مکروہ وخلاف سنت متوارثہ ہے!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسكله ميں كه:

میرے یہاں جمعہ کی نماز سے قبل علمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبے اردو کے اشعار پڑھے میرے یہاں جمعہ کی نماز سے قبل علمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبے اردو کے اشعار پڑھے جاتے تھے،اب کچھ علمائے کرام یہاں پرآئے انہوں نے ان اشعار کو پڑھنے سے منع کیا اور بیہ کہا کہ خطبہ کو بی سے قبل منبر سے ایک طرف ہٹ کر بیشعر پڑھ لیا کرو۔اب شرعی تھم کیا ہے؟ آپ تحریر فرمائیں میں میں کرم ہوگا۔فقط والسلام

انہوں نے درست کہا، بے شک خطبہ میں دوسری زبان ملانا مکروہ وخلاف سنت متوارثہ ہے اور سنت متوارثہ یہی ہے کہ خطبہ خالص عربی میں پڑھا جائے۔واللہ تعالی اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

٢٠رجمادي الآخره ١٨٠٠ه

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضي محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مسئله-۹۹٥

جعه مين امام جعد كى افتذاكر اكر جدامام جعه فاسق مو!

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين مسئله ذيل ميس كه:

ایک شخص کچھلوگوں کے اصرار پرمسجد میں نماز پڑھانے لگاہے،اس شخص نے بہت اصرار کیا کہ میں اس لائق نہیں ہوں مگر مقتدیوں کے زیادہ اصرار پڑھن مذکور نماز پڑھانے لگا۔ پچھلوگوں نے تقریباً چھ سات ماہ بعد بیمسئلہ اٹھایا کہ آپ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے ہیں لہٰذا آپ کے پیچھے نماز جائز نہیں۔اس بات پر المام مذكور نے جواب دیا كه يہال پرصرف تين معجدول ميں جمعه ہوتا ہے، ان تينول معجدول كے امام بے شرع ہیں اس لئے میں ان کے پیچھے نماز جمعہٰ ہیں پڑھتا، جامع مسجد کے امام مزامیر کے ساتھ قوالی سنتے ہیں اوردوسری مسجد کے امام کی بیوی جنگل میں بے بردہ لکڑیاں وغیرہ اکٹھا کرنے جاتی ہیں اس لئے ان کے پیچے نم زنہیں پڑھتا ہوں اور تیسری مسجد کے امام کامخرج سیجے نہیں اور نہ نماز کے متعلق مسائل سے واقفیت ہے اور محض مذکور بالاسن صحیح العقیدہ باشرع اور حضور مفتی اعظم سے بیعت ہے لہذاان لوگوں کا قول صحیح ہے یا تقل(امام)مذکور سے پرہے؟ جلد سےجلد جواب سےنوازیں۔عین نوازش ہوگی۔فقط۔

ستفتى: محمد حسين ومحمر عمر ساكنان قصبه فنح سمنج مغربي، بريلي شريف

سائل پر جمعہ کی نماز فرض ہے جس کے ترک کی رخصت بوجہ فسق امام نہیں ہوسکتی بلکہ اس پر تو بہ

لازم ہے کہ جمعہ میں امام جمعہ کی اقتدا کرے اگر چیا مام جمعہ فاسق ہواور دوسراا مام متقی موجود نہ ہواور فاسق کی اقتدا ہے بچنے کی صورت ہیہ ہے کہ امامت جمعہ کا اذن سر کارمفتی اعظم ہند دامت برکاتہم العالیہ ہے لے لے اب تک جتنی بار جمعہ چھوڑا ،اس ہے تو بہ لازم ۔واللہ تعالی اسلم

فقیر محداختر رضاخال از ہری قادری غفرلهٔ ۲ ارر جب المرجب ۱۳۰۰ ه

مسئله-۲۰۰

## گاؤل میں جعہ درست نہیں، وہاں جعہ پڑھنے سے ان کاظہرادانہ ہوگا!

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ: میں ایک موضع بنکلواضلع گونڈہ کارہنے والا ہوں ،میرے گا وُں میں ابھی تک کوئی مسجد نہیں تھی مگر امسال ایک مسجد تغمیر ہوئی جس کا کچھ حصہ ابھی نامکمل ہے۔ بہر حال اس مسجد میں پنجوقتہ نماز برابر پڑھی جاتی ہے اور میرے گاؤں کے دکھن جانب ایک موضع بھو ئیا ہے جو کہ میرے گاؤں موضع بنکٹوا ہے د وفرلا نگ ہے کم دوری پر واقع ہے،اس گاؤں میں ایک مجد تغمیر ہے جس کو بنے ہوئے تقریباً سوسال سے زیادہ ہو گئے۔جب سے بیہ سجد بنی ،نماز جمعہ برابر ہوتی چلی آئی ، بیگاؤں منکا پورروڈ پرواقع ہے،اس گاؤں کی مسجد میں موضع بھو ئیا، بنکلوا کے علاوہ قرب وجوار کے سات آٹھ گاؤں کے لوگ اورروڈیر آنے جانے والے حضرات بھی برابر نماز جمعہ اوا کرتے چلے آئے ،موضع بنکٹو ا منکا پور روڈ سے پچھم جانب دوفرلانگ ہے کم دوری پرواقع ہے۔ہمیں موضع بنکلوا کے مسلمان کا خیال ہے کہ جب تک میرے گاؤں میں مبرنہیں تقی تو ہم لوگ موضع بھو ئیا کی مبحد میں نماز جمعہادا کیا کرتے تھے،اب ہمارے گاؤں میں مبجد تغمير ہوگئی تو اب ہم لوگ اپنے گاؤں کی مسجد میں نماز جمعہ ادا کیا کریں ،موضع بھو ئیا جہاں کی مسجد پرائی ہے،اس گاؤں سے موضع بنگلوا میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ایسی صورت میں ہم موضع بنکلوا کے مسلمان اپنے گاؤں کی مسجد میں نماز جمعہ اوا کرسکتے ہیں یانہیں؟ براہ کرم صاف صاف تھم ہے نوازیں۔ عین مہر بانی ہوگی۔

مستفتى: حاجى عبدالسلام بنام ۋاكثر محمداسلام شفائى، گونده

الجواد

المجوید گاؤں میں جعد درست نہیں۔اس دن وہاں کے لوگوں پرظم فرض ہے جو جعہ پڑھ لینے سے اوا نہیں ہوتا بلکہ سر پر رہتا ہے گر جہاں پہلے سے جعمقائم ہواس گاؤں والوں کومنے نہیں کیا جاتا کہ خدا کا نام عوام کی طرح لیتے ہیں،البتہ نئ جگہ پر جعمقائم کرنے کی اجازت نہیں۔واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفر لؤ محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفر لؤ مصح الجوب۔واللہ تعالی اعلم صح الجوب۔واللہ تعالی اعلم قاضی محمد عبد الرحیم بستوی غفر لؤ القوی

مسئله-101

صحت جمعہ کے لئے مصر شرط ہے!مصر کی تعریف! گاؤں میں جمعہ کی نماز کا تھم!

جناب حضرت قائم مقام مفتی اعظم، بریلی شریف! السلام علیم ورحمة الله و برکانهٔ

بعد تسلیمات و تعظیم مسنونه التماس بیه که مقام ٹاپنل ایک پہاڑی علاقہ کا مرکز ہے جہاں کی

آبادی اہل اسلام پر شتمل ہے اور قرب و جوار کے دیہات کا طبح نظروہی مقام ہے، جامع مسجد الرمیل

قاصلہ پر ہے، راستہ پہاڑی اور اہم خطرناک ہے، موسم گر ما میں نالہ کوعبور کرناسخت دشوار ہے، اس لئے به موسم گر ما میں نالہ کوعبور کرناسخت دشوار ہے، اس لئے به مدورہ و بالا کے پیش نگاہ ان جملہ مسلمانان نے جامع مسجد شریف تغییر کرلی ہے، اس جگہ مختلف طا کفہ کے

گوگ رہتے ہیں، دوکا نیں بھی ہیں، تمام آمد ورفت بھی ہے، نماز جمعہ کی ادائیگی سے بوجہ دورفاصلہ پر جامع مسئولہ ہزارش جناب والا پیش ہے، تو قع ہے کہ اولیس فرصت میں نماز جمعہ کے قائم کرنے کے لئے ادا ارش جناب والا پیش ہے، تو قع ہے کہ اولیس فرصت میں نماز جمعہ کے قائم کرنے کے لئے ادا ارش جناب والا پیش ہے، تو قع ہے کہ اولیس فرصت میں نماز جمعہ کے قائم کرنے کے لئے ادا ارش جناب والا پیش ہے، تو تع ہے کہ اولیس فرصت میں نماز جمعہ کے قائم کرنے کے لئے ساسمقاء کی طرف سے شری ادکام ساسمقاء کے حاصل کرنے میں ذبنی تذہذ ہیں جسب مرکزی عالمی سی علاء کی طرف سے شری ادا کام سیاستا ہے حاصل کرنے میں ذبنی ہے۔ سبب مرکزی عالمی سی علاء کی طرف سے شری ادا کیا کہ الذہ و بیل مقام پر جمعہ کی نماز کا قیام کل میں لانے کے کہا کا تھی مقام کی جمعہ کے نماز کا قیام کل میں لانے کے کہا کا تو اس کر جمعہ کی نماز کا قیام کس میں اور بیالتماس ہے اس مقام پر جمعہ کی نماز کا قیام کس میں اور بیالتماس کے اس مقام پر جمعہ کی نماز کا قیام کس میں اور کیا کہا کہ کام کی اور کے مشتاق ہیں اور بیالتماس ہے اس مقام پر جمعہ کی نماز کا قیام کس میں لانے کے کسیس کی کی کمان کا قیام کسیس کار کیا کہا کہ کیا کہ کیا گوئی کی کوئی کیا کہ کام کے کہا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کام کرنے کے مشتاق ہیں اور بیالتماس ہے اس مقام پر جمعہ کی نماز کا قیام کیا کہ کیا کہ کام کی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا

کے شرعی فتو کا سے سرفراز فر مایا جاو ہے، عین نوازش وخدمت دینی ہوگی۔ مستفتی:احقر ابوالحسن رحمت اللہ ملک، جمول شمیم مستفتی:احقر ابوالحسن رحمت اللہ ملک، جمول شمیم

الجواب

صحت جمعہ کے لئے مصر شرط ہے بینی وہ آبادی جہاں متعدد کو سے دوا می بازار ہوں اور وہ ضلع یا پرگنہ ہوجس کے متعلق دیہات گئے جاتے ہیں اور وہاں کوئی حاکم مقد مات کے فیصلے کرنے پر مقرر ہوجس کی حشمت و شوکت اس قابل ہوکہ مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے، جہاں یہ تعریف صادق آتی ہووی شہر ہے، وہیں جمعہ جائز نہیں ، شہر ہے، وہیں جمعہ جائز نہیں ، عہووہ گاؤں اور دیہات ہے اور گاؤں میں جمعہ جائز نہیں ، گاؤں والوں پراس دن ظہر فرض ہے جو جمعہ پڑھ لینے سے ساقط نہ ہوگا مگر جہاں پہلے سے جمعہ قائم ہے وہاں روکا نہ جائے گا کہ عوام جو ہر ہفتہ اللہ کانام لیتے ہیں اس سے بازر ہیں گان سے بہا جائے گا کہ تم وہاں روکا نہ جائے گا کہ عوام جو ہر ہفتہ اللہ کانام لیتے ہیں اس سے بازر ہیں گان سے بہا جائے گا کہ تم وہاں روکا نہ جائے گا کہ واور جہاں اس خوام روکا نہ جائے کا کہ اور بعد جمعہ ظہر کی نیت سے وہ چار رکعت بھی جماعت سے پڑھ لیا کہ واور جہاں قائم نہیں وہاں نیا جمعہ قائم کرنے کی اجازت نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

فقیر محمداختر رضا خال از ہری قادری غفرلهٔ

٢٥رمحرم الحرام ١٩٩٦ ها ١٢ رفر وري ١٩٤٢ء

صح الجواب - اس سلسله میں مفصل و مدلل فتو کی مطبوعہ بھی روانہ ہے،اسے دیکھیں - واللہ تعالیٰ اعلم

قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی دارالا فناء منظراسلام ،سوداگران ، بریلی شریف

مسئله-۲۰۲

شهرت کی بنا پرکسی کاظلم ثابت نہیں ہوتا! جمعہ کی نیت بصحت، جگہ اور وقت سے متعلق چند ضروری وضاحتیں! گاؤں میں ظہر احتیاطی! بہار شریعت کے ایک مسئلہ کی توضیح! کتب مسائل دیکھ کرمسائل بتانے کی اہلیت!

اسمستلدمين علمائ كرام كيافرمات بين كه:

(۱) عمرو نے اپنی ٹو پی درزی کودی اس لئے کہ بیرتنگ ہے اورتم اس کواور گوٹ لگا کرھیجے کردو، درزی نے عمروکی ٹو پی میں گوٹ لگا کرھیجے کردی۔اب عمرو نے اس ٹو پی کواوڑ ھاتو بکرنے اس ٹو پی پراعتراض کیا اور کہا:تم اِس ٹو پی کومت اوڑھو،اس سے نمازنہ ہوئی ، کیونکہ تم نے کپڑے والے سے اجازت نہیں لی ہے،

۔ نہ معلوم درزی نے کس کے کپڑے کی گوٹ لگادی ہے؟ درزی سے عمرو نے جا کرکہا کہ میری ٹوپی میں کس ے کپڑے کی گوٹ لگائی ہے؟ کپڑے والے سے تم نے معلوم کرلیا؟ تو درزی نے جواب دیا میں اس كيڑے كا مالك ہوں ،تم كواس سے كيا بحث ہے؟ جب كيڑا ميرے پاس ہوتو ميں مالك ہوں۔ بكركہتا ہدرزی کے کہنے کا کیا ہے،سب درزی ایسا ہی کرتے ہیں کہسی کا کیڑا بچا تو اس کی گوٹ لگادی یا کسی کی جيب لگادي -للندا گزارش بيه ہے كه عمرواس تو پي سے نماز پڑھا سكتا ہے يانبيں؟ نماز صحيح موجائے گي يانبيں؟ اوراس درزی کے یہال کھانے سے تو نمازروزہ میں پچھلل نہیں آتا ہے؟ یا آتا ہے؟ بینواتو جروا۔ (۲) جمعه کی نیت کس طرح ہونی جا ہے؟ امام کی اور مقتدی کی شہر میں جمعہ جائز ہے؟ آ دمی اگر شہر میں جعہاداکر لےتواس کا ذمہادا ہوجائے گایانہیں؟ اوراگر دیہات میں جعہ پڑےتواس کے ذمہ سےظہرادا ہوگا پانہیں؟ اگرنہیں ہوگا تو کیا کرے؟ وہ ظہراحتیاطی پڑھے پانہیں؟ سب کوتواس بات کاعلم نہیں ہے کہ جعه گاؤں میں نہیں ہے، جسے علم ہوتو وہ کیا کرے؟ اور جسے علم نہ ہوتو وہ کیا کرے؟ جسے جمعہ نہ ہونے کاعلم نہ ہواور جمعہ پڑھے تو اس کے ذمہ سے ظہرادا ہوگی یانہیں؟ گاؤں میں وقت جمعہ کا نام لے یا ظہر کا اور میں نیت اس طرح کرتا ہوں جمعہ کی نیت کرتا ہوں دورکعت نماز جمعہ فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت جمعہ منہ میرا کعبہ شریف کو پیچھے اس امام کےظہراحتیاطی کی نیت اس طرح کرتا ہوں نیت کرتا ہوں نماز کے واسطے نماز پڑھتا ہوں واسطےاللہ تعالیٰ کے جارر کعت نماز ظہر فرض سب میں بچھلی جس کا وقت میں نے پایا اور نہ راهی میں نے جواپنی نیت کا طریقہ لکھا ہے جمعہ کی یا ظہرا حتیاطی کا پیطریقہ یکے ہے یانہیں؟ (٣) بہارشر بعت میں جولکھا ہے کہ خاص لوگوں کے لئے ہے جس کوفرض جمعہ ادا ہونے میں شک نہ ہو جب شک نہیں ہے تو جمعہ ادا ہو گیا بھرظہرا حتیاطی کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب شک ہوتو ظہرا حتیاطی پڑھے،اس کا کیامطلب ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا، جواب سمجھ مرحمت فرمائیں۔ بینواتو جروا (۴) نظام شریعت،احکام شریعت، بهار شریعت وغیرہ سے مسئلہ دیکھ کر بتائے تو وہ بچے ہے یانہیں؟اگر صح سے ہے ہوان مسائل میں جوترمیم کرے اور سے کے کمسئلہ بچے ہے لیکن عمل نہ کیا جائے گا ایسے مخص کے ارے میں شریعت کیا تھم دیتی ہے؟ اور جو تیج مسئلہ پر بحث کرے اور اپنی بڑائی کے لئے کرے۔ جو تیجے تھم ہوم حمت فرمائیں بھی مضمون کولکھاد مکھ کرعالم کا مذاق اڑا ناکیسا ہے؟ متفتى: افتخار حسين

#### الجواب

بعون الملك الوهاب:

(۱) فی الواقع درزیوں کے متعلق بیمشہور ہے کہ وہ کپر ابچالیتے ہیں اس بنا پرعمروکواس ٹو پی سے تورع چاہئے تھا مگر اس مشہور کی بنا پر کسی معین درزی کے لئے بیہ جزم نہیں کردیں گے جب تک کہ شہوت شری سے ثابت نہ ہو کہ اس نے اتنا مکڑا بچالیا ہے جس پر مالک راضی نہ ہوگا، قد رقبیل جوعرف عام میں عفونہیں سمجھا جاتا ہواس میں حرج نہیں۔واللہ تعالی اعلم

(۲) نیت کی میں نے نماز جمعہ دور کعت وقت ظہر کی پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ کو۔ شہر میں جمعہ اداکرنے سے ظہر ذمہ سے ساقط ہوجائے گا۔واللہ تعالی اعلم

(٣) دیبات والوں پر جمعہ کے دن ظہر کی نماز فرض ہے جو جمعہ پڑھنے سے ذمہ سے ساقط نہ ہوگی کہ دیبات میں جمعہ خیر نہیں ۔ مگر جہاں پہلے سے قائم ہے وہاں نہ روکیں گے کہ عوام خدا کا نام لیتے ہیں جو ایک نہ جب پر چھے آتا ہے مگر جانے والاخود نہ پڑھے کہ ہمارے مذہب میں صحیح نہیں ۔ نیزگاؤں والوں کو اس دن یہ تھم دیں گے کہ بعد جمعہ چار رکعت فرض ظہر کی نیت سے با جماعت پڑھ لیس کہ فرض ذمہ میں نہ رہ جائے اور دور کعت جمعہ فل ہوجائے ۔ گاؤں میں ظہر احتیاطی خواص کے لئے ہے جنہیں کسی جگہ شرائط جمعہ میں کچھشک ہو، بہار شریعت میں 'دشک نہ ہو' غلط چھپ گیا ہے ۔ جمعہ کا وقت وہی ہے جوظہر کا ہے ۔ نیت میں وقت جمعہ کہایا وقت ظہر مآل ایک ہے، ظہر احتیاطی کی نیت سے جمعہ کروہ وہیں پڑھی جائے گی ۔ واللہ میں اوقت جمعہ کہایا وقت ظہر مآل ایک ہے، ظہر احتیاطی کی نیت سے جمعہ کروہ وہیں پڑھی جائے گی ۔ واللہ میں اوقت جمعہ کہایا وقت ظہر مآل ایک ہے، ظہر احتیاطی کی نیت سے جمعہ کروہ وہیں پڑھی جائے گی ۔ واللہ میں اعلی اعلم

(۴) نظام شریعت،احکام شریعت اور بهارشر بعت سے دیکھ کرمسئلہ بتاناصیح ہے جبکہ اہل فہم ہواورمسئلہ کوواقعہ کےمطابق بتائے جونہ جانے اور بحث کرے ہخت گنہگار ہے،اس پرتو بہلازم ۔واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ

• ارشوال المكرّ م ٣٩٥ اه

الجواب صحيح \_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

٦٠٣- ملئي

## جعدوعيدين كهال درست بين اوركهال نبين؟

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرعمتين مسئليذيل ميں كه:

ایک جگہ ہے جہاں پر ہزارگھر کی بہتی ہے، اس میں سوگھر تک مسلمانوں کی بہتی ہے اور دیاوے جنگ ہے اور دیاوے جنگ ہے اور دہاں ایک بازار ہے جس میں ضرور یات زندگی کی تمام چیزیں ملتی ہیں، دور دور سے سات ہوئی ہیں کی لوگ سامان کے لئے آتے ہیں، ایک عظیم الثان مسجد ہے۔ اب اس کے بارے میں زیداور برکا اختلاف ہے، زید کا کہنا ہے: اس جگہ نماز جمعہ پڑھنا جائز ہے اور بکر کا کہنا ہے کہ اس جگہ نماز جمعہ پڑھنا جائز ہے اور بکر کا کہنا ہے کہ اس جگہ نماز جمعہ پڑھنا جائز ہے اور بکر کا کہنا ہے کہ اس جگہ نماز جمعہ پڑھنا جائز ہیں دینے کی زحمت گوارہ ہو۔
پڑھنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ ذیل کا جواب قرآن وحدیث کی روشن میں دینے کی زحمت گوارہ ہو۔
مستفتی: بشراحمہ

الجواب

کیاوہ جگہ ضلع یا پرگنہ ہے جس کے متعلق دیہات ہوں اور وہاں حاکم رہتا ہے جوابی شوکت سے ظالم کا انصاف مظلوم ہے لے سکے؟ اگر وہ جگہ ایس ہے تو وہاں جمعہ وعیدین صحیح ہیں اور اگر ایسی نہیں تو وہاں جمعہ وعیدین صحیح ہیں اور اگر ایسی نہیں تو وہاں جمعہ وعیدین صحیح نہیں ، مگر عوام اگر پہلے ہے پڑھتے ہوں تو انہیں روکنا نہ چاہئے کہ آخر خداکا نام لیتے ہیں جوایک ند ہب پرضیح آتا ہے البتہ انہیں جمعہ کے دن حکم ہے کہ چاررکعت بہنیت فرض ظہر باجماعت بھی پڑھ لیا کریں۔واللہ تعالی اعلم

فقیرمحداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ شب۳ارصفرالمظفر ۲۰۰۴ء

> صح الجواب \_ والله تعالىٰ اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

> > مسئله – ۲۰۶

لاؤڈ اسپیکر پرنماز سے یا غلط؟ نطبہ علمی سے متعلق چندوضاحتیں! نطبہ جمعہ میں دیگر زبانوں کی آمیزش کیسی ہے؟ کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ:

٣رمحرم الحرام ١٣٠٥ه

(۱) زید نے عیدالاضی کی نماز لاوڈ اسپیکر میں پڑھائی، بکرنے کہا: نماز نہیں ہوئی کیونکہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ والرضوان اور مفتی رفاقت حسین علیہ الرحمۃ والرضوان کا فتوئی ہے کہ لاوڈ اسپیکر سے نماز نہیں ہوئی ہوتی ہے۔ پچھ مقتدی زید کے ساتھ کہتے ہیں: نماز ہوگئ ۔ پچھ مقتدی بکر کے ساتھ کہتے ہیں: نماز نہیں ہوئی ۔ پچھ مقتدی نہر کے ساتھ کہتے ہیں: نماز نہیں ہوئی ۔ پھسے مقتدی نہر کے ساتھ کہتے ہیں: نماز نہیں خطبہ میں صحابہ کرام کا ذکر اول میں ہے، اعلیٰ حضرت کا خطبہ تھے ہوئے ہیں میں صحابہ کرام کا ذکر اول میں ہے، اعلیٰ حضرت کا خطبہ تھے ہوئے اس میں صحابہ کرام کا ذکر خطبہ ثانی میں ہے۔ خالد نے کہا: خطبہ رضویہ خطبہ علمی دونوں صحیح ہیں، اگر خطبہ علمی غلط ہوتا تو ہر بلی کی اکثر مساجد میں خطبہ علمی خطبہ علمی پڑھتے ہوئے دیکھا اور میں خود متعدد مسجدوں پڑھا نہ جا تا مگر میں نے ہڑے بڑے کرام کو خطبہ علمی پڑھتے ہوئے دیکھا اور میں خود متعدد مسجدوں میں پڑھا ہوں ۔ لہٰذا دونوں سوالوں کا جواب حوالہ کے ساتھ عنایت کریں، کرم ہوگا۔

مستفتی: سیددادابا لیکوڈ بنار شریف شلع امر بلی، گجرات مستفتی: سیددادابا لیکوڈ بنار شریف شلع امر بلی، گجرات

الجواب

(۱) لاؤڈ اسپیکر کا استعال نماز میں ممنوع ہے کہ مخض اس کی آواز پراعتاد کر کے رکوع و ہجود کرنا مفسد نماز ہے تو جن لوگوں نے محض لاؤڈ اسپیکر کی آواز پراعتاد کر کے رکوع و ہجود کیا ان کی نماز نہ ہوئی اور جن لوگوں نے اس کی آواز پراعتاد نہ کیا بلکہ امام یا اسلے مقتدیوں کود کیھے کر رکوع و ہجود کیا ، ان کی نماز ہوگئ۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) خطبهٔ کمی صحیح ہے، مولا ناعلمی صاحب اعلیٰ حضرت کے دادا کے شاگر دیتے، اعلیٰ حضرت سے خطبہ علمی اور مولا ناعلمی کے بابت سوال ہوا جس کے جواب میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں: ''مولا نا محمد صنعلمی بر ملوی رحمۃ اللہ تعلیہ سی صحیح العقیدہ اور واعظ و ناصح اور حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محد صنعلمی بر میرے حضرت جدا مجد قدس سرۂ کے شاگر دیتے' ۔ ( فقادیٰ رضویہ، جسم صے ۲۸، باب الجمعۃ ، رضا کہ اس خطبہ کو غلط کہنا غلط ہے، البتۃ اس خطبہ کے نتیج میں اردو نظم ہے، وہ دوران خطبہ نہ پڑھی جائے کہ خطبہ خالص عربی میں سنت متوارثہ ہے تو خطبہ میں دوسری زبان ملانا خلاف سنت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم خطبہ خالص عربی میں سنت متوارثہ ہے تو خطبہ میں دوسری زبان ملانا خلاف سنت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفر لا

مسئله-۲۰۵

## اگرديهات ائي ديمي حيثيت برقائم بواس من جعه جائز بيانيس؟

كيافر مات يسمفتيان شرعمتين مسكدويل مين كه:

جوگاؤں چنگی کے اندر داخل ہے جس میں میونسپلٹی جاری ہوتی ہے اور وہ ہوائی اڑا اور مولیؒ خانہ کے بالکل قریب ہے اور ان کا ہرافعال شہر سے ہوتا ہے تو وہ گاؤں فنائے مصر میں داخل ہے یانہیں؟ اور وہاں جعہ جائز ہے یانہیں؟ بالنفصیل تحریر فرمائیں۔

متفتى: الل كمينى بهاركلال بوسك عزت مكر ضلع بريلي شريف

الجواب

اگروہ دیہات اپنی دیمی حیثیت پر قائم ہےاورشہر کے مصالح کے لئے مستعمل نہیں کہ فنائے شہر کے حکم میں ہوتو اس میں جمعہ جائز نہیں کہ وہ بدستور دیہات ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ عرصفر المظفر ۲۰۴۲ھ

مسئله-۲۰۲

## مصالح شهرك لئے استعال كى جانے والى جگه پر جمعتے ہے يانبيں؟

كيافر مات بي علمائ دين ومفتيان شرع متين مسكله ذيل مين كه:

ایک موضع بدهولیا ہے جو کہ چنگی کے اندر ہے،اس موضع کے شرائط جو قانو نا ہیں جیسا کہ شہروں میں مکانوں وغیرہ کئیکس جاتے ہیں اور جو بھی شرائط وغیرہ ہیں وہ قانو ناسب جاری ہیں لہذااس میں نماز جمعہ ہوئے ہیں ہور جو جمعہ ہونے کے شرائط ہیں ان کو براہ کرم ارشاد فرمائیں۔
مستفتی: حافظ نور شیرخال رضوی

بدهوليا، ڈاکخانه کلکٹر بک محمج ، تھانہ قلعہ، بریلی شریف

الجواب

اگراس جگہ کومضالح شہر کے لئے تا ہنوز استعمال نہیں کیا جا تا ہے تو اس کی حیثیت دیمی باقی ہے

اوروہاں جمعہ بی رواللہ تعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ شب ۸رر بیج الاول ۴۰٫۴۱ ه صح الجواب \_واللہ تعالی اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی

مسئله-۲۰۷

صحت جمعہ کے لئے شہر یافنائے شہر شرط ہے! ندہب امام اعظم میں شہر کی تعریف!

دیہات والوں پر جمعہ کے دن ظہر فرض ہے!

عوام اگر چہدوسرے ندہب پر عمل کر کے خدا کا نام لیس بنیمت ہے!

دیہات میں جمعہ سے پہلے والی اور بعد والی سنن ہی ظہر کے لئے کا فی ہیں!

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ ہیں کہ:

نماز جمعہ گاؤں میں نہیں ہے کیونکہ چھٹر طوں کا پایا جانا ضروری ہے گرعلاحضرات فرماتے ہیں کہ جہاں پہلے سے جمعہ ہوتا آر ہا ہوتو وہاں منع نہ کیا جائے۔موضع تلیا پورود گیرموضع ہے جہاں پر جمعہ دوزاول سے ہی ہوتا آر ہا ہے لہذا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب دریافت طلب امراینکہ نماز جمعہ کس قرینہ پر دو کی جائے؟ مسلمانوں کا گروہ اول کہتا ہے کہ چار سنتیں قبل جمعہ پڑھی جاویں پھر نماز جمعہ پڑھی جاوے اس کے بعد وسنتیں اور دو سنتیں اور دو نفل ادا کیے جاویں ، اس کے بعد دوسنتیں اور دو نفل ادا کیے جاویں ، اس کے بعد دوسنتیں اور دو نفل ادا کیے جاویں ۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اولا چارسنتیں سنت ظہر پڑھی جاویں پھر نماز جمعہ کے بعد فوراً فرض ظہر جماعت سے ادا کیے جاویں ۔ اب گروہ اول درست ہے یا گروہ ثانی؟ یا اور کوئی صورت از روئے شرع ہوتو تحریفر مائیں تا کہ نماز جمعہ اور ظہر ادا کی جاوے ۔

صحت جمعہ کے واسطے شہر یا فنائے شہر شرط ہے ، ہند بیری روایت صحیحہ مروبیہ ہےا ورنز داما م اعظم ابو حنیفہ نعمان الکوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہروہ جگہ ہے جہاں متعدد کو بے دوا می باز ار ہوں اوروہ جگہ سلع یا پرگنہ ہوجہاں حاکم رہتا ہوجوا پنی شوکت وحشمت سے مظلوم کا انصاف دلا سکے، اگر چہند دلائے دیہات میں جعہ ہارے علمائے کرام کے نز دیک صحیح نہیں ہے بلکہ دیہات والوں پراس دن ظہر کی نماز فرض ہے جو جعہ پڑھ لینے سے ساقط نہ ہوگا مگر جہاں جعہ پہلے سے قائم ہو وہاں روکا نہ جائے کیونکہ وہ بنے وقتہ بھی چھوڑ دیں گے، عوام جس طور سے اگر چہوہ دوسرے ہی فہر ہب پر ہو، خدا کا نام لیں غنیمت ہے مگر انہیں بہزی یہ علم دیا جائے کہ چار رکعت نماز ظہر کی نیت سے پڑھیں تاکہ سقوط فرض ظہر ہوجائے، چارسنت قبلیہ جو بل جعہ ہیں اور دوبعد والی سنن ظہر کے لیے وہی کافی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

صح الجواب \_ والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرله القوى دارالا فناء منظراسلام ،محلّه سودا گران ، بريلي شريف

مسئله-۸-۲

جمعہ کی صحت کے لئے اذن عام شرط ہے! اگر فیکٹری میں لوگوں کو جمعہ پڑھنے کے لئے بے روک ٹوک آنامیسر ہے تو جمعہ ہے! محترم جناب عالی! السلام علیم

گزارش یہ ہے کہ جھانی میں ایک فیکٹری ہے جس کا نام بھارت، ہیوی الیکٹرکس ہے، اس فیکٹری میں میں ملازم ہوں، یہاں فیکٹری سے قریب قریب ارکلومٹر دورایک بستی ہے جس میں مبور بی ہادرہم لوگ جتنے مسلمان ہیں سب کوفیکٹری کی طرف سے مجد بنانے کے لئے زمین ملی ہے لیکن ابھی فی الحال اس زمین پرمجد تیار نہیں ہو پائی ہے کیونکہ بچھ تبلیغی جماعت والے اس پراپنا قبضہ جمانا چاہتے تھے جس کی وجہ مبحد بنانے کا کام بند ہو گیا ہے اس لئے ہم لوگ جمعہ کی نماز کافی عرصہ سے فیکٹری کے اعدر پڑھتے آرہے تھے لیکن ابھی قریب تین چار ماہ پہلے بچھ تبلیغی جماعت والوں نے یہ کہہ دیا کہ نماز یہاں فیکٹری میں پڑھنا بند کردی جائے اور پچھلوگ پڑھتے ہیں وہیں آج تک فیکٹری کے کسی آفیسر نے نہ نماز میکے لئے اجازت دی ہے ہم لوگ خود ٹائم فکال کر پڑھ لیتے ہیں میکٹری میں پڑھ ان کر پڑھ لیتے ہیں میکٹری میں پڑھ نائم فکال کر پڑھ لیتے ہیں

کیکن کی میں کچھلوگوں نے بیہ کہ دیا کہ یہاں پرنماز نہیں ہوسکتی کیونکہ یہاں پر پانچ ٹائم کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہے اس لئے اس کے بارے میں آپ کی رائے بہت ضروری ہے اس لئے آپ لکھنے کہ یہاں نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟ ویسے تبلیغی جماعت والے ہر چیز میں یہاں پر دوک لگاتے ہیں اور لڑائی جھڑ ہے پر تیار رہے ہیں اس لئے آپ کولکھ رہا ہوں تا کہ آپ کا جواب آنے کے بعد ہم لوگ یہ فیصلہ کرسکیں کہ نماز فیکٹری میں جمعہ کی ہوسکتی ہے یانہیں؟

مستفتی: ارشاد حسین خال، مکان نمبر 11/103 رانی کشمی بائی نگر، بی \_ایچ \_ای \_ایل \_، جمانسی

الجواب

جمعہ کی صحت کے لئے اذن عام شرط ہے،اگر فیکٹری میں جمعہ پڑھنے کے لئے لوگوں کو بےروک ٹوک آنامیسر ہے تو جمعہ تجے ہے اوراگر ہا ہر کے لوگوں پر پابندی ہے تو جمعہ نہ ہوگا۔وھو تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفر لۂ کارذی قعدہ ۲۰۰۲ھ

مسئله-۲۰۹

## جعدوعيدين كے لئے امام كا ماذون با قامت جعدوعيدين موناضرورى ہے!

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين درميان اس مسكله ككه:

محلّہ نیم سرائے ، بیگم سرائے غیاث الدین پرمشتل ایک قدیمی وسیع وعریض جامع مسجد وعیدگاہ ہے جس میں پنجوتی نماز بھی ہوتی ہے اور مسلم آبادی کے قلب میں واقع ہے ، زمانۂ قدیم سے جمعہ اور عیدین کی نماز بلا اختلاف ہوتی چلی آر ، ہی ہے اور اس مسجد سے ملحق ایک دینی درسگاہ مدرسہ سراج العلوم محمہ بینظامیہ کے نام سے عرصہ ارسال سے قائم اور یو پی عربی و فارسی بورڈ سے منظور شدہ ہے جہاں پر درس عالی و درس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے ، جامع مسجد نہ کورہ بالا پوری مسلم بستی اور آس پاس کے مسلمانوں کو نماز جمعہ اور نماز عمد میں کے لئے کافی ہے اور دوسری جگہوں پر دیگر جماعت یا عیدین قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عیدین افسوس کہ چند فتنہ پر ور مسلمانوں کے جامع مسجد سے تقریباً معارکر کے فاصلے پر ایک

دوسری چھوٹی مسجد میں جوایک صرف پنجوقتی تھی ، بر بنائے رنجش ذاتی امام مسجداور ناظم اعلیٰ مدرسہ مذکورہ بالا کے ماہ رمضان ۴۰ ۱۳۰ ھیں الوداع اور عید کی نماز اپنی مرضی سے بغیر فتو کی لیے قائم کر لی ہے اور اس طرح افتراق بین المسلمین (جبکہ پوری آبادی کے لوگ سن صحیح العقیدہ ہیں) کی مکروہ اور قابل نفرے حرکت کی ہے، یہاں تک کہ ہرگھر میں نفاق کا نیج بودیا ہے۔

کیا اس صورت مسئولہ میں دوسری جماعت جمعہ وعیدین قائم ہوسکتی ہے؟ اور وہاں نماز جمعہ وعیدین اداکرنے والوں کی نمازیں ہول گی؟ اورایسے فتنہ پروروں نیز اُن کے معاونین سے سلام وکلام کرنا کیساہے؟ حوالہ جات کے ساتھ تفصیل سے جواب مرحمت فرما کرممنون احسان فرما کیس۔

مستفتی: طفیل احمہ قادری مدرسہ سراج العلوم محمد بینظامیہ مکان نمبر ۵۰ اینیم سرائے ،اللہ آباد مکان نمبر ۵۰ اینیم سرائے ،اللہ آباد

الجواب

جمعہ وعیدین کے لئے امام کا ماذون با قامت جمعہ وعیدین ہونا ضروری ہے اس کے سواد وسراجو ماذون نہ ہووہ جمعہ وعیدین قائم نہیں کرسکتا اور اس کے پیچھے یہ نمازیں درست نہ ہوں گی جب کہ اس کی اقتدا کی ایسے نے نہ کی ہوجے جمعہ وغیرہ قائم کرنے کاحق ہے یہاں سے صورت مسئولہ کا جواب ظاہر ہادا گرواقعہ بیہ کہ وہ لوگ بے وجہ شرعی تفریق جماعت چاہجے ہیں تو سخت گنا ہمگار مستوجب نار ہیں اوراگرکوئی وجہ شرعی ہے تو ان پرالزام نہیں۔ واللہ تعالی اعلم فی اوراگرکوئی وجہ شرعی ہے تو ان پرالزام نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفر لهٔ ۲رشوال المکرّم ۱۳۰۴ھ صح الجواب \_ واللہ تعالی اعلم قاضی محمد عبد الرحیم بستوی غفر لهٔ القوی

مسئله-۲۱۰

کیا عرا کے سلسلے میں تمام مساجد کا جمعہ بند کر سے کسی ایک مسجد میں جمعہ اوا کیا جا سکتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہمت گرشہر میں ایک مزار شریف بنام حسن شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے جس کے عرس کی کوئی تاریخ متعین نہیں ، یہاں کی درگاہ کمیٹی اپنی طرف سے جب مرضی ہو، تاریخ کاتعین کرتی ہے گر ہرسال عرس کی تاریخ جعرات اور جمعہ ہی کے دن مقرر کی جاتی ہے اور عرس کے دن شہر کی ساری مساجد میں جمعہ بند کر کے شہر کے تمام لوگ درگاہ کی جامع مسجد میں نماز جمعہ پڑھتے ہیں حالانکہ ہر جمعہ کوتمام مساجد میں جمعہ ہوتا ہے تو کیا عرس کے سلسلے میں ساری مساجد کا جمعہ بند کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر بند کیا جائے تو کیا شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے؟

مستفتی: عبدالمصطفیٰ رونق صدیقی قادری رضوی خطیب مدینهٔ مسجد، بوِلوگراؤنڈ، ہمت منگر 383001

الجواب

اگراییامعمول و ہاں کا بے جبر واکراہ ہے تو اس میں مضا کقتہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم فقیر مجمداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ

> صح الجواب\_جبکه سب لوگ بآسانی جمعه کی نمازادا کر لیتے ہوں اور تنگی مکان کی شکایت نہ ہوتی ہو۔واللہ تعالیٰ اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلۂ القوی

> > مسئله-111

دیہات والوں کو جمعہ سے ازراہ مصلحت روکانہیں جاتا! تو یب بھی خارج مسجد حدود مسجد میں ہوکہ یہ بھی اعلام ہے!

علمائے کرام کیافر ماتے ہیں اس بارے میں کہ:

(۱) دیبات میں (جیسے ہمارابدھ گر) وہاں جعد کے بعد فوراً ہی تکبیر کے ساتھ نماز باجماعت اداکرنا کیسا ہے؟ کیا دونوں جماعتیں ظہر و جعد کی ہونے میں کوئی حرج تو نہیں؟ علاء بھی جعد وظہر میں شریک ہوں گے یا صرف ظہر میں؟ اس سلسلے میں عوام اور اہل زمانہ کا لحاظ ہوگا۔ البتہ عوام جعد وظہر دونوں ایک سال سے پڑھ رہے ہیں، علاء بھی شریک ہوتے ہیں۔ تفصیلی احکام مرقوم فرما کیں۔ (r) تو يب خارج مسجد ہوگى يا داخل مسجد؟ فقط-والسلام-

مستفتى عبدالرشيدخال نورى ، جامعة عربيه اظهار العلوم ، جها تكير سيخ ، فيض آباد

الجواب

(۱) جمعہ ہے دیہات والوں کواز راہِ مصلحت روکانہیں جاتا، اگر چہ ہمارے مذہب میں دیہات میں (۱) جمعہ ہے دیہات والوں کواز راہِ مصلحت روکانہیں جاتا، اگر چہ ہمارے مذہب میں دیہات میں جمعہ کی جماعت ضرور ممنوع ہے مگرعوام کومنع نہیں کیا جاتا کہ آخر خدا کا نام لیتے ہیں جو ایک مذہب پرضجے آتا ہے۔علاء کو اگر اندیشہ فتنہ نہ ہوتو وہ اس جماعت میں شریک نہ ہوں اور ظہر کی جماعت وہاں بلاشبہہ صحیح ہے بلکہ واجب کی تعمیل ہے۔واللہ تعالی اعلم

(۲) خارج مسجد حدود مسجد میں ہو کہ رہیجی اعلام مثل اذان ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحداختر رضاخال ازهرى قادرى غفرلة

شب ١٩ريج الاول ١٩٠٨ ١٥

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-212

خطبہ خالص عربی میں سنت متوارثہ ہے، اس میں دوسری زبان کوملانا مکروہ اور خلاف سنت ہے!

كيافرمات بين علمائدين اسمستلمين كه:

جمعہ کے خطبہ میں درمیان نماز یاروز ہ کی فضیلت میں اردوا شعار پڑھنا جائز ہیں یانہیں؟ براہ کرم اک مسکلہ کا جواب بالنفصیل مع حوالہ کتب تحریر فر مائیں۔

مستفتی: عتیق احمدخان کاشی پور/۲۶رفر وری ۱۹۷۸ء

الجواب

خطبه خالص عربی میں سنت متوارثہ ہے، خطبہ میں دوسری زبان کوخلط کرنا مکروہ اورخلاف سنت

ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۲۰ رربیج الآخر ۱۳۹۸ه صح الجواب \_ واللّٰد تعالیٰ اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی

مسئله-113

ائمہ حنفیہ کے فزد کیک دیہات میں جمعہ درست نہیں، جمعہ کی صحت کے لئے مصر شرط ہے! دیہات والوں پر جمعہ کے دن ظہر فرض ہے! کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: زید کہتا ہے کہ گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھنا درست نہیں ہے اور بکر کہتا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ نہ ہوگیا، لوگ پڑھتے چلے آئے ہیں، آج کیا کوئی نئی کتاب نکلی ہے جس میں پڑھنا منع ہے؟ پھر

متفتى عقيل احد سادات والى معجد محلّه برجم ورضلع بريلى شريف

الجواب

فی الواقع ہمارے ائمہ کرام حفیہ قدست اسرارہم کے نزدیک دیہات میں جمعہ درست نہیں۔
زید نے صحیح کہا، جمعہ کی صحت کے لئے ہمارے مذہب مہذب میں مصرشرط ہے اور مصروہ جگہ ہے جہال متعددگلی کو ہے، دوامی بازار ہوں اور وہ ضلع یا پرگنہ ہوجس کے متعلق دیہات گئے جاتے ہوں اور دہال حاکم رہتا ہوجوا بی شوکت وشمت سے مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے اور فنائے مصروہ جگہ ہے جوشہر سے متصل مصالے شہر سے ہوجیسے اسٹیشن وغیرہ ۔ لہذا دیہات والوں پر اس دن ظہر فرض ہے، جوجمعہ پڑھ لینے سے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا گر جہاں پہلے سے وام پڑھتے چلے آئے ہوں وہاں روکا نہ جائے گا کہ وہ

بنجوقة بھی چھوڑ بیٹھیں گے۔ ہاں انہیں تھم ہے کہ جمعہ کے بعد جار رکعت فرض ظہر کی نیت سے باجماعت پنجولت من جسے کہدر ہاہے اور بکر غلطی پر ہے ،اس پر تو بہلا زم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفر لۂ محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفر لۂ

**718-altmo** 

دیہات میں جمعہ جم نہیں، جمعہ کی صحت کے لئے ائمہ حنفیہ کے نزدیک مصر شرط ہے! کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ:

ایک گاؤں میں مدت دراز سے جمعہ کی نماز ہوتی چلی آرہی ہے مگراب چندسال سے ایک امام صاحب نے ظہراور جمعہ دونوں قائم کر دیا ہے ، ظہراور جمعہ ہونے کی وجہ سے گاؤں میں فتنہ وفساد ہور ہا ہے اس وجہ سے صرف جمعہ کی نماز قائم کر دی جائے ، گاؤں والے صرف جمعہ پر رضامند ہیں۔ مستفتی: مولانا جمیل احمہ ، موضع فتح پور شلع بریلی (یوپی)

الجواب

دیہات میں جعد محی نہیں۔ جعد کی صحت کے لئے ہمارے امام اعظم علیہ الرحمہ کے زویک مصریا نائے مصر (شہر) شرط ہے۔ دیہات والوں پر فی الواقع اس دن ظہر فرض ہے جو جعد پڑھ لینے سے ساقط نہ ہوگا گرجہاں پہلے سے جعد قائم ہو وہاں عوام کو منع نہ کیا جائے گا کہ آخر خدا کا نام لیتے ہیں جوایک مذہب برجیح آتا ہے۔ ہاں، انہیں تکم ہے کہ بعد جعہ چار رکعت بہ نیت فرض ظہر باجماعت پڑھ لیا کریں، امام نے ٹھیک دستور رکھا، آگا ختیار بدست مختار اور فتنہ و فساد جائز نہیں الہذا الی صورت میں اس پراصرار نہ کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفر لئا کہ اس کا در مضان المبارک ہوں اور ک

مسئله-210

گاؤں میں جمعہ جھے نہیں،گاؤں والوں پراس دن ظهر فرض ہے! جہاں پہلے سے جمعہ قائم ہو، وہاں روکانہیں جائے گا! علمائے دین ومفتیان شرع متین کیا فرماتے ہیں مسائل ذیل میں:

(۱) موضع چکر پور بھوڑ کی آبادی قریب دو ہزار کی ہے جس میں زیادہ ترمسلمان ہیں، گاؤں کے رائے کیے ہیں، کچھ مکانات بھی پختہ ہیں، پانچ دوکانیں پر چونی کی تین دوکانیں کپڑے کی۔قبرستان قریب بیں بیگہ زمین میں ہے میت کا سامان بھی مل جا تا ہے ، گاؤں میں ایک چھوٹی مسجد قریب بیس گزلمی اور بارہ گزچوڑی ہےاور جمعہ پہلے سے ہوتا آیا ہے، جمعہ میں قریب سوآ دمی ہوجاتے ہیں۔حضورآپ سے آگاہی کرنا ہےاس گاؤں میں جمعہ واجب ہے یانہیں؟ اور اس گاؤں میں جمعہ پڑھ لینے سےظہر کی نماز سرے اترتی ہے یانہیں؟ میں نے اس گاؤں کے امام صاحب سے کہا کہ دیہات میں جمعہ پڑھنے سے ظهر کی نمازسر سے نہیں اتر تی ہے لہذا بعد نماز جمعہ نماز ظہر پڑھنا ضرور لازم ہے اس پرامام صاحب نے کہا کہ میں کتابوں کونہیں مانتا ہوں چونکہ کتاب بہارشریعت تھی اور کہا کہ جمعہ کے بعدظہر کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ میں نے مسئلہ دیکھا ہے کہ ہندوستان کے شہروں میں بھی جمعہ نہیں ہےا مام صاحب کے ظہر نہ پڑھنے سے ان کی آٹھ دن میں ایک وقت کی نماز قصد اُ فوت ہوتی ہے یانہیں؟ جمعہ بعد ظہر پڑھنا حاہتے یانہیں؟ فقط۔

(۲) موضع چکر پور بھوڑ کے امام صاحب داڑھی کٹا کر حد شرع سے کم رکھتے ہیں اور وہابیوں، رافضی اوراہل ہنود ہے میل جول رکھتے ہیں اور تیو ہار پر بیلوگ امام صاحب کونذرانہ بھی دیتے ہیں۔حضور!ان ہے نذرانہ لینا جائز ہے یانہیں؟ امام صاحب اس گاؤں کے بچوں کودی تعلیم ویتے ہیں جن میں قریب دس جوان بالغ لڑ کیاں ہیں،امام صاحب بنا پردے کے گاؤں کے ایک دالان میں بیٹھ کردینی تعلیم دیتے ہیں۔حضور! جواب سے مطلع فر مائیے، بالغ لڑ کیوں کوغیرمحرم بنا پردہ کے تعلیم دیے وایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگرحضور کے جواب کو کوئی جھوٹا بتائے اور اس پڑمل نہ کرے اور حضور پرنور اعلیٰ حضرت اورمفتی اعظم ہندرضی اللہ تعالی عنہم کی کتابوں کونہ مانے تو وہ مخص کون ہے؟

کے برابر کھڑا ہونا کیسا ہے؟ اور وہابی کے ساتھ کھانا بینا، اُٹھنا بیٹھنا، ساتھ نماز پڑھنا اور سلام و کلام کرنا كيساہے؟ جولوگ و ہاني كوگھر كھلاتے بلاتے ہيں ان كے بارے ميں كياتھم ہے؟

مستفتی: آپ کا خادم رئیس خاں موضلع تھیلم

الجواب

فی الواقع گاؤں میں جمعہ چی نہیں۔ گاؤں والوں پراس دن ظہر فرض ہے جو جمعہ پڑھ لینے سے سر سے ندازےگا۔ جہاں پہلے سے جمعہ قائم ہے، وہال عوام کوروکانہیں جاتا مگر وہاں کے لوگوں کو حکم ہے کہ بعد جمعہ عارر کعت بہنیت فرض ظہر باجماعت پڑھ لیا کریں،آپ نے سیح کہااوراس امام نے بہت بیجا کلمہ کہا،اوراس نے ي غلط كها كه مندوستان كي شهرول مين بهى جمعة بين ، توبه كرے ورندامامت كے لائق نہيں۔ والله تعالیٰ اعلم۔ (r) حد شرع سے داڑھی کم کرنا اور مرتدین ومشرکین ہے میل جول رکھنا حرام بدکام بدانجام ہے اور مرتدین ہے رقوم لینا بھی مشرکین جو کچھ بخو بی عاجزانہ دیں اسے لینا جائز ہے اگر چہاس ہے بھی بچنا چاہے اور جوان لڑکیوں کو بے پر دہ پڑھا ناحرام ہے اور ایسے افعال کا مرتکب امامت کے لائق نہیں جب تک توبہ صحیحہ نہ کرلے، اسے امام بنانا گناہ ہے اور جوفتوی کو جھوٹا بتائے اور مستند کتابوں کو مطلقاً نہ ماننا، بہت یخت حکم کامستوجب ہے،تو بہ وتجدیدایمان کرے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ (٣) مسجد میں نماز پڑھنے سے ممانعت نہیں ،البتہ بدیذہب(وہابی ہوخواہ کوئی اور) کی اقتداحرام ہے اوراگراس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچے گئی ہوجیسا کہ دیابنہ بلکہ و ہابیہ بھی ،تو اس کے پیچھے نماز باطل محض ہے اور وہانی کا صف میں کھڑا ہونا بھی منع اوراس کےصف میں کھڑے ہونے سےقطع صف ہوگا اور وہانی سے ہر فتم کامیل جول حرام ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۱۰رمضان المبارک ۱۴۰۰ه

صح الجواب \_ واللد تعالى اعلم فامنى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-117

دورکعت جمعه کی نماز فرض ہے اور سنت قبلیہ اور بعد بیکی دس رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں! کیا فرماتے ہیں علمائے دین دریں مسئلہ کہ:

جب جمعه کی نماز میں فقط دور کعت فرض ہے تو ہم بارہ رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ یہاں اس بات

پر بحث ہے کہ دور کعت ہے، بہت ہے آ دمی جمعہ کے دن دور کعتیں پڑھتے اور کہتے ہیں کہ جمعہ کی دور کعت فرض ہے۔ تو کیاوہ اس طرح کرنے ہے گنہ گار تو نہیں ہوں گے؟

دورکعتیں فرض ہیں اور سنت قبلیہ اور بعد میہ کی دس رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں ،ان کے پڑھنے کی شرعاً تاکید ہے، بے عذر شرعی چھوڑنا بہت بُرا ہے اور اس کی عادت ڈالنا گناہ ہے۔ جمعہ کی دورکعت کہنے والے گنہ گار ہیں، ہاں انہیں جوچھوڑا کرتے ہیں وہ گناہ گار ہیں اور فضول بحث وجہ ہلاکت ہے، حدیث

مين إن ملك المتنطعون "دوالله تعالى اعلم

[الصحيح لمسلم، ج٢ ، ص ٣٣٩، كتاب العلم باب النهى عن اتباع متشابه القرآن، مجلس بركات مباركفور] فقير محدا خرر رضا خال از برى قاورى غفرله

مسئله-۱۱۲

جعہ سے پہلے کی سنتوں کو تبل الجمعہ اور بعد کی سنتوں کو بعد الجمعہ بولتے ہیں!
حضور اللہ تعلق کی نماز جنازہ کے بارے میں اختلاف ہے،
مارضی اللہ عنہ جنازہ پاک کے ولی تھے!
علائے دین کیا فرماتے ہیں ان مسائل کے بارے میں کہ:

(۱) یہ بھی جمعہ کے دن کا مسئلہ ہے کہ اکثر آ دی جمعہ کی نماز سے پہلے چارر کعت سنت اور دوفرضوں کے بعد پھر چار رکعت سنت اور پھر دوسنت اور پھر دوفل پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جمعہ کے فرضوں کے بعد ہم اس لئے سنتیں پڑھتے ہیں تا کہ جمعہ کی نماز نے بعد سنتیں پڑھی سنتیں پڑھی جمعہ کی نماز نے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں اور سنتوں کی نبیت کرتے ہیں تو سنتوں کا ثواب ملے گا۔ ظہر کی نماز اوا جب ہوگی جب کہ ہم جمعہ کی نماز اوا جب ہوگی جب کہ ہم جمعہ کی نماز اوا جب ہوگی جب کہ ہم جمعہ کی نماز اوا جب ہوگی جب کہ ہم جمعہ کی نماز اور جمعہ کی نماز سنتوں کی نبیت کریں گے اور جمعہ کی نماز سنتوں کی نبیت کریں گے اور جمعہ کی نماز سنتوں کی سلام کے بارے میں کہتا ہے کہ درسول اللہ کے جناز نے کی نماز اس طرح رکھی گئی جس طرح عوام کی پڑھی جاتی ہو اور حضرت صدیتی اکبر نے نماز جناز ہی پڑھائی عمر و کا کہنا ہو پڑھی گئی جس طرح عوام کی پڑھی جاتی ہے اور حضرت صدیتی اکبر نے نماز جناز ہی پڑھائی عمر و کا کہنا ہو پڑھی گئی جس طرح عوام کی پڑھی جاتی ہے اور حضرت صدیتی اکبر نے نماز جناز ہی پڑھائی عمر و کا کہنا ہو

کے رسول خدا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی اور نہاس طرح پڑھی گئی جس طرح عوام کی ہوتی ہے بلکہ اس طرح مونى كهروه چندآ دميول كا آتا گيا اورورود شريف يا" الصلاة والسلام عليك يا رسول الله" بره عتا گیا۔ آخر میں حضرت صدیق اکبرنے درود یاصلوۃ وسلام پیش کیا۔

(۳) مولوی اشر فعلی تفانوی خلیل احمد انبین طوی ،مولوی قاسم نا نوتوی ،رشیداحمد گنگو ہی ،مولوی اساعیل کہ جبیہا انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اور رسول ا کرم کی شان میں گنتا خانہ لفظ استعمال کیے،اس وجہ ہے کیابیاسلام سے خارج ہیں؟ فقط۔

پونڈری کلاں ،سل پور بیتر ا،نجیب آباد ، بجنور

(۱) زید کا کہنا درست ہے اور دیگر لوگوں کا قول غلط ہے، جمعہ سے پہلے کی سنتوں میں قبل الجمعہ اور بعد كى سنتول ميں بعد الجمعه \_ والله تعالیٰ اعلم

(۲) حضور کی نماز جنازہ کے بارے میں اختلاف ہے، ایک قول وہ بھی ہے جوزیدنے کہا اوراضح سے ہے کہ صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پاک کے ولی تھے، انہوں نے نماز جنازہ پڑھی اور ان کے پڑھنے کے بعد کسی نے نہ پڑھی اور تفصیل فتاویٰ رضوبیشریف (جہم بھے ۸۵ بمطبوعہ رضاا کیڈمی ممبئی) میں ہے۔ ہاں البتہ بیر کہنا سیجے نہیں کہاس طرح حضور کی نماز جناز ہ پڑھی گئی جس طرح عوام کی پڑھی جاتی ہ،اس میں تنقیص کا پہلوہے۔واللہ تعالی اعلم

(m) بيشك والله تعالى اعلم

فقيرمحداختر رضاخال ازهري قادري غفرلهٔ

#### مسئله-۱۱۸

جعه کی صحت کے لئے مصریا فنائے مصر شرط ہے! جو جگہ مصریا فنائے مصر نہ ہو، وہاں جعد بھے نہیں!جہاں پہلے سے عوام پڑھتے آئے ہوں، وہال منع نہ کیا جائے گا کہ پنجگانہ بھی چھوڑ بیٹھیں کے! كيا فرماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرع متين مسكد ذيل ميں كه: اں حدیث کا خلاصہ تحریر کریں کہ دیہات میں جمعہ پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ اور دیہات کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہال کے گاؤں میں جمعہ کی نمازلوگوں نے چھوڑ دیا ہے تو ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ درست نہیں ہیں کیکن دیہات اور شہرسے کیا واسطہ رہا؟ چونکہ امام کا قول ہے کہ گاؤں اس کو کہتے ہیں جہاں کہ کھانے پینے کا سامان نہیں ملتا ہے حالانکہ یہاں پر دیہاتوں میں کھانے پینے کے علاوہ دیگر سامان مل جاتے ہیں، خیراس کا خلاصة تحریر کریں مع دلیل۔

الجواب

جمعہ کی صحت کے لئے مصریا فنائے مصر کا ہونا شرط ہے اور مصروہ جگہ ہے کہ جو ضلع یا پرگنہ ہوجس کے متعلق دیہات گنے جاتے ہیں اور وہاں متعدد گلی کو ہے ، دوامی بازار ہوں اور حاکم رہتا ہو جواپنے رعب ودبد بہ سے ظالم سے مظلوم کا انصاف لینے پر قادر ہو، یہی حضرت امام اعظم سے منقول ہے۔ (غدیة المستملی شرح مدیة المصلی ہم ۵۵ نصل فی صلاۃ الجمعۃ ، مطبع سہیل اکیڈی ، لا ہور)

جو جگہ مصریا فنائے مصرنہ ہو وہاں جمعہ تھے نہیں بلکہ ظہر فرض ہے جو جمعہ کے پڑھنے سے ساقط نہ ہوگا گر جہال پہلے سے عوام پڑھتے آئے ہیں وہاں منع نہ کیا جائے گا کہ آخر نام خدا کا لیتے ہیں منع کرنے سے پنجگانہ بھی چھوڑ بیٹھیں گے، البتہ انہیں تھم ہے کہ بعد جمعہ چاررکعت بنیت فرض ظہر باجماعت پڑھ لیا کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

مسئله-219

# جولوگ مسئلہ شرعیہ کو غلط بتاتے ہیں اور دوسروں کو فرض ظہر پڑھنے سے روکتے ہیں ، سخت گنہ گار ہیں!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسله ميں كه:

جمعہ کے روز جودیہا توں میں چارفرض ظہر کے پڑھائے جاتے ہیں، جہلاتتم کے پچھلوگوں کا کہنا ہے کہ بیمسئلہ بالکل غلط ہے، نہ تو خود ہی اس مسئلہ کو مانتے ہیں اور نہ کس کرتے ہیں بلکہ دیگر لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں اور پڑھنے سے روکتے ہیں، مسئلہ کو غلط کہنا اور عمل کرنے اور دیگر اشخاص کو کرنے سے

فاویٰ تاج الشریعہ روکنا کیساہے بالنفصیل جواب مرحمت فرما ئیں۔

مستفتی: ایم اے صدیقی بہاری

جولوگ مسئلہ شرعیہ کو غلط بتاتے اور دوسروں کو فرض ظہر پڑھنے سے روکتے ہیں،سخت گنہ گار مستوجب غضب مستحق قهرقهار بين اور وعيد شديد:

"أرأيت الذي ينهى عبداً اذا صلى "[سورة الاقراء، آيت-٩] بھلا دیکھوتو جومنع کرتاہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے۔( کنزالایمان)

میں داخل ہیں، ن سب پرتو بہ لا زم ہے، فی الواقع تھم یہی ہے کہ دیہات میں جمعہ وعیدین صحیح نہیں اور جعہ کے دن دیہات والوں پرظہر فرض ہے جو جمعہ پڑھ لینے سے ذمہ سے ساقط نہ ہوگا مگر جہاں پہلے سے لوگ جمعہ پڑھتے ہوں، وہاں روکا نہ جائیگا کہ آخرخدا کا نام لیتے ہیں جوکسی طرح درست ہے مگرانہیں ہے کم ہے کہوہ چاررکعت فرض ظہر با جماعت پڑھ لیا کریں ،اس میں نزاع فتنہائگیزی ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

الجواب صحيح وصواب والمجيب يحجح ومثاب \_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

## دیہات میں نے جعہ کے بابت سرکار مفتی اعظم ہند کا فیصلہ اور اس کی تقدیق! کیافرماتے ہیں علمائے دین مسائل ذیل میں کہ:

یہاں ایک عالم تقریباً ۳۵ رسال ہے رہتے ہیں اور تبلیغ اہلسنت وجماعت کرتے ہیں، ظاہراً سنت کے پابند ہیں، یہ بات ضرور ہے جوحق بات ہوتی ہے منہ پر کہتے ہیں،آپس میں نااتفاقی ہوگئی اور دو جماعت ہوگئی۔ مالدارلوگ اپنی عیدا لگ کر لیے اور اپنا مدرسہ بھی الگ کر لیے ،حضور مفتی اعظم ہند دونوں فریق کی رائے سے یہاں تشریف لائے اور شرع مطہرہ کے مطابق فیصلہ فرمادیا،مولا ناصاحب جعد کی نمازا کیے مسجد میں پڑھاتے تھے جو دو جماعت ہونے کے بعدیہاں جمعہ قائم ہوا تھااورعید کی نماز بدستور

سرسال سے پرانے عیدگاہ میں پڑھاتے ہیں جب یہاں کے لوگوں نے مفتی اعظم ہند کو کہااور بہت زور کے ساتھ کہا کہ ہمارے یہاں جمعہ کی جماعت کم ہوگئ تو مفتی اعظم نے فرمایا کہ مولا نا صاحب جمعہ تو دیہات میں جائز نہیں ہے اور جس وقت میں آیا ہوں اس وقت سے لے کراب تک بیلوگ جمعہ جمعہ شور عباتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا یہ فیصلہ ہے کہ جمعہ جہاں قائم ہوگیا ہے تو اس کو نہ تو ڑنا چاہئے اور نیا قائم نہ کرنا چاہئے تو اس مجد میں نیا جمعہ قائم ہوا ہے اس کو آپ چھوڑ دیجئے اور آپ ظہر کی اذان کہیں اور جماعت کے جائے تو اس مجد میں نیا جمعہ قائم ہوا ہے اس کو آپ چھوڑ دیجئے اور آپ ظہر کی اذان کہیں اور جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھیں ۔ مولا ناصاحب نے تھم مان لیا اور اس پڑمل در آمد اب تک ہے ۔ کوئی بولتا ہے جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، فاسق ہیں، ان کی امامت جائز نہیں ، شرع مطہرہ کا اس بارے میں کیا تھم ہے؟

الجواب

فقيرمحداختر رضاخال ازهرى قادرى غفرله

#### مسئله-221

## نماز جعدوعیدین دیبات میں میچے نہیں! نئ جگہ پر نیاج عداور عید قائم کرنامنع ہے! کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسائل میں کہ:

زید کے موضع کے اطراف میں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جہاں مساجد ہیں اور جعد بھی ہوتا ہے لیکن عرصہ قدیم سے عیدین کی نماز زید کے موضع کی عیدگاہ میں پڑھنے آتے تھے گراب کچھ کم پڑھے لکھے لوگوں نے بید مسئلہ نکالا کہ جب جمعہ ہوسکتا ہے تو عیدین کی نماز بھی ہوسکتی ہے لہذا وہ لوگ اپنے گاؤں کی مساجد میں نماز عیدین اداکر نے لگے ہیں تو دریافت طلب بات بہ ہے کہ ان لوگوں کی نماز عیدین اپنے اپنے گاؤں میں اداکر نے سے ہوسکتی ہے کہ نہیں؟ اور ااگر نہیں ہوسکتی ہے تو جو کی نماز عیدین اور ااگر نہیں ہوسکتی ہے تو جو پڑھاتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، ان پڑھاتے ہیں ہور پڑھاتے بھی ہیں، ان پڑھا تے بھی ہیں، ان پڑھا ہے کہ مہیں جو کہم ہیں کہیں؟

الجواب

ہ بیں ہے۔ استہ ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں ہے۔ ہیں ہوں ہے۔ ہیں ، وہاں انہیں نماز جمعہ وعیدین دیہات میں ہے۔ البتہ جہاں عوام پہلے سے پڑھتے آئے ہیں ، وہاں انہیں منع نہیں کیا جاتا کہ خدا کا نام لیتے ہیں اور نیا جمعہ اور نئی جگہ پرعید قائم کرنامنع ہے۔ واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قاوری خفرلۂ فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قاوری خفرلۂ

مسئله-۱۲۲

ایک بی مسجد میں جعد کی متعدد جماعت سے ہمکن طور پراحز از جا ہے!

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل ميس كه:

بارش کی وجہ سے کثرت ججوم اور جگہ کی قلت کی وجہ سے ایک ہی مسجد میں جمعہ کی متعدد جماعتیں ہوسکتی ہیں یانہیں؟

الجواب

متعدد جماعت سے ہرممکن طور پراحتر از جاہئے ،ایک ہی جماعت میں پڑھانے کی کوشش کریں اور قلت جگہ کا علاج یوں ممکن کہ ایک دوسرے کی پشت پر سجدہ کریں ، پھر بھی اگر پچھ نچے رہیں تو وہ دوسری مسجد میں جمعہ پڑھ لیس اور اگر میمکن نہ ہوتو دوسری جماعت جائز ہے جبکہ امام ماذون بہا قامت جمعہ وعیدین نماز پڑھائے ورنہ لوگ ظہر پڑھیں۔واللہ تعالی اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قاوري غفرله

مسئله-٦٢٣

#### اردومين خطبه برهناممنوع م،خلاف سنت متوارثه م!

مکرمی و محتر می جناب حضرت علامه مفتی اختر رضا خال از ہری صاحب مدظلہ العالی! سلام مسنون کیا فر ماتے ہیں علمائے کرام ومفتیان عظام اس مسئلہ میں کہ:

- (۱) جمعہ کے خطبہ کے ساتھ ساتھ اردومیں خطبہ پڑھنا کیساہے؟
- (٢) جمعه كع بي خطبه كے ساتھ اردوميں ترجمه كركے پڑھنا اور ممبر سے سنانا كيسا ہے؟
- (٣) ایک مبحد کے پیش امام صاحب ایساعمل کرتے ہیں منع کرنے پر جائز فرماتے ہیں۔ایسے پیش

امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیساہے؟ برائے کرم حدیث وفقہ کی روشنی میں مسئلہ ہے آگاہ فرمائیں۔ مستفتی: عبدالقیوم رضوی، باگ کھال لین مسجد، پوسٹ رشٹر ہنلع ہوگلی

الجواب

(۲۰۱) سنکروہ وممنوع ہے کہ خلاف سنت متوارثہ ہے۔تفصیل کے لئے فناویٰ رضوبیہ (ج سوئم ،ص ۲۷۷، مطبوعہ رضاا کیڈی) دیکھئے۔واللہ تعالی اعلم

(۳) علط کہتے ہیں،ان پرتوبہ لازم ہے، جب تک توبہ نہ کریں امامت کے لائق نہیں،ان کی اقتدا محروہ تحریمی ہے۔واللہ نعالی اعلم

فقیر محمد اختر رضاخان از ہری قاوری غفرلۂ 9 رصفر المظفر ۲۲ ۱۴۰۰ھ

> صح الجواب خطبہ خالص عربی میں ہواور اردو کے ترجمہ کواذان ٹانی سے پہلے پڑھ سن لیں، یوں دونوں کام ہوں گے اور مکروہ کا ارتکاب نہ ہوگا۔واللہ تعالی اعلم

قاضي محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مسئله-۲۲۶

جارے ائمہ کے نزدیک جمعہ کی صحت کے لئے مصر شرط ہے! گاؤں میں جمعہ جائز نہیں! گاؤں والوں پراس دن ظہر فرض ہے! گاؤں میں جمعہ پڑھنے سے ظہر ساقط نہیں ہوگا!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين دريں مسئله كه:

موضع ڈوبھی صرف جالیس پینتالیس گھر کی بستی ہے، گاؤں کے لوگوں نے جمعہ قائم کردکھا ہے حالانکہ گاؤں کے پورے لوگ شرکت بھی نہیں کرتے ، گاؤں سے کم وہیش ایک میل پر قصبہ کھنا سرائی موجود ہے جہاں کہ جامع مسجد تھی ،موجود ہے ،قصبہ کے لوگ اور قصبہ کے اردگرد کے لوگ جمع ہوکر جمعہ اداکرتے ہیں۔الیک صورت میں چند آ دمیوں کے ساتھ موضع ڈوبھی کے لوگ جو جمعہ اداکر نتے ہیں ،ان کا جمعہ ادا ہوجا تا ہے یا نہیں؟ مستفتی: نظام الدین ،جمبئی

ہارے ائمہ کے نزدیک جمعہ کی صحت کے لئے مصر شرط ہے، یعنی وہ آبادی جہاں متعدد کو ہے وبازار ہوں اور وہ جگہ تلع یا پرگنہ ہوجس کے متعلق دیہات گنے جاتے ہیں اور وہاں حاکم ہوجوا پی شوکت وحشمت سے مظلوم كاانصاف ظالم سے لے سكے، جہال يتعريف صادق آتى ہوو ہى شہر ہے، اور وہال جعہ جائز ہے اور جہال يتعريف صادق نہيں آتی وہ گاؤں ہے، گاؤں میں جمعہ جائز نہيں۔ گاؤں والوں پراس دن بھی ظہر فرض ہے جو جمعہ پڑھ لینے سے ساقط نہ ہوگا مگر جہاں پہلے سے جمعہ قائم ہے وہاں روکا نہ جائے گا کہ عوام خدا کا نام لیتے ہیں، ایک ندہب پر درست آتا ہے، ہاں بیکہا جائے گا کہ جمعہ کے بعد جاِر رکعت ظہر بھی جماعت سے پڑھ لیا کرو۔ صورت مسئولہ میں گاؤں والے اگر قصبہ کی مسجد میں جمعہ پڑھیں تومستحب ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرليؤ

كمي صفرالمظفر ١٣٩٢ه

الجواب صحيح \_والله تعالى اعلم قاضى محمة عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-220

ہارے ائمہ کے نز دیک جعہ کی صحت کے لئے مصر شرط ہے! گاؤں میں جعہ جائز نہیں! كاؤں والوں براس دن ظهر فرض ہے! گاؤں میں جعد پڑھنے سے ظہر سا قطابیں ہوگا! کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ:

ایک گاؤں میں مسجد ہے، تقریباً ۲۰ رسال ہے جمعہ کی نماز قائم ہےاوراس گاؤں میں بستی کے باہرایک عیدگاہ ہے جس میں دوسرے موضع کے لوگ آ کرنماز جمعہ اداکرتے ہیں۔اتفاق کی بات سہے کہ امام صاحب نے اب کی الوداع کی نما زبستی کےلوگوں اور دیگر جگہوں کےلوگوں کواسی عیدگاہ میں پڑھائی اورای میں جعد کی نماز بند کردیا ہے اور بات بیہ ہے کہ الوداع کی اذان کہد کر بند کیا ہے تو دریا فت طلب امريب كرآب ايسامام كے بارے ميں كيا كہتے ہيں؟

منتفتی: محمد شا کرعلی عرف للن ،مقام و پوسٹ ڈھوا، وایار سیا ضلع بہرائج

#### الجواب

فی الواقع دیہات میں جمعہ وعیدین درست نہیں کہ ان نماز وں کے لئے شہریا فنائے شہر شرط ہے اور شرعاً شہروہ جگہ ہے جوضلع یا پرگنہ ہو، جس کے متعلق دیہات گئے جاتے ہوں اور وہاں متعددگلی کو ہے ، ووا می بازار ہوں اور اس جگہ حاکم رہتا ہو جواپی شوکت وحشمت سے ظالم سے مظلوم کا انصاف لے سکے ۔ جمعہ کے دن گاؤں والوں پر ظہر فرض ہے جوان کے ذمہ رہ جاتا ہے گر جہاں عوام پہلے سے جمعہ وعیدین پڑھتے آئے ہیں ، وہاں ان کو منع نہیں کیا جاتا ہے کہ آخر خدا کا نام لیتے ہیں۔ ہاں اگر بعد جمعہ چار رکعت فرض ظہر با جماعت پڑھ لیا کریں تو فرض سے عہدہ بر آ ہوں گے۔ یہ تو اصل حکم جمعہ وعیدین کا تھا اور امام نے کیوں جمعہ بند کیا ،اس کی وجہ تحریر سے بچے ۔ وہو تعالی اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

#### مسئله: 227

#### فرضیت وصحت وجواز جمعہ سب کے لئے اسلامی شہر ہونا شرط ہے! روس وفرانس کے بلاد میں جمعہ یخ نہیں!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسكله ميں كه:

بورپ کے اندر بیشتر ممالک ایسے ہیں جہاں بھی اسلامی حکومت ہوئی ہی نہیں وہاں جعہ واعیاد نیز سکونت مسلمین کاشری حکم کیا ہے؟ بینوا تو جروا۔

سائل فيروزاحمه بسكريثرى نيدرلينڈاسلا مکسوسائٹی بورپ

#### الجواب

فرضیت و صحت وجواز جمعہ سب کے لئے اسلامی شہر ہونا شرط ہے جیسے روس وفرانس کے بلاد ،ان میں نہ جمعہ فرض ہے نہ جائز بلکہ ممنوع دباطل و گناہ ہے اس کے پڑھنے سے فرض ظہر ذمہ سے ساقط نہ ہوگا جہال سلطنت اسلامی بھی نہ تھی نہ اب ہے وہ اسلامی شہر نہیں ہو سکتے نہ وہاں جمعہ وعیدین جائز ہوں گے اگر چہ وہاں کے کافر سلاطین شعائز اسلامیہ کونہ روکتے ہوں الخ۔

[ فمَا وَيُ رَضُوبِهِ، ج ٣ بص ١٥٥ – ١٦ ٤ ، مطبع رضاا كيْدُي مبنيًا ]

ج الشریعیہ ۲۷۹ اور دارالحرب میں سکونت مکر وہ ہے جبکہ کوئی منفعت جائزہ دینی یاد نیوی مظنون نہ ہو۔واللہ تعالی اعلم فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله كارجمادى الاخره المجماج

مسئله: 227

## گاؤں میں جعہ کے بعد ظہر کی نماز پڑھناضروری ہے!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں:

اس گاؤں میں بعد جمعہ کے کچھآ دمی فرض ظہر با جماعت پڑھتے ہیں اور کچھنیں اوران کا پیے کہنا ہے کہ جمعہ سے پہلے جوسنت پڑھتے ہیں وہ اول جمعہ میں پڑھی ہےاب ظہر کی چارسنت جوفرض ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہے بعد جمعہ کے وہ سنت پڑھ کیں تو جماعت ظہر پڑھیں زید کا کہنا ہے کہ جو جمعہ سے پہلے پڑھ چکے ہووہ ظہر میں شار ہیں ابسنت کی ضرورت نہیں۔

زيد يحيح كهتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم \_اورظهر کی جماعت میں شریک ہوناسب کوضرور \_ واللہ تعالیٰ اعلم فقيرمحمداختر رضاخال قادرى ازهرى غفرله

## جس گاؤں پر قصبے کا اطلاق نہیں ہوسکتا ، وہاں جمعہٰ نہیں

كيافر مات بين علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين:

چھوٹا گاؤں جس پرکسی صورت ہے بھی قصبہ کا اطلاق نہیں ہوسکتا کیا جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے؟ كيونكه بهارے يہاں ايك مولانا صاحب نے بيربيان كيا تفا كه الليضر ت رحمة الله عليه نے منع فرمايا تفا اور کسی فناویٰ کی کتاب کا حوالہ بھی دیا تھا پیچے ہے یا غلط؟

مستفتى:احقر آرز وغفرله

نہیں۔ کہ صحت جمعہ کیلئے مصریا فنائے مصر شرط ہے اور مصروہ جگہ ہے جو ضلع یا پرگنہ ہوجسکے متعلق

دیبات گنے جاتے ہوں اور اس جگہ متعددگلی کو ہے اور دوا می باز ارہوں اور حاکم رہتا ہو جواپنی شوکت سے مظلوم کا انصاف ظالم سے لے سکے واللہ تعالیٰ اعلم تفصیل کیلئے فناویٰ رضوبیہ (جلد سوم، باب الجمد، م ۱۷۲ مطبوعہ رضاا کیڈی) دیکھیں۔

فقیرمحمداختر رضاخان قادری از ہری غفرلہ ۱۹رمحرم الحرام اسما<u>ھ</u>

مسئله-۲۲۹

#### خطبه خالص عربی میں پڑھناسنت متوارثہ ہے! حضرت مولا ناعلمی علیہ الرحمہ نی سی العقیدہ عالم تھے!

كيافرمات بين علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسكه مين كه:

جمعہ میں دورانِ خطبہ اردوظم وغیرہ جو کہ خطبہ میں ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ عوام ان پڑھ ہیں دوجارہی عقل سلیم رکھتے ہیں ورنہ سب ان پڑھ ہیں اور کافی دنوں سے وہ پڑھ رہے ہیں تو آیا اس کے پڑھنے کے بارے میں کیا تھم ہے؟ اور یہ جو علمی خطبہ شائع کیا ہے وہ کیساعالم ہے؟ اس کا خلاصہ بھی ضرور کیجئے کیونکہ یہاں بحث ہے اگر منع ہے تو کیا علمی عالم نہیں تھے اس نے کیوں شائع کی ہے؟ اگر میمنع ہے اور پھر پریس میں کیوں نہیں روک دیتے؟ اس کا جواب جلد عنایت فرما کیں ۔ فقط۔ مستفتی: دلشان احمد ساکن روڑ کی ہنلع سہار نیور

الجواب

خطبه خالص عربی میں پڑھنا سنت متوارثہ ہے، دوسری زبان ملانا مکروہ وخلاف اولی

ہے۔درمختار میں ہے:

"لان المسلمين توارثوه فوجب اتباعهم"

[الدرالمختار، ج٣، ص٥٥، كتاب الصلوة، باب العيدين، دار الكتب العلمية، بيروت] حضرت مولا ناعلمي عليه الرحمة في العقيده عالم تنهيء انهول نے نظم نصيحت كے لئے لكھى ہے، بير مقصد نہيں ہے كہ خطبہ كے بيج ميں پڑھى جائے۔اب مترجم قرآن شريف جھا بيتے ہيں تو كيا كوئى نماز ميں فقیرمحمداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ صح الجواب۔والمولی تعالیٰ اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلۂ القوی

مسئله-۲۳۰

امام جمعہ کا بوقت خطبہ اپنے مجرہ سے نماز یوں کی گردن بھلا تکتے ہوئے آنا کیما؟ کیاامام جمعہ کا بوقت خطبہ اپنے حجرہ سے نمازیوں کی گردن بھلا تکتے ہوئے آنا درست ہے؟

الجواب

اییا بھی ممکن ہے کہ گردن بھلانگنا نہ پڑے۔خطبہ کے لئے اسے آنا ہی پڑے گا اس کے لئے لوگ نے جائیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ سمر جمادی الاخری • • ہماھ

مسئلة: ١٣١

نماز جمعہ وعیدین ہر کس ونا کس نہیں پڑھاسکتا! نماز جمعہ کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ سلطان اسلام بااس کا ماذون یا ماذون کا ماذون پڑھائے! جہاں سلطان اسلام نہ ہو، وہاں اس جگہ کا اعلم علمائے بلد تی صحیح العقیدہ مرجع فتوی قائم مقام سلطان کے ہے!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسئله ذيل ميں كه

شہر جادرہ میں سات مساجد میں نماز جمعہ اداکی جاتی ہے اور کوئی مسجد ایسی نہیں کہ نمازیوں سے جمعہ کے وقت پُر ہو جائے۔ اتنا ہونے کے باوجود اہل جمال بورہ نے اپنی مسجد میں جمعہ قائم کرلیا بلا اجازت مفتی شہر جادرہ کے نائب قاضی فخر عالم سے جو کہ نہ تو حافظ اور نہ مولوی اجازت کی تو شہر جادرہ کے نائب قاضی فخر عالم سے جو کہ نہ تو حافظ اور نہ مولوی

اور منہ کوئی شری ڈگری فخر عالم صاحب نے اہل محلّہ جمال پورہ کے کہنے پراس شرط پراجازت دیدی کہ تکا ح خوانی جمال پورہ میں میں ہی کروں گا۔اس لالح میں آکراس نے بیجی خیال نہ کیا کہ قریب کی مجرمجہ چھیپان اور مسجد سرکاری جو کہ عام روڈ پر ہے جس میں جمعہ کی نماز کے وقت اسلام کی نشانی نظر آتی ہے، کشرت نمازیان جمعہ کی وجہ سے اجازت دیکر اس شان وشوکت میں فرق ڈال دیا۔اب عرض بیہ ہے کہ کیا اہل جمال پورہ کی نماز جمعہ تھے ہورہی ہے؟ اور فخر عالم نے اپنے لالح کی بنا پر جبکہ نہ وہ قاضی شرع ہے اور نہ کوئی ڈگری شریعت مطہرہ کی ، نہ اس کو پچھ خیال ، اجازت دیدی اجازت میے دی؟ جبکہ نماز جمعہ قائم کرنے کی کوئی بھی شرط نہیں پائی جاتی تھی اس کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے؟ جواب سے سرفراز فرما کیں۔

مستفتی : حافظ بھوری

الجواب

نماز جمعہ وعیدین ہر کس ونا کس نہیں پڑھاسکتا ، نہاں کے پڑھانے سے نمازیں صحیح ہوں۔ان کی صحت کے لئے ضروری ہے کہ سلطان اسلام یااس کا ماذون یا ماذون کا ماذون پڑھائے۔ غنیتہ میں ہے:

"الشرط الثاني كون الامام فيها السلطان او من اذن له السلطان"

[غنیة المستملی شرح منیة المصلی،فصل فی صلونة الجمعة،ص ٥٥٥، سهیل اکیڈمی لاهور] اور جہال سلطان اسلام نه ہووہال اس جگه کا اعلم علمائے بلدسنی سیحیح العقیدہ مرجع فتوی قائم مقام سلطان کے ہے۔

حدیقه ندید میں فاوی امام عمانی سے ہے:

"أذا خلى الزمان من سلطان ذي كفاية فالامور مؤكلة الي العلماء ويلزم الامة الرجوع اليهم ويصيرون ولاة لهم -الخ"

[الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية، ج١، ص١٥٣٥ النوع الثالث من انواع العلوم الثلاثة، مكتبه نوريه رضويه فيصل آباد]

للندا صورت مستوله میں عوام کا خود ہی جمعہ قائم کرلینا، بے اجازت اعلم علائے بلد مذکور جائز

نہیں۔در مختار میں ہے:

"ونصب العامة الخطيب غير معتبر مع وجود من ذكر، امامع عدمهم فيجوز للضرورة "رواللدتعالى اعلم

[درمختار،ج٣،ص ٢٤،كتاب الصلوة،باب الجمعة،دارالكتب العلمية بيروت] فقيرمحداختر رضاخال ازهرى قادرى غفرلة دارالا فناءمنظراسلام ،محلّه سوداگران ، بریکی شریف ارجمادى الاخرى ٢٩١١ه

> قدصح الجواب \_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

> > مسئله-۲۳۲

#### دوران خطبه عصا كااستنعال!

كيافر مات بين علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه: خطبه کے درمیان عصار کھنے سے متعلق رسا له اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عند میں اختلاف بیان کیا گیاہے۔ بعنی بعض علماء کے نز دیک مکروہ اور بعض کے نز دیک غیر مکروہ۔ در یافت طلب امریہ ہے کہ فی زمانہ مفتی بہ قول کیا ہے؟ جواب عنایت فرمایا جائے۔

مفتی بہ یہی ہے کہ عصا کا استعال نہ کرنا بہتر ہے بوجہ اختلاف کے۔فتاوی رضوبی میں ہے: "خطبه میں عصا ہاتھ میں لینا بعض علمانے سنت لکھا بعض نے مکروہ اور ظاہر ہے کہا گرسنت بھی ہوتو کوئی سنت مؤ کدہ نہیں ۔ تو بنظراختلاف اس سے بچنا ہی بہتر ہے مگر جب کوئی عذر ہو۔[فادیٰ رضویہ، ج سوم، باب الجمعه، ص ٦٨٨ ، رضاا كيذي مبيئ ] والمولى تعالى اعلم -

فقيرمحداختر رضاخان ازهري قادري غفرلة ١٧ر جمادي الاخرى ١٣٩٨ هـ

#### مسئله-۲۳۳

صلاۃ وسلام سنتوں سے پہلے پڑھنامناسبنہیں! سنت مو کدہ میں بعدادائے فرض عجلت شرعاً مطلوب ہے! سنت میں دیرکرنا مکروہ ہے! کیافر ماتے ہیں علاء دین مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ:

نماز جمعہ کے فرضوں کے بعد صلاۃ سلام پڑھنااوراس کے بعد سنتیں پڑھنامناسب ہے یانہیں؟ مستفتی: شفیق احمد ،سول لائن بریلی

الجواب

نامناسب ہے۔ سنن مؤکدہ کے بعد پڑھنا چاہئے کہ سنن مؤکدہ میں بعدادائے فرض عجلت شرعاً مطلوب ہے ولہٰذا ہمارے علمائے کرام کثرهم اللّٰد تعالیٰ نے تصریح فرمائی کہ فرض کے بعد دعا بھی مختصر مائے، بلکہ شامی میں ہے:

"ويكره تاخير السنة الا بقدر اللهم أنت السلام-الخ"

[ردالمحتار،ج٩، كتاب الحظر والاباحة ،باب الاستبرا، وغيره، ص١٠٧ ،دارالكتب العلمية بيروت]

يعنى سنت مين ويركرنا مكروه بم مكراتن ويركه السلهم أنت السلام و منك السلام تباركت

ياذالجلال والاكرام "" پر صل والتم الى اعلم

فقیر محمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلہ ۹ رشوال المکرّ م۳۹۶ ه

#### مسئله-١٣٤

خطبہ کے دوران بلکہ جب امام خطبہ کے لئے ممبر پر چڑھ جائے ، نماز وکلام ممنوع ہے!

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:

خطبہ جمعہ کے درمیان سنت پڑھنا جائز ہے کہ ہیں؟ ازروئے شرع کیا تھم رکھتا ہے؟

المستفتی: سیدمحد شوکت علی رضوی
مدرسہ منظراسلام ، ہریلی شریف (یوپی)
مدرسہ منظراسلام ، ہریلی شریف (یوپی)

الجواب

المبور . خطبہ کے دوران بلکہ جب خطبہ کے لئے امام ممبر پر چڑھ جائے ،نماز و کلام ممنوع ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقیر محمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۲رذ والحجه ۱۳۹۹ھ

مسئله – ١٣٥

ہارے مذہب حنفی میں دیہات میں جمعہ جے نہیں! جمعہ کی صحت کے لئے مصر شرط ہے! کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ:

زیدکا کہناہے کہ دیہات میں جمعہ جائزہ اور بکر کہتاہے کہ دیہات میں جمعہ ناجائزہے۔ زیدکا کہناہے کہ پہلے جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھے اس کے بعد جماعت کے ساتھ ظہر پڑھے اور بکر کہتاہے کہ جمعہ جائز نہیں ہے، صرف ظہر پڑھے۔ تو ان دونوں میں کس کا کہنا سیجے ہے؟ اور یتح ریفر مائیں کہ شہراور دیہات میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب حدیث وقر آن ہے دلیل کے ساتھ عنایت فرمائیں۔ میں کرم موگا۔ آپ کا شکر گڑ ار ہوں گا۔ فقط۔ والسلام۔

سا کنان گاؤں موہن پورگھریا ، بریلی شریف

بر بہر جمیح کہتا ہے، فی الواقع ہمارے مذہب حنفی میں دیہات میں جمعہ صحیح نہیں بلکہ ان پراس دن طہر فرض ہے جو جمعہ پڑھ لینے سے ساقط نہ ہوگا کہ جمعہ کی صحت کے لئے شہر شرط ہے اور شہر وہ جگہ ہے جہال متعددگلی کو بچے دوا می بازار ہوں اور وہ ضلع یا پرگنہ ہوجس کے متعلق دیہات گئے جاتے ہوں، نہ وہ شہاں متعددگلی کو بچے دوا می بازار ہوں اور وہ ضلع یا پرگنہ ہوجس کے متعلق دیہات گئے جاتے ہوں، نہ وہ بیٹھ کہتے ہیں اور وہاں جا کم رہتا ہو جو ظالم سے مظلوم کا انصاف لے سکے مگر جہاں پہلے سے جمعہ قائم مود ہاں عوا کم رہتا ہو جو ظالم سے مظلوم کا انصاف لے سکے مگر جہاں پہلے سے جمعہ قائم ہود ہاں عوام کو منع نہیں کریں گے کہ آخر خدا کا نام لیتے ہیں جو ایک مذہب پر بھی آتا ہے ،منع کرنے سے وہ پنجو قتہ بھی چھوڑ ہیٹھیں گے۔

در مختار میں ہے:

"أما العوام فلا يمنعون من تكبير ولا تنفل اصلا لقلة رغبتهم في الخيرات"

[الدرالمختار، ج٣، كتاب الصلوة، باب العيدين، ص٢٥، دارالكتب العلمية بيروت]

ہاں بعد جمعہ چاررکعت فرض ظہر کی باجماعت پڑھنے کا انہیں تھم ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفر لۂ

۱۲ مرشوال المكرّم ۱۳۹۷ه

صح الجواب \_ والله تعالى اعلم \_ قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى دارالا فتاء منظراسلام ، سوداگران ، بريلي شريف ۱۳۹۷ منارشوال المكرّم ١٩٣٢ ه

مسئله-۲۳۲

دیہات کے اندر جعد کی فرض نماز کے بعد فورا تکبیر کہ کرظہر پڑھنالازم ہے!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين درايس مسئله كه:

دیہات کے اندر جمعہ کی فرض نماز کے بعد فوراً تکبیر کہہ کرظہر کی فرض نماز جماعت سے پڑھنا جائز وافضل ہے یانہیں؟ جبکہ جمعہ کی نماز کے ترک میں فسادیا گمراہی کا امکان ہے، جواب سے سے نوازا حال نہ

لمستفتی: محمد رحمت علی رضوی مقام بهره، ڈاکخانہ جلیثور ، ضلع مہوتری (نیپال)

الجواب

صرف جائز بیس بلکدلازم ہے کہ فرض ظہر ذمہ میں رہ جائے گااور بغیرادا کیے ادانہ ہوگا۔واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفرلۂ

> صح الجواب \_ والله تعالىٰ اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

744-altino

# خطبه کی اذان سنتے وقت انگشت شہادت چومنا خلاف اولی ہے!

علائے کرام کیا فرماتے ہیں:

ایک مولوی صاحب سے جو کہ باعمل اور پر ہیز گار و عاشق رسول ہیں اور تمام شرعی مسائل سے واقف ہیں ،ان سے زید نے سوال کیا کہ خطبہ کی اذان میں لفظ اشہدان محمد رسول اللہ میں انگوشے چومنا کیا ہے جوب کیا ہوں نے جواب دیا کہ میں تو چوم لیتا ہوں کیونکہ میرا دل اس وقت بے قرار ہوجا تا ہے جب تک میں نہ چوم لیتا چین نہیں آتا ، یہ مجت کی بات ہے کین میں دوسروں کو تھم نہیں دیتا ،ان کے لئے میرا یہ کہنا ہے کہ دیگر عالموں سے پوچھو لیکن اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی نے منع فرمایا ہے۔از راہ کرم آگاہ فرمایا جائے کہ مولوی صاحب کے لئے کیا تھم ہے؟

المستفتى: رحمت الله، پیلی بھیت

الجواب

ہاں،اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے انگشت شہادت خطبہ کی اذان سنتے وفت چومنا خلاف اولیٰ فرمایا ہے یعنی بہترنہیں اور چومیں تو کوئی حرج نہیں اوراس کی وجہ بیہ ہے کہاس وفت خطبہ سننے کے لئے اس قدر ہونے کا حکم ہے اس لئے کہ حدیث میں حکم فر مایا گیا ہے کہ جب امام آجائے تو نماز اور کلام موقوف رکھاجائے۔[فادیٰ رضویہ، جسوم، ص ۵۹، رضااکیڈی ممبئ] واللہ تعالیٰ اعلم

فقیرمجمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۱۰ رشوال المکرّم ۱۳۹۷ه لقداصاب من اجاب \_ واللّه تعالی اعلم بالصواب قاضی مجمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی

مسئله-۲۳۸

عیدین و جمعه کا خطبه خالص عربی میں پڑھیں دوسری زبان ملانا مکروہ ہے! کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع مثین مسائل ہٰذامیں کہ: معدکے دن یا عیدین کے دن اردو میں خطبہ پڑھنا جائز ہے کہ ہیں؟ بینوا وتو جروا یوم الحساب فقط۔والسلام من اتبع الاسلام

لمستفتی:محرجمیل احرنعیمی (امام مجد) مغل دا تا پوسٹ سیدھپور شلع مہسانہ ( گجرات )

الجواب

خطبہ خالص عربی میں سنت متوارثہ ہے ،خطبہ غیر عربی میں پڑھنا یا اس میں دوسری زبان ملانا مکروہ ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقیرمحمداختر رضا خاں قادری از ہری غفرلہ ۲۴ رربیج الا ول ۴۰۰۱ھ

> صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى دارالا فياء منظراسلام محلّه سودا گران بريلي شريف

> > مسئله-۲۳۹

عمامه باندهنا كيابي؟

كيافر مات بين علمائے دين ومفتيان شرع اس مسكله ميں كه:

عیدین یا جمعہ کی نماز میں امام کودستار با ندھناسنت ہے کہ بیں اگرنہ باندھے اس بارے میں کیا

کم ہے؟

لمستفتی: سید بدرعالم رجهتی، بوکارو، تقرمل، بهار

الجواب

ہاں بے شک سنت مستحبہ ہے نہ باند <u>ھے تو</u> حرج نہیں ۔ واللہ تعالی اعلم نقد میں میں انداز میں میں اور اللہ تعالی اعلم

فقيرمحمداختر رضاخان ازهري قادري غفرك

مسئله-۱٤۰

# عيدين كاخطبه جعد من يرهنام عزبين الذاع مسلم حرام!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين حسب ذيل كے بارے ميں كه:

شال بورے، آسام میں جمعہ کے روز عید کی نماز پڑھی گئی ہے۔ دو گھنٹہ کے بعد اسی مسجد میں دوسرےمولانا صاحب جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں اور وہی دونوں خطبے جوعید کی نماز میں پڑھے گئے تھے مولا نانے دونوں خطبے پڑھائے۔درمیان خطبہاردو وغیرہ میں انہوں نے تقریر وغیرہ بھی نہیں فرمائی۔ ایک آدی بول أم الله عند عميم شوال مع عيد كا خطبه آپ نے كيوں برها؟ اس وقت تو عيم شوال كا خطبه براهنا عاہے۔مولا ناصاحب نے کہا: بیغوث یاک کا خطبہ ہے اس میں تکبیر وغیرہ بھی تونہیں لکھاہے کہ اعتراض ہوتااس میں عربی میں رمضان کے فضائل اور شوال الکرم کے چھروزے وغیرہ کے بارے میں بہت ی باتیں ہیں،ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ایک صاحب بہادرنے کہا: اعتراض صحیح ہے،مولا نانے عید کے واجب خطبہ کو جمعہ میں پڑھ دیا ہے، دوسرے چندہ کے لئے دومولوی آئے تھے انہوں نے کہا کہمولانا صاحب نے بے وقت کی شہنائی بجائی ہے۔ دوسرے مولوی نے کہا کہ بے موقع خطبہ پڑھا گیا ہے۔اس کئے یہاں انتشار پیدا ہوتا جار ہا ہے اگر خطبہ میں خامی نہیں ہوتی تو چندہ مانگنے والے دونوں مولوی صاحب بے وقت کی شہنائی نہیں کہتے۔آپ تفصیل سے جواب دیں کہ خطبہ میں کیا پڑھنا اور کہاں تک پڑھنا جائز ہے؟ اورمولا نا موصوف نے عید کا خطبہ پڑھ کر غلطی کی ہے یانہیں؟ اگر غلطی نہیں ہے تو انہیں رسوا كرنے والے كے لئے بھى شريعت كاكوئى حكم ہے يانہيں؟ بينوا تو جروا۔

کمستفتی: قمرالزمال خال ساکن:نورتھ تھیم پور،آسام

الجواب

خطبهٔ مذکورہ کو پڑھنے کو بے کل بتانا بلا وجہ کا اعتراض اور ایذائے امام ہے جوحرام بدکام بدانجام ہے۔حضور سرورعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادنیٰ مسلم کو ایذادینا اپنی ایذااور ایذائے رب الانام جل و علافر مایا۔

## حدیث میں ہے:

"من اذی مسلما فقد اذانی ومن اذانی فقد اذی الله ومن اذی الله یوشك ان یهلکه"

[فبض لفدیر شرح لدجامع الصغیر من احادیث البشیر النامین ، ج۲، ص۲۰ حرف المبیم، دارلکت العلمیة، بیرون علی مسلمان کواید ادی اس نے مجھے ایذ ادی اور جس نے مجھے ایڈ ادی اس نے خدا کو ناراض کیا اور جس نے خدا کو ناراض کیا قریب ہے کہ اللہ اسے سز ادے۔ ہرگز شرع مطہرہ سے اس کی مخالفت نہیں نہوہ ہے کی سے بلکہ برمحل ہے کہ وہ دن عید کا تھا تو اس دن عید کے متعلق اور ایام ستہ کے روز وں کے متعلق وعظ وقعیحت کرنا مناسب تھا اسے ہے کہ کہنا جہالت بے مزہ ہے۔ دو خطبے خفیف جوطوال مفصل کی سورہ کی مقد ار پرزا کدنہ ہوں ، مسنون ہیں۔ در مختاریں ہے:

"ویسن خطبتان خفیفتان و تکره زیادتهما علیٰ قدر سورة من طوال المفصل" [درمختار، ج۳؛ ص۲۰ کتاب الصلوة، باب الجمعة، دار الکتب العلمية، بیروت] معترض پرایسے مهمل اعتراضول سے بازآ نالازم اورتوبه ضرورورنه مجدسے روکے جانے کامستحق موگا اوراگراعتراض خبث باطن و بدند ہی کی بنا پر ہوتو روک دینا اشدلازم ہے۔اسی درمختار میں ہے:

"ويمنع منه و كذا كل مؤذ ولو بلسانه" والله تعالى اعلم

[در مختار، ج٢، ص٤٣٥، ٤٣٦، باب ما يفسد الصلوة، دار الكتب العلميه، بيروت]

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

٣٦رمحرم الحرام ١٣٩٨ ١٥

مهرمعاف کیے بغیر بیوی کا انتقال ہوگیا تو کیا کرے؟ عیدین میں تلبیرات زوائد بھول گیا ہجدہ سہوکر کے نماز پوری کی تو کیا تھم ہے؟

مسئله-131

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ہٰذامیں کہ:

(۱) زیدا پنی بیوی کا مہرادانہ کرسکااور نہ اپنی بیوی سے معاف کراسکازید کی بیوی کا انقال ہو گیااس کا مہر معاف ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے اور مہر کے معاف کرنے کاحق اس کے بعد مرنے سے س کو پنچتاہے؟ جواب باصواب سے سرفراز فرما کرعنداللہ ماجور ہوں۔

(۳) عید کی نماز میں زائد تکبیرات میں سے دوسری رکعت میں امام نتیوں تکبیریں کہنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا اور بعد میں مجدہ سہوکرلیا کیاوہ نماز سے جوگئی پانہیں؟ جواب عنایت فرمائیں مہر بانی ہوگی۔ استفتی: حافظ شفیق احمد

مقام پوسٹ جإند بورگرهي ضلع مرادآ باد

#### الجواب

(۱) ہیوی کے در نثہ سے معاف کرالے، اگروہ معاف کردیں تو خیر در نہ انہیں اپنا فریضہ 'شرعیہ مجرا کراکے ہاتی مہردے۔

فآوی ہند ہیں ہے:

"والمهر يتأكد باحد معان ثلاثة الدخول والخلوة الصحيحة و موت احدالزوجين سواء كان سسمي أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيٍّ بعد ذلك الا بالابراء من صاحب الحق كذا في البدائع"

[الفتاوی الهندیه ج۱، کتاب النکاح ،الباب السابع فی المهر الفصل الثانی ص ۳۷۰دار الفکر بیروت]

یعنی تین چیزوں میں سے اگر ایک بھی پالی جائیگی تو مہر مؤکد ہوجائے گا دخول ،خلوت صححہ اور
زوجین میں سے کسی ایک کی موت ،خواہ مہر مقرر ہو یا مہر مثل ہو۔اور اس کے بعد اس سے پچھ نہ ہوگا جب
تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے۔واللہ تعالی اعلم

(m) نماز ہوگئی۔

فآوی ہندیہ میں ہے:

"السهو في الجمعة والعيدين والمكتوبة والتطوع واحد الا ان مشايخنا قالوا لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة لئلايقع الناس في فتنة كذا في المضمرات نا قلا عن المحيط"

[الفتاوي الهنديه ،ج١، ص١٨٧ ، كتاب الصلوة الباب الثاني عشر في سجود السهو، دار الفكر بيروت]

سیختی جمعہ،عیدین،نماز فرض اورنمازنفل سب میں سہوکا ایک ہی تھم ہے گر ہمارے مشارکے کرام نے نماز جمعہ وعیدین کے متعلق فر مایا کہ ان میں سجدہ سہونہیں کرے گاتا کہ لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محداختر رضا خال از ہری قادری غفرلۂ شب سرجمادی الا ولی م ۱۸۰۰ھ

> جعه وعیدین میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں سجدہ سہوعفو ہے۔واللہ تعالی اعلم۔ بہاء المصطفی قادری غفرلہ

> > مسئله-۲٤۲

قبرستان میں نماز پر هنا کیسا؟

كيافرمات بي علائ وين مندرجه ذيل مسائل مين:

قبرستان میں جہاں قبریں ہیں، وہاں عید کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور وہاں قانو ناعید گاہبیں ہے اور وہ دیہات بھی ہے۔تفصیل سے بیان فرمائیں۔

کمستفتی: مولاناضمیراحمه راجه کاسهس پور، بلاری،مرادآباد

الجواب

(m) منع ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۱۲۸رذی الحجیم ۱۳۰۰ه

مسئله-٦٤٣

تھبیرات زوائد چھوٹ جائیں تو بھی نماز ہوجائے گی! فاس کوتقریر کرناحرام ہے! غریوں کے لیے صدقات اکٹھا کرنا بہتر ہے۔ کیاارشاد ہے شریعت مقدسہ کا اس مسئلہ میں کہ:

- (۱) قصبہ سیرنگر میں ابھی بروز بدھ نمازعیدالاضیٰ ہوئی، تقریبامقتدیوں کی تعداد ۲۰۰۰ رہے کم وبیش تھی۔ نماز پوری کرنے کے بعد صلاۃ وسلام پڑھنے کے بعد لوگ رخصت ہو گئے ہموں کے چلے جانے سے بعد صرف پانچے یا چھاشخاص رہے، امام صاحب کے پاس اس وقت تین حیار شخصوں نے جو کہ بے شرع ہیں، ان کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ،غرضیکہ وہ سب فاسق ہی تھے، انہوں نے کہا کہ امام صاحب، آپ ایک تکبیر بھول گئے ، پڑھی نہیں ،امام صاحب نے فر مایا نہیں ، میں نے پڑھی ہے۔اس کےعلاوہ اور حضرًات جونماز ادا فرما چکے تھے محلّہ والوں میں ، انہیں بلایا گیا تو ان حضرات نے کہا کہ امام صاحب نے پوری تکبیر پڑھی ہے،اورنماز ہوگئی۔لہذاعرض یہ ہے کہ مسئلہ کوحل فر ماکر آپس میں تصادم اور ناا تفاقی سے بچائیں۔عین نوازش ہوگی۔
- (۲) زید فاسق و فاجر ہے، کہیں روزانہ جگہ جگہ وہ حدیث شریف پڑھ کے سنا تا ہےاورمسئلہ بھی بتا تا ہےاور بات بات پروہ قرآن کی قتم کھا تا ہے، کتاب کے بغیرد کیھےوہ بیان کرتا ہے جبکہ غیر عالم کوتقر مرکرنا درست نہیں ہےاوراینے برگانے کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ایسے مف کے لئے کیا تھم ہے؟
- (٣) چرم قربانی وزکوۃ کے رقوم ایک تمینی گاؤں گاؤں اور شہرسے حاصل کررہی ہے اور میرٹھ کے مظلوموں کے لئے لیکن جب زیدہے کہا گیا کہ آپ چرم قربانی دے دیں میرٹھ کے لئے تو زیدنے کہا کہ ہم نہیں دیں گے، اس لئے کہ ہم نے کہا کہ ہمارا چرم قربانی وز کو ۃ وفطرہ کے رقوم سیٰ مدرسہ میں بھیجیں گے۔ آیا ہم لوگوں کا ایسا کرنا درست ہے یانہیں؟ یا میرٹھ کے لئے بھیجنا بنسبت وینی مدرسہ کے لئے،زیادہ بہترہے؟
- (۴) امام صاحب نے اوپر کی سیر ھی سے اتر کرعر بی خطبہ کے علاوہ سیر ھی پر آ کراردو میں عوام کوچرم قربانی کے مسائل انہوں نے سمجھایا تو ایسا کرنا درست ہے یانہیں؟ اس کئے کہ سننے والے عوام دیہات کے رہنے والے ہیں اور عربی سمجھنے سے قاصر ہیں ،اس لئے امام صاحب نے مناسب سمجھتے ہوئے انہوں \_ نے کچھاُردومیں بھی سمجھا دیا ، بعد میں چندحضرات نے اعتراض کیا کہ امام صاحب کواُردومیں نہیں پڑھنا ے پھاردویں کی بھاریں۔ چاہئے ادران پرالزام لگاتے ہوئے برہمی کا اظہار کررہے ہیں۔ استفتی: مجدعمر،محلّہ سیرنگر، بکری مسجد، شلع آگرہ

فآوىٰ تاج الشريعيه مع مسلوة

الجواب

(۱) صورت مسئوله میں نماز ہوگئی،اگر چه کبیر چھوٹ گئی ہو،اوراُن چنداشخاص کا دعویٰ نامسموع اور

اعتراض غلط ہے،جس سے توبدلا زم۔واللہ تعالی اعلم

(٢) استقريركرناحرام ب-واللدتعالى اعلم

(٣) آپلوگوں کافعل درست اورخوب ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۳) خطبہ خالص عربی میں ہونا سنت متوارثہ ہے اور سنت متوارثہ کی انتاع ضرور ہے اور اس کا ترک محروہ ہے۔لہذا خطبہ میں دوسری زبان نہ ملائیں ،قربانی کے مسائل خطبہ کے بعدیا نماز سے پہلے سمجھا

ديب \_والله تعالى اعلم

فقیرمحمداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ اارذی الحجہ ۲۰۰۷ھ

مسئله-33۲

نمازعید کے بعددعا کب کریں؟ تلبیرتشریق اورایام تشریک میں کیامناسبت ہے؟
اشر فی دیناراوردینارسرخ کی وضاحت۔ نکاح میں قاضی کی حیثیت کیاہے؟
کیامہر میں دینارواشر فی مقرر کرناضروری ہے؟ ماں کا دوده معاف کرانا
ضروری ہے کہیں؟ صحابہ میں سے کسی کے پیشانی پرداغ تھا؟ علی الصباح
تاڑی پینا کیسا ہے؟ اللہ کوصاحب کہنا کیسا؟ سرکارکو بانی اسلام کہنا کیسا؟

گرامی خدمت حضرت مولانا قاضی عبدالرحیم صاحب مفتی دارالعلوم منظراسلام ، بریلی شریف مدیهٔ سلام درحمت \_مندرجه ذیل سوالات حاضر ہیں \_جوابات مدلل بحواله کتاب وبقید صفحات تحریر فرماکر مشکور فرمائیں \_

(۱) نمازعیدین کے بعد دعا کا کیا تھم ہے؟ بصورت جواز بعد سلام دعا ما تگی جائے یا بعد خطبہ؟

(٢) تكبيرتشريق اورايام تشريق (لفظ تشريق دونوں ميں موجود ہے) ميں كيامنا سبت ہے؟

- فاویٰ تاج الشریعہ (۴) عقد نکاح میں قاضی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قاضی اور وکیل میں کیا فرق ہے؟
- کیا دین مہر میں سکہ رائج الوفت کےعلاوہ اشر فی یادینار کامقرر کرنا بھی ضروری ہے؟ (4)
- ماں کے دودھ کا کیا تھم ہے؟ کیا اس کومعاف کرانا ضروری ہے؟ اگر ماں نے معاف نہ کیا تو کیا ہوگا؟ (Y)
  - کیا صحابهٔ کرام میں کسی کی پیشانی پر کله تھا؟ (4)
  - على الصباح تاڑى ميں نشر نہيں ہوتا اس كابينا كيساہے؟ (A)
    - الله صاحب كهنا كيساب؟ (9)
    - حضورعلیہالسلام کوبانی اسلام کہنا کیساہے؟ (10)

مستفتی: مبین الهدی نورانی خطیب باری مسجد، آزادنگر، جمشید بور (بهار)

- جائز باوتفصيل رساله مباركه سرور العيد بحل الدعاء بعد صلواة العيدين ويكفق والله تعالى اعلم \_ بعد خطبه جا بيء اوراس برعمل قديم ب\_ والله تعالى اعلم
- (٢) تنجير معروف ايام تشريق ميں کهی جاتی ہے اس كئے تكبير كوتكبير تشريق كہتے ہيں اور تشريق لغة دھوپ میں گوشت سکھانا ہے اور اس مناسبت سے یوم نحر کے بعد تنین دن ایا م تشریق کہلائے اور یوم عرفہ و یوم نحسمیت پانچوں دن کوایا م تشریق کہنا تغلیباً ہے یابایں وجہ کہتشریق کااطلاق لغۃ اس تکبیر پر بھی ہوتا جو أن ايام ميس كهي جاتى ہے۔روائحتار ميس ہے:

"نـقـل فـي الصحاح وغيره ان التشريق تقديد اللحم وبه سميت الايام الثلاثة بعد يوم النحر ونقل الخليل بن احمد النضر بن شميل عن اهل اللغة انه التكبير فكان مشتركا بينهما-الخ"رواللدتعالى اعلم\_

[ردالمحتار، ج٣،ص ٢، كتاب الصلوة، باب العيدين، دار الكتب العلمية بيروت]

- دینار کا وزن ۱/۴-۲ ماشه سونا ہے اور دینار سرخ سونے کا دینار ہے اور اشرقی غالبا ایک تولیہ سونے کی ہوتی تھی۔واللہ تعالیٰ اعلم
  - قاضى عرفا نكاح خوال كو كہتے ہيں اور وہي شرعاً وكيل نكاح ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

- (۵) نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم
- (۲) یہ بھی حقوق سے ہے اور حق معاف کرانا لازم۔ نہ کہ اس کا ہوتو مال کے لئے ایصال ثواب کرے۔واللہ تعالیٰ اعلم
- (2) حضرت امام زین العابدین رضی الله تعالی عنه کی پیشانی پر گطه تقااس لئے ان کالقب ذوالثفنات تقامگروہ صحابی نہیں ،صحابہ میں کسی کی پیشانی پر گطه تھا،نظر سے نہ گزرا۔والله تعالی اعلم
  - (٨) اگريدواقعه بيقوممانعت نبيس والله تعالى اعلم
    - (٩) وہابیری عادت ہے۔واللہ تعالی اعلم
      - (١٠) جائز\_والله تعالى اعلم

فقیرمحداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ سمر جمادی الاخریٰ ۱۳۰۰ھ

> الاجوبة كلباصحيحة ـ والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

> > مسئله-١٤٥

# كيانمازعيديس سلام كي بعد خطبه سے پہلے دعا مانكنى جا ہيے؟

كيافر ماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرع متين مسكد ويل ميں كه:

نمازعید میں دعا،سلام کے بعد خطبہ سے پہلے مانگی چاہیئے یا نماز وخطبہ کے بعد؟ امید ہے کہ شریعت مطہرہ کے علم کو بیان فر ماکرممنون ومشکور فر مائیں گے۔

محدانيس الرحمن معرفت نوراني بك ويواي ١٥ وي ماركيث بردوان بنگال

الجواب

خطبه کے بعد۔واللد تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضاخاںاز ہری قادری غفرلہ ۱۰رشوال∧وسطیج

# یہ فجر کے بعد سلام پڑھنا کیسا؟ نعت پڑھنا بلاقیدونت جائزہے! لاؤڈ اپلیکرسے خطبہ پڑھنا کیساہے؟

محترم ومكرم ومعظم بخدمت مفتى صاحب قبله دامت بركاتهم القدسيه! السلامعليم كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميس كه:

> روزان فجر کی نماز پڑھ کے سلام پڑھ لیاجائے تو کیانا جائزہے؟ جواب دیں۔ (1)

قریب ۹ ربعے شام کو گاؤں کے کافی لوگ مدرسے میں اکٹھا ہوں، فرمائش نعت پاک سننے کی کریں تو کیااس وفت نعت شریف درست نہیں ہے؟ جواب دیں اور جو مخص ان سب کوغلط بتائے ،شرک مستحصے تو وہ کون ہوا؟ جواب دیں

> (٣) جمعہ کے دن خطبہ، لا وُ ڈاسپیکر سے پڑھ دیا جائے تو کیا جائز ہے؟ جواب دیں۔ جواب بہت جلد مرحت فر مائیں۔بڑی مہر بانی ہوگی

ناچيزاحقر العبادعبدالواحد (پيش امام) مىجدچھىنە بوروە، بوسٹ جگئى شلع كھيرى

جائز ومستحسن ہے،سلام برحضور خیر الا نام علیہ الصلاۃ والسلام بھی منع نہیں ،اللہ نے سلام بھیجنے کا تھم دیا ہےاور وفت نہیں باندھا ہے تو ہمیں کسی کوتحدید اور کسی وقت منع کرنے کاحق نہیں پہنچتا۔واللہ تعالی اعلم درست ہے۔والله تعالی اعلم غلط کہنے والا اورشرک بتانے والا گمراہ بدین وہابی ہے۔واللہ تعالی اعلم

جائز ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة ۲۵ر جمادی الآخرہ ۲۵ماھ

> صنح الجواب \_والله تعالى اعلم قاضي محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

# بار رحكام الساجر

# ایک مسجد کاسامان دوسری مسجد میں کب لگاسکتے ہیں؟ چندہ دہندگان رافضی ہوں تواس کا کیا تھم ہے؟

مسئله-۲٤٧

حضور قبله از ہری میاں صاحب کی بارگاہ اعلیٰ میں غلام کا نذرانهٔ عقیدت عرض ہو!

سب سے پہلے غلام کی التماس ہے کہ غلام کا خط حضور کی بارگاہ اعلیٰ میں پہنچتے ہی فوراً جواب عنایت فرمانے کی زحمت گوارہ فرماویں تا کہ غلام کو بے رنگ خط حضور کے قدموں میں روانہ کرنے کاموقع نہ ملے۔اکٹر ایسامیر نے ساتھ ہوتا ہے اس لئے عرض کرنا پڑر ہاہے۔

اب حضور سے التماس ہے کہ پروگرام عرس رضوی کا غلام کوملااس میں رسالہ اباحت تحریر فرمایا گیا وہ ہدیہ بھی سالانہ ۲۵ ررو پہتے تحریر فر ما کر حکم فر مایا گیا کہ نمونہ ارسال منگا کر پڑھ کرخریدار ہے۔اس پرغلام کی عرض ہے کہ ایک رسالہ بطور نمونہ کے روانہ فر مادیں تا کہ اسے دیکھ کر پڑھ کرغلام خریدار بن سکے اور وہ بھی خریدار بنا سکے۔

حضورسیدی وسندی کے مزار مبارک پرغلام بدنصیب کا سلام پیش کرادیں، وہ مجھ جیسے غریب کے لئے بارگاہ میں دعا فرمادیں کہ ایک مرتبہ سرز مین ہریلی شریف کی زیارت کروں اور مزار مبارک پر حاضری دے کر پچھ فیوض و ہر کات حاصل کرسکوں۔دعا فرماویں۔

كيافرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه:

- (۱) ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد کے کام میں لیاجاتا ہے توبید درست ہے بانہیں؟
- (۲) شاہ (بوہرہ) جماعت کی مسجد کے نام سے چندہ اکٹھا کیا گیا ہے اور سنت جماعت کی مسجد میں وہ رقم خرچ کرنا درست ہے یانہیں؟

یہاں پرشاہ بوہروں کی مجد تھی اور وہ جماعت والے سب اود ہے بور چلے گئے، یہاں پرقوم میں آپسی فسادہ ہونے سے جو مجد شاہ کی ویران پڑئی تھی اس میں مہر لگا کر وہ شاہ جماعت سے اجازت حاصل کر کے نماز پڑھنا شروع کیا۔ یہاں چند صاحب نصاب کہتے تھے کہ بوہروں کی مجد میں نماز تہیں ہوتی ہے وغیرہ۔ اس پر مرکز سے جو ابات طلب کرنے پر مجد میں نماز پڑھنا، عبادت کرنا درست بتایا، آپ دونوں پارٹی میں صلح ہوجانے سے شاہ کی مجد کوچھوڑ کرواپس پہلے کی مجد میں نماز پڑھنا شروع کیا۔ وقت عبادت مجد کی حالت خراب تھی ، اس کی درسی بابت چندہ وصول کیا گیا، جو رقم رضو یہ کمیٹی کے خزائجی صاحب کے پاس ہے مگر جولوگ مجد کونا جائز بتا کرنماز نہیں ہونا کہتے تھے وہی چند صاحب اب سوال کرتے ہیں کہ آپ پاس ہو رقم جمع ہے وہ ہم کودی جائے تا کہ ہم پہلے والی مجد میں کام تیس کراد یں۔ کیا بیر قم جس مجد کے پاس جو رقم جمع ہے وہ ہم کودی جائے تا کہ ہم پہلے والی مجد میں کام میں آسکتی ہے؟ اس کے مطابق غلام کی نام سے آئی ہے اس میں کام لینا چاہئے یا دوسری مجد میں کام میں آسکتی ہے؟ اس کے مطابق غلام کی التماس ہے کہ اس کا جواب قرآن کر یم وحدیث پاکی روشن میں مح دلائل سے جواب عنایت قرماویں۔ التماس ہے کہ اس کا جواب قرآن کر یم وحدیث پاکی روشن میں مح دلائل سے جواب عنایت قرماویں۔ التماس ہے کہ اس کا جواب قرآن کر یم وحدیث پاکی روشن میں مح دلائل سے جواب عنایت قرماویں ویوسٹ گوگندہ ضلع اود سے پور (راجستھان)

الجواب

(۱) منہیں جبکہ اس مسجد کواب یا آئندہ ضرورت ہو، در نہرج نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) نہیں جبکہ چندہ دہندگان رافضی ہوں ورنہ دینے والوں کی اجازت سے تی مسجد میں لگا ئیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

مسئله-١٤٨

### مجد كالمبركب في سكت بير؟

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ: ایک مسجد ٹاؤن ایر بیار چھا میں واقع ہے،اس کی حالت بہت خشتھی جس سے بیڈرتھا کہ وہ کسی وفت بھی شہید ہوسکتی ہے، بیسو چتے ہوئے کچھا فراد نے بیہ طے کیا کہاس کی تغییر نوکی جائے ،اس وجہ سے اس کی ممارت کومنہدم کیا گیا اور پھر سے اس کی تغییر جاری ہے۔بات دریافت طلب بیہ ہے کہ پراناروڈمٹی اور ٹوٹی پھوٹی اینٹیں اور اس کا پر اناملب کس کام میں لیاجائے؟ اس کوفروخت کر کے مسجد کی عمارت میں اس کی رقم لگائی جاسکتی ہے یانہیں؟

دوسری بات بیہ ہے کہ اس ملیے کی وجہ سے راستہ گھیرا ہوا ہے جس سے نماڑیوں کوآنے جانے میں پریشانی ہوتی ہے اس کے لئے شرع شریف کا کیا قانون ہے؟ کیونکہ کچھاصحاب میہ کہتے ہیں کہ اس کو فروخت نہیں کر سکتے ۔ تو پھر اس ملیے کا کیا کیا جائے؟

المستفتى: اختر حسين، رجهاً ضلع بريلي شريف

الجوابــــــ

اگرمبجد کواس ملبے کی ضرورت بالفعل یا آئندہ ہے تواہے مبجد کے لئے رکھا جائے جبکہ لوگوں کی دسترس سے محفوظ رکھناممکن ہو،اوراگراس کی حفاظت نہیں کر سکتے تواہے کسی مسلمان سے واجبی قیمت پرنج دیں اور وہ اسے ادب کی جگہ پرلگائے۔واللہ تعالی اعلم۔

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

مسئله – ۲٤۹

# ايك مسجد كي وقف شده زمين مين دوسري مسجد بنانا جائز نبين!

كيافر مات بين علمائ وين ومفتيان شرعمتين اسمسكه مين كه:

ہمارے محلّہ کے ایک شخص مرحوم نے کافی عرصہ ہوا، اپنے دومکان جومسلم آبادی کے درمیان واقع ہیں، ان مکانوں کو ایک مسجد جوغیر مسلم آبادی سے دور قبرستان میں بنی ہوئی ہے، اس کے لئے وقف کردیے تھے۔ اب اہل محلّہ اور اس شخص کے وارثین ایک مکان میں مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ بناسکتے ہیں یا نہیں؟ جواب مرحمت فرما کیں۔

#### حواله وقف نامه:

" میں اپنے دونوں مکان قبرستان کی مسجد کو وقف کرتا ہوں، اپنے اختیارات خود سے نکال کرمسجد کو دیتا ہوں، جب تک میں زندہ رہوں گااس جائیدادمسجد کا خود منتظم رہوں گا، ایک روپیہ ا ماہوار اس کو دیتا رہوں گا، میرے مرنے کے بعد وارثین ہی اس کے متولی منتظم رہیں گے اور ان مکانوں کو جائے سکونت بھی رکھیں گے، دینی کام میں بھی استعال کرسکیں گے،اس کی آمدنی میں سے ایک روپیہ ماہوار مسجد کو دیتے رہیں گے'۔ المستفتی: گلاب احمد، مزد فینس ٹیلر، جامع مسجد، ہاتھرس شلع علی گڑھ (یوپی)

الجواب

صورت مسئوله میں اس مکان میں مسجد بنانا جائز نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ فقیر محمداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ سار جمادی الآخرہ ۴۰۰م

مسئله-۲۵۰

# برانی عمارت جس میں مسجد کی کوئی علامت نہیں ،اسے مسجد کہنا کیسا؟

كيافر ماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرع متين مسئلہ ذيل ميں كه:

(۱) ہمارے یہاں ایک گورستان ہے جس میں ایک پرانی ممارت بنی ہوئی ہے، اس ممارت کا پیتہ سے نہیں چانا کہ بیدواقعی مجدہ، مگر بچھلوگ کہتے ہیں کہ مجدہ، مگر عمارت کا نقشہ مجدہ ماتا نہیں ہے، نہ اس میں میناریں ہیں اور نہ مجرہ، ویران پڑی ہے اور اس میں گندگی بھی رہتی ہے۔ اس صورت میں اس کو ہم لوگ کیا تصور کریں؟ ہماری بستی کا پورا پورا خیال ہے کہ اس ممارت کی این وغیرہ جو بستی میں دینی مدرسہ قائم ہے، اس کی عمارت میں استعال کرلیں کیونکہ بچوں کے بیٹھنے کے لئے کوئی محقول جگہ نہیں مدرسہ قائم ہے، اس کی عمارت میں استعال میں لیتے ہے۔ اس لئے بیمشورہ ہے کہ عمارت برباد ہورہ ہی ہوجاتی ہے۔ اس کی اینٹیں اکھاڑ کراپنے استعال میں لیتے ہیں، بھی بھی ہوجاتی ہے۔ ایس صورت میں عمارت کی اینٹ کو مدرسہ بیں، بھرو ہیں رکھ دیتے ہیں، کہی جھی ہوجاتی ہے۔ ایس صورت میں عمارت کی اینٹ کو مدرسہ کی عمارت میں ایک اینٹ کو مدرسہ کی عمارت میں ایک ایک ایک کی محارت میں کیا تھم ہے؟

(۲) بحوالہ بہارشر بعت حصہ دہم ،ص ۹۵ر پر بیمسئلہ ہے کہ مسجد کی چٹائی ، جائے نماز وغیرہ برکار ہوں اوراس مسجد کے لئے کارآمد نہ ہوں تو جس نے دیا ہے وہ جو چاہے کرے ،اختیار ہے اور مسجد و مران ہوگئی کے دہاں لوگ رہے نہیں تو اس کا سامان دوسری مسجد کونتقل کر دیا جائے بلکہ ایسی مسجد منہدم ہوجائے اور اندیشہ ہو کہ اس کاعملہ لوگ اُٹھالے جائیں گے اور اپنے صرف میں لائیں گے تو اسے بھی دوسری مسجد کی طرف منتقل كردينا جائز ہے؟

یہ حوالہ اس لئے پیش کیا ہے کہ اس عمارت کو مجد تصور کر کے اس کاعملہ آبادی والی مسجد کی تجدیدی مرحمت وضوخانه وغیره میں کچھی استعال کرلیں یا صرف مدرسه دینیه میں استعال کریں؟ ازروئے

المستفتى: حافظ تهييج الله خال دار في موضع و پوست پند ارتھو مضلع كانپور (يو پي)

اگروه لوگ ثفته ہیں تو ان کی بات ماننا چاہئے اور اسے مسجد سمجھنا چاہئے پھرا گرحالت واقعی وہ ہے جوتح سر بہوئی تو اس کا ملبہ دوسری مسجد میں لگا سکتے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقيرمحداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

كاررمضان الميارك، ١٩٠٨ه

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-10

لوكول كاسجد كى ضرورت اوراس كى حرمت وديانت كے لئے متولى سے جائز بات كبنادرست بإجومتولى مجدى حرمت كاخيال ندكر ،وولائق توليت بيس!

كيافر مات بي علمائ دين ومفتيان شرع متين كه:

زید کہتا ہے کہ سجد سنہری محلّد امام باڑی کے متولی مرحوم عبد الجبار کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے قائم مقام متولی محد بوسف پہلوان مقرر کرتے ہیں ، مسجد کا روپیہ بھی محد بوسف پہلوان ہی کے پاس ان کی برادری کے کہنے کے مطابق ہے۔قریش برادری سے تعلق رکھنے میں متجد کے ضرورت کے بارے میں مقتدی اگر کچھ کہتے ہیں تو موجودہ متولی کا کہنا ہے کہ بیہ جاری برادری کا معاملہ ہے، آپ لوگ یعنی مقتدی

و کی تم کا عتر اض نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا قرآن پاک وحدیث پاک کی روسے متولی کا کہنا ہی ہوتو ہیں۔ اسرہ فتاطر ہیں۔ اگرعوام بول سکتے ہیں تو متولی کا ایسا کہنا جواو پر حال درج ہیں کیا تھم قرآن وحدیث ہے واضح کریں۔ روپیہ ہونے کے باوجود جو ضرورت کے سامان مجد میں نہیں ہیں، تغیری کام بھی تمام باقی ہرموہم میں مقتدی کو بے حد پریشانی اُٹھانا پڑیں، امام کو بھی ضرورت کے مطابق شاہرہ نہیں دیا جاتا ہے۔ بکریاں محلے کے بچے مسجد کے دوسری منزل پر چڑھ کر بچنگ اڑاتے اور شور وفل کرتے ہیں۔ گفتگو کے دوران غیر برادری کے مقتدی لوگ کہنے گئے کہ شرعی ضرورتوں کے انتظام کے بارے میں تو کہنا ہی پڑے گا تب موجودہ متولی صاحب نے فرمایا کہ شرعی فروی کی بات نہ بتاؤ، ایسا کہنا کیسا ہے؟

بڑے گا تب موجودہ متولی صاحب نے فرمایا کہ شرعی ورعی کی بات نہ بتاؤ، ایسا کہنا کیسا ہے؟
المستفتی: نظام الدین خاں ، سنچائی و بھاگ، پلانگ آفس، گونڈہ الدین خاں ، سنچائی و بھاگ، پلانگ آفس، گونڈہ الدین خاں ، سنچائی و بھاگ، پلانگ آفس، گونڈہ

الجواب

لوگوں کامسجد کی ضرور بات کے لئے اور اس کی حرمت وصیانت کے لئے کہنا درست ہے اور انہیں جائز بات کہنے کاحق ہے، اس سے انہیں رو کنا جائز ہے، متولی کومسجد کی تغییر اور اس کی ضرور بات اور اس کی حرمت کا خیال سب سے زیادہ از خود جا ہے ور نہ لائق تولیت ہی نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

اس کی حرمت کا خیال سب سے زیادہ از خود جا ہے ور نہ لائق تولیت ہی نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفر لؤ مدی کار جمادی الآخرہ ۱۸۰۸ھ

مسئله-۲۵۲

مسجد کے اندر ہے وشراء ناجائز ہے! مسجد کی بالٹی سے کام لینے کاتھم! اذان و خطبہ میں مائک استعال کرناجائز ہے! مندز بانی خطبہ اس وقت پڑھناجائز جبکہ میں مائک استعال کرناجائز ہے! مندز بانی خطبہ اس وقت پڑھناجائز جبکہ میں دہو! مسجد کے روپے سے مسجد کاسامان رکھنے کے لئے جمرہ بناسکتے ہیں! مسجد میں دنیا کی مباح بات بھی حرام ہے! مسجد کی تغییر سے متعلق مسجد میں بات کرنے میں مضا کھتے ہیں!

کیافر ماتے ہیںعلائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں کہ: قبلہ حضرت صاحب! ہمارے یہاں جامع مسجد میں کچھ پستے کے اور انار کے درخت ہیں تقریباً کم وہیں دس سال ہے جس کے پھل کی آمدنی اس مبجد میں دستیاب نہیں ہوئی کہ کوئی فتظم کا صحیح نہ تھا اس لئے یہیں پہ چتا تھا کہ پھل کیا ہوئے اور کون توڑ لے گیا لیکن تقریباً دوسال ہوئے ، مبجد کے فتظم کار بنائے گئے اور سکریٹری خزانجی وغیرہ جس کی وجہ سے کا صحیح ہونا شروع ہوا تو حضرت! انار کے پھل جمعہ کے دن خطبہ کے قبل عوا کے سامنے مسجد کے اندر نیلام کیا پھل کے بیسے مبحد میں لیے گئے تو پچھلوگوں کا بیے خیال ہے کہ مبحد کے اندر نیلام نہ کرنا چاہئے ۔ حضور عالی اگر مسجد کے اندر پھل نیلام نہ کیا جائے تو بعد نماز فورا عوام چل دیتے ہیں اور وہ پھل پھر کوئی نہیں لیتا ، اسی طرح بریار ہوکر ضائع ہوجاتے ہیں تو حضرت اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مسجد کے اندر نیلام کیا جائے یا ہم کیا جائے ؟

(۲) مسجد کی بالٹی اور رسی سے حضور اعلیٰ گاؤں مجلّہ کے لوگوں کا بیاصول ہے کیشسل اور کپڑے وغیرہ

سب معجد کے ڈول سے کام لیتے ہیں۔جضرت اس کے بارے میں تحریر فرمائے۔

(٣) ما تک سے اذان اور اذان ثانی خطبہ پڑھا جاسکتا ہے یانہیں؟ اور خطیب بغیر کتاب کے مندز بانی

خطبه پڑھ سکتا ہے یانہیں؟ ما تک نماز میں لگایا جاسکتا ہے یانہیں؟ تحریر فرمائیں۔

(س) حضرت حضوراعلی مسجد کے پیبہ سے مسجد کا سامان رکھنے کے لئے ججرہ بن سکتا ہے یانہیں؟ یا ججرہ

کے لئے دوسراچندہ کیاجائے؟

(۵) حضور مجد کے اندرونیاوی باتیں کرنا کیساہے؟

(۲) مسجد کے متعلق تغمیری سلسلے میں یادیگراورمسجد کے لئے کوئی بات یاعوام سے اجازت لی جاسکتی

ہے انہیں؟مسجد كامستلمسجد ميں طے كيا جائے يا باہر؟

#### الجواب (۱) مسجد کے اندر بھے وشراء ناجائز ہے وشع ہے لہذامسجد کے اندر نیلام کی اجازت نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

(۲) اس میں حرج نہیں جَبکہ مسجد کے احاطہ ہی میں استعمال کرتے ہوں اور اگریہ چیزیں گھروں کو پہنچاتے ہوں تو ممانعت ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

(۳) ما تک کااستعال اذ ان وخطبہ میں جائز ہے اور مندز بانی خطبہ پڑھنا بھی جائز ہے جبکہ سیحے یا دہواور غلطی نہ کرے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ (س) بن سكتا ہے كہ مصالح مسجد سے ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

(م) بن سلم ہے کہ مصال مجدسے ہے۔ والقد تعالی اسم۔ (۵) مسجد میں دنیا کی مباح بات حرام ہے اور نیکیوں کو یوں کھاتی ہے جس طرح آگ ککڑی کو کھاتی ہے۔الحدیث۔والله تعالی اعلم۔

(۲) اس میں مضا کفتہ ہیں کہ بید نیاوی بات نہیں بلکہ دین کی بات ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة ٢٦رركالآفر٧٠٠١١٥

مسئله-۲۵۳

# جومتولي مسجد ميس ديوبندى امام رسكه،اس متولی کوتولیت سے معزول کرانا ہرسی کا فرض ہے!

عزيز بزر كوودوستو! السلام عليكم

خط لکھنے کی وجہ رہے کہ ہم لوگ یہاں خیریت سے ہیں،آپلوگوں کی خیریت خداوند کریم سے ہرروز نیک چاہتے ہیں۔ دیگراحوال میہ ہے کہ یہاں کھا پر کھیڑے میں نئی مسجد تعمیر کی گئی اس مسجد میں سبھی نے امداد دی اورمسجد کا کام شروع ہوا۔مسجد کے اوپر کا سلاپ کا کام باقی ہے۔ویسے اس کے اوپر چٹائی و بلی ڈال کرنماز شروع کی گئی۔ہم نے جوامداد دی اگر چہہم کو پہلے ہی بے وجہ معلوم ہوتی تھی کہ مسجد دیوبندی جماعت کے لئے تعمیر کی جارہی ہے تو کوئی بات نہیں ،اس مسجد میں نماز بعد سلام پڑھا جاتا تھا، عیدمیلا دالنبی کےروزسنی جماعت والوں نے عشا کی نماز بعدمیلا دشریف وفجر نماز کے بعد قرآن خوانی رکھی ،میلا دشریف کے بعد تعظیم کے واسطے جماعت کھڑی ہوئی جس میں کہ وہاں کے امام صاحب کھڑے نہیں ہوئے تو مچھخصوں نے ایبا کہا کہ آپ کیوں گھڑے نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن شریف میں کہاں لکھا گیا ہے سلام پڑھنے کا؟ ویسے امام صاحب دیو بندی جماعت کے ہیں اس وجہ سے وہاں سی جماعت کے لوگ نماز ادا کرنے زیادہ تعداد میں شریک نہیں ہوتے پھر بھی ہماری سی جماعت ان سے زیادہ تعداد میں رہتی ہے، ان سے نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ لوگ نماز پڑھنے آیا کریں ان ہے جواب ملتا ہے کہان کے پیچھے ہماری نمازنہیں ہوتی۔الی حالت میں ہم مسجد کے متولی

ہے کہیں کہ آپ امام صاحب کو بدل دیں ،ان سے جواب ملتا ہے کہ آپ نے جوامداد مسجد کے لئے دی ہے۔ اس کوہم ویس کردیں گے ، میں نے سب باتوں کا خلاصہ لکھ دیا۔ آپ اس بات کا فتو کی وغیرہ بھیجیں۔ ویسے ہی یہاں کا جو ماحول چل رہا ہے اسے آپ سلحھا ئیں ، آپ سے اتنی التجا ہے ، زیادہ کیا لکھوں ۔ آپ خود سمجھ دار ہیں ،خط کا جواب جلد سے جلد بھیجیں ،ہم خط کا انتظار کردہے ہیں۔

جارا پیة: تاج کوئلو بهنڈار،موضع وڈا کخانہ کھا پر کھیڑا، ضلع نا گپور بخصیل ساویتر ،مہاراشر

الجواب

صورت مسئولہ میں متولی کولازم ہے کہ دیو بندی امام کونکا لے ورنہ ہرسی واقف حال پرفرض ہے کہ وہ متولی اور اس کے ہمنو اوک سے قطع تعلق اور دیو بندی کے پیچھے نماز ہرگزنہ پڑھے کہ اصلانہ ہوگی اور وانستہ اسے امام بنانا غار گر ایمان بھی ہے اور حسب قدرت ہرسیٰ کا فرض ہے کہ اس متولی کوتولیت سے معزول کرانے میں سعی بلیغ کرے ورنہ اپنی رقوم واپس لیس وانستہ ایسی صورت میں چندہ دینا جائزنہ تھا، جن لوگول نے چندہ دیا وہ تو بہ کریں۔واللہ تعالی اعلم۔

فقیرمحمداختر رضاخاںاز ہری قادری غفرلۂ شب۵ار جمادی الاولی ۲۰۰۷ھ

صح الجواب\_والله تعالى اعلم\_ قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-١٥٤

مسجد کے لئے وقف شدہ زمین پرملک باقی نہیں رہتی ہے!

بخدمت شريف قبله حضور مفتى أعظم مهند! السلام عليكم

ہم مسلمانان گرسہائے گئے کی طرف سے گزارش ہے کہ ہمارے یہاں ایک صاحب نے مسجد ہوانے کے لئے کل مسلمانوں کو جگہ دی ہے، اس جگہ میں ہم لوگوں نے چندہ وغیرہ سے مسجد بنوانا شروع ہوانے کے لئے کل مسلمانوں کو جگہ دی ہے، اس جگہ میں ہم لوگوں نے چندہ وغیرہ سے مسجد بنوانا شروع کردیا ہے۔ اس کی ستون وغیرہ بن مجے قریب قریب ۱۱۸۱۵ ہزار روپیدلگ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں کی رائے تھی کہ کھوالی جائے تو اچھا ہے لیکن پہلے تو اس نے انکار کردیا کہ ہم نہیں کھیں گے اور اگر

تکھیں گے تو ہم ہی اس کے متولی رہیں گے اور میرے بعد میر بے لڑکے متولی رہیں گے۔ مسجد بنانا بند ہوگیا، ابھی تک بند ہے۔ علمائے دین اس کا فیصلہ قرآن وحدیث کی روشنی میں ہم سب کوسمجھا کیں کہ اب ہم سب کوکیا کرنا چاہئے جبکہ مسجد میں دوکا نیں اور اسکول بھی نکا لئے کا ارادہ ہے۔ اب ہم بغیر لکھے زمین میں مسجد بنوا سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کا صاف صاف فیصلہ تحریر فرمائے گا۔ ضرور بالضرور جواب دینے کی زحت گوارہ کریں۔ فقط۔ والسلام۔

آپ کا خادم: صاحب حسین بر کاتی / بمعر فنت چنے چکی والے قصبہ گربہائے گنج، پوسٹ خاص ،محلّہ گرسہائے گنج ،فرخ آباد

الجواب

۔ اگر بیرواقعہ ہے کہ اس نے زمین مسجد بنائے۔ کے لئے دی تو وہ اس زمین کومسجد کر چکا۔ اب لکھنے سے انکار کیوں کرتا ہے؟ اسے لکھنے سے انکار کرنا مفید نہیں ، اب اس کی ملک نہ رہی بلکہ مسجد کے لئے وقف ہوگئی۔واللہ تعالی اعلم۔

فقیر محمداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ شب کے اررمضان السارک م

مسئله-٥٥٦

# حکومت کی جگه میں بلاا جازت حکومت تغییر مسجد و مدرسه کرنا اورالیی مسجد میں پڑھی گئی نماز وں کا حکم!

كيافرماتے بين علمائے دين اس مسئلہ كے بارے ميں كه:

تقریباً ۵۰۰ مرگھروں کی ایک کالونی جس میں کہ تقریباً ۲۵۰ رگھر مسلمانوں کے ہیں، جگہ ہاؤسنگ بورڈ کی ہے اور گھروں کا کرایہ منظور کیا جا تا ہے، اس کالونی میں غیر قانونی طور پرایک مدرستغیر کیا گیا ہے جس کے تغیر کی مہاراشٹر ہاؤسنگ بورڈ سے اجازت نہیں ملی ہے نہ ہی مدرسہ کی اس زمین یا جگہ کا کوئی کرایہ ادا کیا جا تا ہے۔ کسی اہل خیر صاحب سے غیر قانونی طور پر بجلی کی لائن لی گئی ہے اور انہیں بجلی استعال کرنے کے عوض بچھ مقررہ رقم ماہ واراداکی جاتی ہے۔ ہم رسال سے رمضان کے مہینے میں اس

مدرسہ میں اور اس کے اطراف کی جگہ میں پنجو قتہ نماز اور تر اوت کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے اور عید الفطر اور عید اضح کی نمازیں بھی اوا کی جاتی ہیں (باجماعت) جبکہ اس کا لونی کے بہت ہی قریب میں چار مسجدیں ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کی روشنی میں حوالہ سے کھیں کہ:

را) کیا حکومت یاعوامی جائداد-املاک یاز مین پرغاصبانه قبضه کر کے مدرسه (دین تعلیم ) تعمیر کرسکتے ہیں؟

(٢) كيامدرسه لذاكورمضان المبارك كے مہينے ميں بطور مجداستعال كريكتے ہيں؟

(٣) کیاغصب کی ہوئی جگہ پرمسجد بنا کرنمازیں ادا کر سکتے ہیں؟

(۴) اگرنہیں تو جن لوگوں نے اس غیر قانونی مدرسہ یا مسجد کا کوئی کراینہیں ادا کیا نہ ہی حکومت یا

ہاؤسنگ بورڈنے انہیں تغییر مدرسہ یا مسجد کی کوئی منظوری دی ہے،اگراس مسجد میں نمازیں اداکی ہوں تو کیا انہیں وہاں اداکی ہوئی نمازیں دہرانی (پھر سے دوبارہ) اداکرنی ہوں گی؟

(۵) کیامہتم حضرات کے لئے کوئی کفارہ اداکرنا ضروری ہے اور کیے؟ (مدرسہ ہٰذاکے)

(٢) پيش امام صاحب اور مدرس صاحب کوکيا کرنا جا ہے؟

ان سب سوالول كاجواب مرحمت فر ما كرممنون ومشكور فر ما كيس \_

المستفتى: محدا قبال گلاس والا، ١٢/٢٤١، ثا ثا كالونى، باندره مشرق، بمبئى

الجواب

حکومت کی اجازت ہے وہاں مدرسہ یا مسجد بنانا چاہئے ، بے اجازت اس زمین میں تضرف کرنا سخت فتنہ کا باعث اور خطرات کا موجب ہے ،مسلمانوں کو ایسے کا موں سے اجتناب ضروری ہے جوان کی عزت و آبرواور جان کے لئے موجب آفات ہو، وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں گروہ جگہ مسجدنہ قرار پائیگی اور ان نماز وں کا اعادہ نہیں ۔واللہ تعالی اعلم ۔

فقيرمحداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

*سرذ*ی قعده۱۴۱ه

صح الجواب\_والله تعالیٰ اعلم\_ قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی

707-di

مسجد کے اندروبا ہر ڈھول تاشے بجانا ہمسجد میں شور فل کرنا ،تعزید داری کرنا حرام اشد حرام بدکام ہے! شادی بیاہ میں ایک فلط رسم اوراس کا تھم! کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلے میں کہ:

کافی مسلمان مساجد میں تعزیدداری کرتے ہیں ،اس کاسامان مسجد میں رکھتے ہیں بتعزید بناناجب شروع ہوتا ہے، محلے کے بچے، یول ہی عورتیں ،مرد ،مشرک کا فروغیرہ وغیرہ دیکھنے آتے ہیں ،مسجد میں شورو غل مچاتے ہیں جس کی وجہ سے نمازیوں کی تعداد کم ہوجاتی ہے۔ چندلوگ مسجد کے آس پاس رہنے والے نماز میں شرکت کرتے بھی ہیں توضیح طریقے ہے نماز ادانہیں کریاتے، بچمسجد کے لوٹے توڑتے ہیں، یانی کے ال خراب کرتے ہیں، وضو خانہ گندہ کرتے ہیں کہ وضو کرنامشکل ہوجا تا ہے، وہی گندگی مسجد میں آتی ہے جس سے جانمازیں خراب ہوتی ہیں۔تعزید دارمسجد کے اندر و باہر ڈھول تاشے بجائے ہیں، بیسلسلہ العرم الحرام سے بڑھتا ہے بعنی یہاں اودے پور میں علم نکالنے کا رواج ہے، وہ علم ایک خاص جگہ سے روانه ہوکرشہر کے مختلف مقامات پر گھومتا ہوا جاتا ہے اور دوسری جگہ کے علم کوجس کو چھٹری کہا جاتا ہے ، بھی ساتھ ہوجاتے ہیں اور ان چھڑیوں کوسب مقامات کے تعزیہ ہے مس کرتے ہیں ، اس کوسلامی کرنا کہتے ہیں، یہ پروگرام کارمحرم کو ہوتا ہے، تاریخ 9 رمحرم کوتعزیہ تیار کر کے رکھ دیئے جاتے ہیں مگر بعض بعض جگہ تعزیہ مبحد میں یاضحن میں رکھا جاتا ہے۔ دیکھنے والے مسجد کا ادب نہ رکھتے ہوئے آتے ہیں اور تعزید کی وجہ سے مجد کی بے حرمتی ہوتی ہے اس میں غیر مسلم بھی شریک ہوتے ہیں ، ایک صاحب تو منجد میں بیٹھ کر جوتعزیہ دار ہیں اور انہی کے ہاتھوں تعزید بنایا جاتا ہے وہ صاحب فج بھی کرآئے ہیں، مسجد میں خوب خوب گالیاں مکتے رہتے ہیں،اذان نماز کا کچھ لحاظ نہیں کرتے ،بعض بعض تعزیہ میں ایک اوراختر اع کی جاتی ہے، یعنی محرم کے بنچے والے جھے میں انسانی شکل کا ایک جانور بناتے ہیں اور بعنی دھڑ گھوڑے کا اور منہ عورت کا اس کو بُراق کہتے ہیں اور اس کوزیور سے آراستہ پیراستہ کر لیتے ہیں۔بعض دوسرے جانور کے بت بنا کرتعزیہ کے نیچےلگاتے ہیں اور عجیب وغریب قتم کی چیزیں بنابنا کرتماشہ کرتے ہیں۔ (۲) یہاں ایک قوم میں ایک رسم ہے، وہ بیر کہ شادی کے لئے جب نکاح پڑھانے والا اور وکیل وغیرہ

عورت سے اذن لینے جاتے ہیں،اس وقت موجود محلّہ کی عور تیں ان کو ہاتھوں سے پیٹتی ہیں اور بے پردہ شور وغل مچاتی ہیں،ان سے پوچھا گیا یہ کیا بات ہے، کیوں مارتی ہو؟ تو کہتی ہیں کہ بیخوشی کی مار ہے۔ یہ فعل کیسا ہے اور ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب باصواب سے مستفید فرما کیں۔

خادم: رضاعبدالکیم،حافط عبدالکریم مسجد میوه فروشان،اودے پور (راجستھان)

#### الجواب

(۱) جمله امور مذکوره فی السوال خرافات و واہیات ہیں اور مسجد میں انہیں ایسا کرناحرام درحرام بدکام بدانجام ہے، ان لوگوں پرتو بدلازم ہے اور مسجد کا احترام ضرور۔ واللہ تعالی اعلم۔ ان امور کی قباحت مفصل جاننے کے لئے رسالہ تعزید داری مصنفہ اعلیٰ حضرت قدس سرۂ دیکھا جائے۔

(۲) ہیرسم بھی ناجائز و بیہودہ ہے،عورتوں کوغیرمحارم سے پردہ فرض ہے اور انہیں چھونا حرام ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقیر محمداختر رضا خال از ہری قادری غفرلۂ ۲ر صفر المظفر ۱۳۹۸ھ

#### مسئله-۲۵۷

ایک فخص جومبحد کی بجلی کابل اپی طرف سے جمع کرتا ہے تو اس کامسجد سے بجلی لائن کا تاربینار مسجد سے باندھ کراپے گھر لے جانا اور مسجد کے میٹر سے دوسر ہے تو بجلی کراپی وسول کر کے اپنے پاس رکھنا کیسا دوسر ہے تو بی کراپی و بینا اور اس کا کراپی وصول کر کے اپنے پاس رکھنا کیسا ہے؟ شرابی ، جواری ، وہانی ، بے نمازی جمنی اور طوا نف کے چندے کا تھم! کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ:

(۱) مسجد کی بجلی کا بل ایک شخص جمع کرتا ہے، اپنے ذمہ میں اور وہ مسجد سے بجلی لائن کا تار مسجد کی مینار سے باندھ کراپنے گھر لے گیا ہے اور مسجد کے میٹر سے کراپیہ پر دوسر سے کو دیے ہوئے ہیں اور اس کا یعنی بجلی کا کراپیہ وہی قصول کر کے اپنے ذمہ رکھتا ہے اور اس کا حساب پچھنبیں دیتا ہے تو اس صورت میں بجلی کا کراپیہ وہی قصول کر کے اپنے ذمہ رکھتا ہے اور اس کا حساب پچھنبیں دیتا ہے تو اس صورت میں

اس کا پیسه اس شخص کولینا کیسا ہے؟ اور مسجد کا میٹر ہے اور میٹر سے اپنے گھر میں بتی یا پنکھایا دوہروں کوکرا میہ میں دینا کیسا ہے؟ جواب عنایت فر ما کرخدمت کا موقع دیں ۔فقط۔والسلام۔

(۲) اوراس بارے بیس علمائے وین کیافیصلہ دیتے ہیں کہ مجد کی تغییر ہور ہی ہے جس کاعام چندہ ہور ہا ہے یا کوئی دینی ورسگاہ کھل رہی ہے جس میں عام چندہ کیا جار ہا ہے۔ صورت حال بیر کہ اس میں حصہ لینے کے لئے سب ہاتھ بڑھاتے ہیں اور چندہ دینے کے لئے ایک شخص وہ جوایمان دار ہے، مومن ہے جو سمجھ بوجھ کرخون اور پیننے کی کمائی دیتا ہے۔ دوسراوہ ہے جو شرابی ہے۔ تئیسراوہ ہے جو بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ چوتھا وہ ہے جو جواری ہے۔ ساتواں وہ ہے جو طوائف ہے۔ چھٹا وہ ہے جو جواری ہے۔ ساتواں وہ ہے جو الحقال وہ ہے جو الحقال وہ ہے جو جواری ہے۔ ساتواں وہ ہے جو الحقال میں وہابی ہے۔ آٹھوال وہ ہے جو غیرہ وغیرہ وغیرہ صورت حال میں اس قم کو مجد میں لگانا یا اس کام میں لانا یا اس طرح سے ایک مسجد تغییر ہوگئی ہے یعنی عام چندہ سے تواس کے لئے شریعت کیا اجازت ویتی ہے؟ جواب دے کر مطمئن فرما کیں کرم ہوگا۔ فقط۔ والسلام۔

(۱) صورت مسئوله میں حرج نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

(۲) وہابی سے چندہ لینا ناجائز ہے اورسب سے جائز ہے جبکہ طوائف وجواری کے مال کابعینہ حرام ہونامعلوم نہ ہویاانہوں نے قرض لے کردیا ہواورا بسے لوگ یہی کرتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم۔ فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفرلۂ

*عرشوال المكرّم ١٣٩٨ هـ* 

صح الجواب\_والله تعالىٰ اعلم\_ قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۱۵۸

جوم جدابتداء فساد فی الدین وتفریق بین المسلمین کے لئے بنائی گئی ہووہ مسجد ضرار ہے! حضرت علام مفتی اختر رضا صاحب دام ظلکم! السلام علیکم ورحمة الله و برکانة عرض ہے کہ ایک استفتا روانہ خدمت میں کیا گیا تھا (جس مسجد کی تغییر کھلے کافروں مشرکوں،
منافقوں، وہابیوں، دیو بندیوں کی امداد غیر طبیب مال سے ہوئی ہواس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے یا
ناجائز؟) آپ نے جواب دیا کہ (نماز اس مسجد میں پڑھ سکتے ہیں کہ مسجداس بقعہ ارض کا نام ہے) اور
بقعہ جمعنی مکان رہنے کا یا خانقاہ یا مندر، اور مدارک شریف وخز ائن العرفان تغییر نعیبی میں بیہ ہے کہ جو مبحد
فخر وریا اور نمود و فمائش یارضائے الہی کے سوااور کسی غرض کے لئے یا غیر طبیب مال سے بنائی گئی ہو، وہ مبحد
ضرار کے تھم میں ہے جس میں نماز پڑھنانہیں چاہئے۔ فہ کورہ تحریروں کے سبب شفی نہیں ہوئی۔ لہذا ہراہ
کرم شفی بخش جو اب عنایت فرمایا جائے تا کہ قلب کو تسلی ہو جائے۔ آپ کا کرم ہوگا۔ آپ کا جو اب
مردی قعدہ میں مارہ فتو کی نمبر ۱۹۳۱ میں اور اور ان سے بھی براہ کرم تھدیں کرائی جائے۔
جو ابتحریرفر مانے کے
بعدا گرعلا مداز ہری صاحب تشریف فرما ہوں تو ان سے بھی براہ کرم تھدیں کرائی جائے۔
المستفتی: گل بہادر خال کیراف محبوب عالم

پان شوپ،مقام و پوسٹ کلاری بازار، ٹانڈر، ضلع رانجی (بہار)

الجواب

یہاں سے جو جواب دیا گیا وہ تیجے ہے۔ فی الواقع معجداس خطدارض کا نام ہے جسے ٹی مسلمان نے نماز پر بھنے کے لئے وقف کر دیا، اس خطہ کو بقعہ بھی کہتے ہیں اور بقعہ مطلقاً مکان وجگہ کو کہتے ہیں عام ازیں کہ مجد ہو پا پھے اور مسجد ضرار وہ مسجد ہے جو ابتداءاً فساد فی الدین و تفریق بین الموشین کے لئے بنائی گئی ہو۔ (فاوی رضوبین سوکم، ص ۵۸۵ رضا اکیڈی)۔ للہذا جب تک بیٹا بت نہ ہو کہ یہ سجد تفریق وافساد کے لئے بنائی گئی، اسے مسجد ضرار نہیں کہ سکتے اور تفصیل کے لئے فاوی رضوبیہ جس، وج اس رملاحظہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسے مسجد ضرار نہیں کہ سکتے اور تفصیل کے لئے فاوی رضوبیہ جس، وج اس رملاحظہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسے مسجد ضرار نہیں کہ سکتے اور تفصیل کے لئے فاوی رضوبیہ جس، وج اس مقرم حمداختر رضا خال از ہری قادری غفر لئے میں میں میں میں المج ہم کی الحج ہم کی المح

مسئله-۲۵۹

ا مام کے لئے مسجد کے مال سے گدا بنانا جا تر نہیں! کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس سلسلے میں کہ: مدرسہ منظراسلام کے ایک طالب علم ہمارے محلے کی مجد میں امامت کرتے ہیں، ساتھ ہی مہد میں رہ کرمبجد کے ہرسامان کی نگرانی کرتے ہوئے ہرمکن خدمت بھی کرتے رہتے ہیں، اس سردی کے زمانے میں ان کے پاس گذانہیں، علاوہ کھانے کے صرف چالیس روپ ماہانہ نذرانہ دیاجا تا ہے، جوغور سے دیکھا جائے اس زمانے گیرانی میں ناشتے وغیرہ نیز ضروریات زندگی کے لئے کافی نہیں ہوتا، ایسی صورت میں اگر تحویل مسجد سے گذا بنوادیا جائے جس کے ذریعہ جاڑے کا زمانہ گزار سکیں۔ گذا عطیے کی صورت میں اگر تحویل مسجد میں آئندہ کسی آئے والے طالب علم کے لئے رکھارہے؟ والسلام۔ مورت میں دیا جاسکتا ہے یا وہ مسجد میں آئندہ کسی آئے والے طالب علم کے لئے رکھارہے؟ والسلام۔ مورت میں دیا جاسکتا ہے یا وہ مسجد میں آئندہ کسی آئے والے طالب علم کے لئے رکھارہے؟ والسلام۔ میں دیا جاسکتا ہے یا وہ مسجد میں آئندہ کسی آئے والے طالب علم کے لئے رکھارہے؟ والسلام۔ میں میں دیا جاسکتا ہے یا وہ مسجد میں آئندہ کسی نظامیہ میٹی مجد امور خدہ ۲ راؤ مبر ۱۹۷۵ء

10~11

مسجد کے مال سے گذا بنانا جائز نہیں،اہل محلّہ چندہ دے کر بنوادیں تو بہت بہتر اور باعث اجر ہے، تو اب کثیر کے مستحق ہوں گے۔ پھروہ گذا جا ہیں تو امام صاحب کو دیدیں یا آئندہ کے لئے محفوظ رکھیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقيرمحداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

مسئله-۲۲۰

# ايك مسجد كى اينين أكها وكردوسرى مسجد مين لكانے كاتھم!

كيافرمات بي علمائ المسنت ال بارے ميں كه:

موضع میکھیا کے مسلمان وہاں سے ترک سکونت والے ہیں، وہاں ایک مسجد بھی ہے، جانے سے موضع میکھیا کے مسلمان وہاں سے ترک سکونت والے ہیں، وہاں ایک مسجد کی اینٹیں وغیرہ اکھیڑ کرموضع رسایاں خانپور والوں کو دیدیں، ان لوگوں نے اپنی مسجد کی توسیع کر کے اینٹیں اس میں لگالیں۔ کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ تفصیل سے جواب عنایت فرمانے کی زحمت گوارہ فرمائیں۔

السائل: محمدارشادخاں رسایاں خانپور،ڈا کخانہ خاص ضلع پیلی بھیت

الجواب

صح الجواب \_ والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى دارالا فياء منظراسلام، بريلى شريف

مسئله-171

# مسجد كى زمين دانسته بيجيخ والااورخريد في والا دونو ل كنه كارين!

كيافر مات بين علمائ وين ومفتيان شرعمتين اسمسكمين كه:

کے خور مین مسجد کی موضع پوٹہ کلال تھانہ بر کھیڑہ بخصیل پہلی بھیت میں جس کا اندراج مسجد کے نام بندوبست میں چڑھا ہوا ہے، اس کو حاجی وہاب الدین لیکھ پال نے متولی سے دھوکہ دے کر دستخط کرا کر کسی دوسر شخص کے ہاتھ پندرہ سور و پید میں فروخت کر کے خریدار کا مکان بنوادیا ہے اوراس روپیہ کو حاجی وہاب الدین نے اپنے صرفہ میں کرلیا ہے یعنی اپنے لڑکے کے نام سے بینک میں ڈال دیا ہے۔ اب متولی مسجد بیخی سے انکار کرتا ہے کہ میں نے بیز مین نہیں بیجی ہے۔ اب دریافت طلب بیات ہے کہ مجدکی زمین بیچنا جائز ہے یانا جائز؟ اور مذکورہ بالا بیچنے والے اور خریدار کے لئے شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ فقظ۔

احقر:عزيز شاه ولدز مال شاه

موضع بوٹا کلاں،تھانہ بر کھیڑہ بخصیل پیلی بھیت

الجواب

فی الواقع اگروہ زمین مسجد کی ہے تو اسے بیچنا ناجائز ہے اور دانستہ بیچنے والا اور خریدنے والا

رونوں گنہ گار ہیں۔خریدار پر لازم ہے کہ وہ بائع کو قیمت واپس دےاورزمین سے اپنا قبضہ ہٹائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقیرمحمداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلهٔ ۱۳۰۰ مسرجمادی الاولی ۱۴۰۱ ه صح الجواب \_ والله تعالی اعلم \_ قاضی محمد عبد الرحیم بستوی غفر لهٔ القوی

مسئله-222

قطی قبرستان میں مسجد بنانا ہرگز جا ترجہیں! تمہی جماعت اور نام نہاد جماعت

اسلامی والے وہائی ہیں،ان کا وقف باطل ہے! وہائی کی مسجد شرعاً مسجد نہیں!

مرم عالی حضور علامہ اختر رضا خال از ہری صاحب قبلہ! السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکائہ!

عرض یہ ہے کہ قبرستان کے اندر مسجد بناسکتے ہیں یانہیں؟ مسجد قبرستان کے اندر تیار ہوگئ ہے،

اب صرف جھت کرنے کے لئے باتی ہے، جب ہم کو معلوم ہوا تو ہم نے فوراً کام روک دیا اور بہت ہی اچھی طرح سمجھایا کہ مسجد قبرستان کے اندر ہرگز نہیں بن سکتی اور ابھی کیا کرنا ہے؟ جہال پر مسجد بنی ہے اوپر مسجد، اور ابھی مسجد کا کام بند ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، فتو کی وہاں پر تین یا چار قبر مسجد کے نیچ ہے اوپر مسجد، اور ابھی مسجد کا کام بند ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، فتو کی آپ بوائے کرم جلد سے جلداس خطاکا آپ برائے کرم جلد سے جلداس خطاکا جواب جلدروانہ کریں،سب لوگ آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔

المستفتی: محمد ابوالبر کات طبی ، بلگرام المستفتی: محمد ابوالبر کات طبی ، بلگرام المستفتی: محمد ابوالبر کات طبی ، بلگرام

الحبوا بہت اللہ وقفی ہے تو وہاں مسجد بنانا ہر گز جائز نہیں کہ وہ زمین وفن اموات سلمین کے لئے قبرستان اگر وقفی ہے تو وہاں مسجد بنانا ہر گز جائز نہیں کہ وہ زمین وقف ہرائے قبرستان نہیں ہے بلکہ ایک یا چند وقف ہرائے قبرستان نہیں ہے بلکہ ایک یا چند مسلمانوں کی ملک ہے تو جہاں قبریں نہ ہوں ،اس جگہ باجازت مالک مسجد کی تعمیر جائز ہے ،قبرول کوڈاٹ مسلمانوں کی ملک ہے تو جہاں قبریں نہ ہوں ،اس جگہ باجازت مالک مسجد کی تعمیر جائز ہے ،قبرول کوڈاٹ لگا کر بند کر دیں کہ ایک مکان کی شکل ہوجائے ،گر تبلیغی جماعت اور نام نہاد جماعت اسلامی والے وہائی لگا کر بند کر دیں کہ ایک مکان کی شکل ہوجائے ،گر تبلیغی جماعت اور نام نہاد جماعت اسلامی والے وہائی

ہیں،ان کی شرکت جائز نہیں اوراگرز مین انہوں نے وقف کی ہے تو وہ جگہ مجد نہ ہوگی کہ وہابیا ہے عقائد کفرید کے سبب بے دین ہیں،ان کا وقف باطل ہے،تو وہ ان کی مسجد شرعاً مسجد نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔ فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ شبسار شعبان المعظم ۲۰۰۵ھ

مسئله-٦٦٣

بیک سے قرض کیکرئیسی چلانے والے کارو پیمسجد میں لگ سکتا ہے یانہیں؟

حضرات علمائے دین ومفتیان شرع متین! السلام علیم ورحمة الله و بر کانهٔ

كيافرماتے ہيں علمائے دين مسئلہ ذيل كے بارے ميں كه:

شاہ محمد صاحب بھا نگ کا تھیکہ لیے ہوئے ہیں اور بینک سے قرض لے کرٹیکسی کرایہ پر چلاتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسجد کا صدر باہر کا دروازہ بن رہاہے جس میں وہ ٹائل لگوانا چاہتے ہیں، اپنے موٹر کرایہ کے بیسہ سے اس بچائک ( دروازہ ) پر اپنارو پیہ صرف کر سکتے ہیں یانہیں؟ گزارش ہے کہ جلداز جلد جواب سے مطلع فرمائیں تا کہ بیکا م پائے تھیل پہنچے۔ عین کرم ہوگا۔ فقط۔والسلام۔

المستفتی: پیرمحمدوشیر محمد سائیل والے مہرانی گنج، پوسٹ بڑگاؤں،اسٹیشن روڈ، گونڈہ

الجواب

وہ روپیہ جائز ہے، اسے ہر جائز مصرف میں خرج کرنا جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ شب•ار جمادی الا ولی ۲۰۴۱ھ

مسئله-۲۲۵

موجودہ حکومت کی کوئی چیز مثلاً گھڑی، پیکھا، بلب، بل وغیرہ خفیہ طور پر جائز ہے یانہیں؟ نابالغ بچوں کا بھراہوا پانی کا حکم! کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسائل کے بارے ہیں کہ:

- موجودہ حکومت کی کوئی چیزمثلاً گھڑی، پنکھا،نل،بلب وغیرہ خفیہ طور سے مسجد میں لگانا جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ حکومت کے ملاز مین میں ہے بھی اس فعل میں شریک ہوں؟
- (r) مسجد کے سقاوہ کو دستی نل (ہینڈ پہپ) سے بھرا جاتا ہے اور اس کو نابالغ بچے اپنی خوشی سے بھر دیتے ہیں اور بھی کہنے سے بخوشی بھردیتے ہیں۔دریافت طلب امریہ ہے کہ کیااس سقاوہ کے پانی سے نمازیوں کو وضوکرنا جائز ہے یانہیں؟

(۱) ناجائزہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

 (۲) وہ پانی نابالغ کی ملک ہے اور نابالغ کو اختیار نہیں کہ اپنی ملک سی کو بے عوض دیدے نہ کسی اور کو اختیار ہے۔لہذا یانی کی نابالغوں کو قیمت دیے بغیر بالغین کواس کا استعال نا جائز ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرليه ٣رمحرم الحرام ١٠٠١ ١٥

مسئله-۲۲۲

مسجد کے سامان جو بیکار ہیں اس کے بیچنے کا تھم! عرب میں اب بھی عور توں کا ختنه ہوتا ہے! شب معراج حضو علی اللہ تعلین ہمن کرعرش اعظم پرتشریف لے محے منے بانبیں! ہارے آقاعلیہ السلام کے سواکسی نی علیہ السلام کی قبرشریف ي تعيين ثابت تبين!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين مندرجہ ذيل مسائل كے بارے ميں كہ:

ایک برانی مسجد شہید کر کے پھر سے تعمیر کی جارہی ہے،اس میں سے پھر کے ڈھو تکے اور پٹیا نکلے ہیں جو کہ بیار ہیں،اگراس کوسی مسلمان کے ہاتھ فروخت کر کے اس کاروپیدای مسجد میں لگایا جائے تو کیا الياكرناورست بيانبيس؟

۲۷) ایک تعلیم یافته مسلمان کا کہنا ہے کہ پہلے عورتوں کا بھی ختنہ ہوا کرتا تھالیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے بند کرادیا۔ وہ مخص ثبوت میں بیہ حدیث پیش کرتا ہے کہ

(ختانین کے ملنے سے سل واجب ہوجاتا ہے) تو کیا درست ہے کہ پہلے عورتوں کا بھی ختنہ ہوا کرتا تھا؟

(m) کیاحضورانورصلی الله علیه وسلم شب معراج میں تعلین مبارک پہنے ہوئے پھرعرش اعظم پرتشریف لے

كئے تھے؟ ياجهان آپ آرام فرمار ہے تھے وہيں پرچھوڑ آئے تھے؟ ياسدرة المنتهٰی کے پاس اتار گئے تھے؟

(س) کیاحضرت آدم علیه السلام کعبے کاندرم فون ہیں؟

المستفتى: محدمظهرانصارى، پوسٹ بھارت كنج ،الله آباد

#### الجواب

(۱) فی الواقع اگراس سامان کی نهاب ضرورت ہے نه آئندہ ضرورت ہوتو اسے مناسب دام میں فروخت کرنا جائز ہے اورخر پداراس سامان کوادب کی جگہ پرلگائے۔الیی جگہ نہ رکھے جہال اس کی بے حرمتی ہو۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) عرب میں اب بھی عورتوں کا ختنہ ہوتا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کامنع کرنا میری نظر سے نہ گزرا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

(m) اس معاملہ میں تو قف جا ہے ، تعلین پہنے ہوئے جانا متند طور سے ثابت نہیں ہے تو جن لوگوں نے کھاہے ، گرمختاطین نے تو قف فر مایا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۷) ہمارے سرکارخاتم الانبیاءعلیہ وعلیہ مالصلوٰۃ والسلام کے روضۂ انور کے سواکسی نبی علیہ السلام کی قبر شریف کی تعیین ثابت نہیں۔مطالع المسر ات وغیرہ میں ہے:''لایصح تعیین قبرنی''۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفرلۂ

مسئله-۱۱۲

### سامان چرا كرمسجد مين لگانا جائز نبين!

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین صاحبان حسب ذیل مسائل میں کہ: ہمارے محلّہ میں ایک مسجد ہے جس کی تغییر کو بہت دن ہو چکے۔اب اس مسجد کی حجبت سے پانی گرنا شروع ہوگیا ہے تو کچھ لوگ آ کر مجھ سے ملے کہ بھائی صاحب ہماری مسجد سے اس قتم کا پانی گرنا شروع ہوگیا ہے،اگر آپ مہر بانی کر کے ہمیں کچھ بیچودلا دیتے تو ہم لوگ اس میں بیچو کے ذریعہ ٹائل بٹھا

ریخ تواور پانی نہیں گرتا تو میں ان لوگوں کو کہا دیکھو بھائی ان شاءاللہ میں کوشش کروں گامیں ایک درزی ہوں،میری پہچان بہتوں سے ہے لیکن میں علم سے کورا ہوں، میں ایک روز ایک حکومت کے ایک غلام کے پاس پہنچااس کے ساتھ میری بہت پہچان تھی ،اس سے میں نے ساراواقعہ کہا، کہنے پرانہوں نے مجھے جواب دیا اچھا بھائی تم دوروز چھوڑ کرآؤ میں پھر دوروز چھوڑ کر حاضر ہوا تو انہوں نے کہا ابھی تونہیں آیا ہے اس طرح مجھےاس نے کئی بار بلایا اوراس کے بلانے پر میں وقت مقررہ پر حاضر ہوتار ہا آخر کارا یک روزوہ مجھ سے کہنے لگا بھائی دیکھوفی الحال میرے پاس وقت نہیں ہےتم ایک کام کروتمہارے گھرکے پاس مرمت کا کام ہور ہاہےتم وہیں سے چھیا کرلے جاؤ کہ کوئی نہ دیکھنے یائے تو میں آخرمحلّہ کے لڑکوں سے اور ہمارے محلّہ کے امام جناب حافظ صاحب سے بیز کر کیا تو وہ سب لانے پر تیار ہو گئے ایک روز موقع یا کرتھیلہ گاڑی لگا کرایک ڈرام پیچو چھیا کرلے آئے اورمسجد مرمت بھی کردیے تو کیااس قتم کی چیزمسجد میں لگ سکتی ہے بانہیں؟ بیجھی معلوم کرائیں اور اس کے ساتھ ہم لوگوں کا حافظ صاحب ہے دریا فت کرنا اوران كا اجازت دينا بيه درست ہے اس حالت ميں لوگ محلّه والے ان كے پیچھے نماز پڑھ سكتے ہیں يا نہیں؟ ہمیں شریعت کے قانون کی روہے کتب فقہ کا حوالہ دے کر جواب عنایت کریں۔

الجواب

وہ سامان چرانا جائز نہ تھانہ ہی اسے مسجد میں لگانا جائز تھا جولوگ اس پرراضی رہے سب گناہ گار مستحق نار ہوئے ،سب پرتوبہ لازم ہے،امام مذکور پر بھی توبہ لازم ہے، بے توبہ اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔واللہ تعالی اعلم ۔

فقیر محداختر رضال خال از ہری قادری غفرلهٔ ۱۲رذی الحجه ۱۳۹۸ه

> جولوگ نومسلموں کومساجد میں آنے سے روکتے ہیں وہ بخت گنہ گار ہیں جق اللدوحق العبد میں گرفتار ہیں!

> > مسئله-۱۲۸

كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه:

اتفاق ہے ایک مضمون ہے: ۲۵ رفر وری • ۱۹۸ء کے اخبار الجمعیۃ میں شائع ہوا ہے جس کی سرخی سرخی ہے کہ مجدوں میں ہر نجی مسلمانوں کومسلمان ہی نماز نہیں پڑھنے دیتے اوران کومسجد میں عام لوگ آنے نہیں دیتے اور نہ ہی ان کے بچوں کوقر آن شریف پڑھاتے اور نہ ہی ان لوگوں سے مسلمانی سلوک برتے ہیں ، ایسے لوگوں کے بارے میں شرع شریف کا کیا تھم ہے؟ بیدواقعہ سابق ریاست یوں ذمی کا ہے۔ فقط والسلام ۔

لمستفتی: محمداجمل خان همدردعام دارالشفاءمحلّه سودا گران، بریلی شریف

الجواب

اگریہ ہے کہ دہاں کے مسلمان ان نومسلموں کے ساتھ بے وجہ شرقی بدسلوکی سے پیش آتے اوراس میں بلاوجہ سے شرقی مساجد سے روکتے ہیں تو وہ لوگ شخت گناہ گار ہیں، حق اللہ وحق العبد میں گرفتار ہیں، اپنے ان افعال سے ان پر توبہ لازم اور قرآن عظیم ان بچوں کونہ پڑھنے دینا بھی شدید عظیم گناہ ہے، اس سے بھی تو بہ کریں اور ان نومسلموں سے (جبکہ وہ درسی عقیدہ پر قائم اور منافیات ایمان سے مجتنب ہوں) مسلمانوں جیسا سلوک ضرور ضرور کریں ورنہ سخت عذاب الہی کے مستوجب ہوں گے اور اگریہ واقعہ شرعی طور پر ثابت نہیں اور اقرب یہی ہے تو اس کی اشاعت اور اس پراعتا دحرام بدکام بدانجام ۔ احیاء علوم الدین امام غزالی قدس سرؤ میں ہے:

"لاتجوز نسبة مسلم الى كبيرة من غير تحقيق"-والله تعالى اعلم

[احیا، علوم الدین، کتاب آفات اللسان، ربع المهلکات، جه، ص ٤٤، دار المنهاج] فقیر محمد اختر رضاخال از بری قاوری غفرلهٔ ۱۳۰۰ جمادی الاولی ۱۳۰۰ اص

> صح الجواب والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرله القوى دارالا فتاء منظراسلام ،محلّه سوداً گران ، بريلي شريف

# منبررسول المالية كتين درج تنے!مسجد كے منبر ميں كتنى سيرهياں مونى جا ہے

كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه:

دوحد میں ایک مسجد ہے جس میں ممبر میں چارسٹر صیاں بنی ہوئی ہیں۔زیداس مسجد میں امامت کرتاہے،اس سے کئی لوگوں نے دریافت کیا کہمبر ہٰذامیں جو چارسٹرھیاں بنی ہوئی ہیں ہیسی ہیں؟ تو زيدنے جواب ديا كر هيك بين ، البذا دريا فت طلب امريہ ہے كه:

زید کا قول سیج ہے یانہیں ہے؟ (1)

ممبر پرکتنی سیرهیال ثابت ہیں؟ مدلل جواب عنایت فر ما کیں۔

منتفتى: مولانانیازالقادری صاحب، نائب صدر مدرس، مدرسه حبیبیه، کویه جنکشن

زید کا قول صحیح ہےاورممبر کی سیر صیوں میں کوئی تحدید شرعی نہ دیکھی ،البتہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تین درجے تھے پر مروان نے چھ درجے غلافت امیر معاویہ میں اور بڑھائے ، زرقانی على المواهب ميس ہے:

"وكان ثلث درجات الى ان زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات"

[شرح الزرقاني على المواهب اللدنية، ج٢،ص١٨٩،باب ذكر بناء المسجد النبوي وعلى المنبر،دارالكتب العلمية بيروت] تو تین در جول ہے کم نہ ہونا چا ہے اور بفتر رحاجت زیادتی کا اختیار ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ فقيرمحداختر رضاخال ازهري قادري غفرله 27 رمحرم الحرام ٢٠٠١ الط

# مرام كاج كارو پيمسجد مين لكاسكت بين يانبين؟

علمائے دین ومفتیان شرع متین کیا فر ماتے ہیں اس مسئلہ میں کہ:

چکبندی میں کاشتکاروں نے اپنی آ راضی ہے کوتی کٹواکر ۱۲ ارا یکڑ زمین مسجد کے نام ہے الگ

ایک چک بنوادیا تھالیکن وہ آراضی کسی گاؤں والے کے نام میں نہیں تھی ، اس لئے گورنمنٹ نے اس آراضی کوگرام ساج میں درج کررکھا تھا۔ پٹواری نے اس آراضی پردرخواست دے کرمقدمہ چالوکرادیا۔ مخصیل دار نے اس آراضی پر ۱۳۲۷ اررو پید جرمانہ بھی کردیا اب رہی پٹواری وغیرہ کہتے ہیں کہ اس آراضی میں عیدگاہ ہونا چاہئے ورنہ گورنمنٹ کسی وقت بھی اپنا قبضہ کر سکتی ہے۔ اس آراضی کی آمدنی کا رو پیدموجود ہے، کیا وہ اس عیدگاہ میں خرچ کر سکتے ہیں؟ اور رو پیدموجود نہیں ہے کیونکہ رو پیدخرچ نہ کرنے سے وہ آراضی بھی خطرے میں ہے، تفصیل سے بتاد بیجئے ، خرچ ہوسکتا ہے یا نہیں؟

(۲) گرام ساج کارو پیم سجد میں خرچ کر سکتے ہیں یانہیں؟اس سوال کو بھی تفصیل سے بتادیجئے۔ المستفتی: حاجی عبدالرحمٰن

موضع نفرا، پوسٹ بارات بوجھ شلع پیلی بھیت

الجواب

فی الواقع اگروہ زمین کاشتکاروں کی ملک ہے اور وہ مسجد کے نام ہے اسے اپنی ملک سے جدا کر چکے تو وہ زمین مسجد ہوگئی،اس پر مسجد بنا ئیں اور گرام ساج کی جوز مین مسلمانوں کے قبضہ میں ہو،اس کارو پیم سجد کی تعمیر میں لگاسکتے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقیر محمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ ۴ رشوال المکرّم ۲۰۰۴ھ

ضح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۲۷۱

صحن مسجد میں پانچ صف کی جگہ ہے تین صف کی جگہ کی وجہ سے خالی رہ جاتی ہے آخری دوصف میں لوگ جمعہ کی نماز کے لئے کھڑ ہے ہوتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: یہاں ایک مسجد بہت بوسیدہ حالت میں تھی جس کوہم لوگوں نے شہید کر کے دومنزلہ بنوایا ہے لیکن

صى مجد كو كھلار كھا گياہے تا كەدھوپ وہواہے آرام ملے گا۔ گراب حال بيہے كھ كئ متحد جو كھلا ہواہے، چل وکواوغیرہ پا خانہ کر کے مسجد کوخراب کردیتے ہیں اور پانی کے زمانہ میں جب بارش ہوتی ہے تو یوراضحن میداورسا ئبان مسجد بھیگ کراس لائق نہیں رہتا کہ نماز ہوسکے ، ٹی صف چھوڑ کریعنی صحن مسجد میں ۵رصف ہوتی ہے گر جھیگنے کے سبب صرف سر رصف خالی رہ جاتی ہے، پیچیے کی دوصفوں میں لوگ جمعہ کی نماز کے لئے صف لگا کرنماز ادا کرتے ہیں اور ۳ رصف اندرون مسجد میں صف ہوتی ہے۔ایسی پوزیشن میں وہ دو مف جو پیچھے ہے، وہ لوگ جماعت میں داخل ہونے کا ثواب پاسکتے ہیں یانہیں؟ ایسی مجبوری کے باعث ہم لوگوں کا خیال ہے کہ محن مسجد جو کھلا ہواہے،اس کو بھی یاٹ دیں تا کہ بیہ مجبوری ندر ہےاور جگہ بھی زیادہ نکل آئے گی کہ عیدین کی نماز میں بھی مسجد ہی کے حلقہ میں گنجائش ہو جائے گی ، دوسری منزل کی حصت کے کنارے کنارے جاروں طرف سے اینٹیں کھڑی کردی گئی ہیں جب ہم لوگ اس کو ایک طرف سے شہید کریں گے تب ہم صحن مسجد کی کھلی ہوئی جگہ کی حبیت بنا سکتے ہیں ۔للہذا دریا فت طلب امریہ ہے کہ ازروئے شرع مطہرہ اس میں کسی قتم کی ممانعت تونہیں ہے؟ خلاصة تحریر فیرمایا جائے۔ بینوا تو جرو۔ متفتى: غلام جيلاني

مىجدرحمانىيەرضوبە ،محلّه بنگلبىتى ،كلكتە-٢٢٧

الجواب

پیچھے والے بھی جماعت کا ثواب پائیں گے گر بلاضرورت جگہ خالی چھوڑ نا مکروہ تحریمی ہے اور دوسری منزل کی دیوار کوشہید نہ کرنا جا ہے بلکہ اہل محلّہ کو مناسب ہے کہ وہ صحن مسجد کوخود اپنے سامان و مصارف سے کہ وہ جبکہ اپنے مصرف سے کریں نہ مصارف سے بیٹ ہو گائے ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔
کہ مال مسجد سے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

فقيرمحد اختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

۲۸ رجولائی ۲<u>ے ۱۹</u> مطابق ۲۹ رر جب الرجب ۱۳۹۲ه

الجواب صحيح والمجيب مجيح \_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرليذالقو بي

مسئله-۲۷۲

#### مسجد میں مذاق کرناسخت بدکام ہے! حضور علیہ السلام کو خالی نام سے بے قریبنہ عظیم یاد کرنامنع ہے!

كيافر مات بي علمائ دين ومفتيان شرعمتين مندرجه ذيل مسكه مين كه:

(۱) ہمارے یہاں ایک لڑکا نماز پڑھے مسجد میں آتا ہے، جب وہ مسجد نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تب مسجد
کے امام اور امام کے پاس بیٹھنے والے کچھلوگ اس کا نداق بناتے ہیں اور اس سے کریک ذہن کریک کھلونا اور
جو بات کا فرید دین سے کہی جائے وہ اس سے کہتے ہیں، اب حضور سے عرض ہے کہ کہنے والوں کو کیا تھم ہے؟
(۲) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد رسول اللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے یہاں کے امام صاحب
کہتے ہیں کہ یا محمد رسول اللہ کسی بھی کتاب میں نہیں آیا ہے، آیا بھی ہے تو کہنا نہیں چاہئے اور گاؤں کا ایک
آدمی کہتا ہے کہ کہنا چاہئے، کہنے اور نہ کہنے والوں کو کیا شرعی تھم ہے؟ فقط والسلام۔
آپ کا خادم: محمد نہالی اللہ ین/معرفت محمد فریاد حسین صدیقی

آپ کا خادم :محدنهال الدین/معرفت محدفریادحسین صدیقی موضع و پوست تصیلم مضلع بریلی شریف (یوپی)

الجواب

(۱) مسجد میں مذاق کرناسخت بدکام اور وہ بھی نمازی کے نماز میں مشغول ہونے کی حالت میں، یہ حرام درحرام ہے، اُن لوگوں پرتو بہ لازم ہے اور وہ کیا بات ہے جولوگ اس لڑکے سے کہتے ہیں، لکھ کر معلوم کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) حضورعلیہ السلام کوخالی نام سے بے قریب تعظیم یا دکرنامنع ہے۔ لہذا یا محمد کہنا ناجا کز ہے کہ خالی نام سے ندا ہے جو قریب تعظیم سے خالی ہے اور یا محمد رسول اللہ کہنا روا کہ تعظیم کا قریبنہ موجود۔ واللہ تعالی اعلم۔ فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قاری غفر لۂ

۲۳ درمضان السبارك ۱۳۰۰ه

صح الجواب\_والله نتعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

774-altun

جس مخض نے معجد کے لئے زمین خریدنے کا روپید دیا اگرنہ خریدے تو وہ روپیہ لے سکتا ہے!

قسبہ کے اندرا کیے متجد کے پاس ایک شخص کی زمین تھی ، اس شخص سے متحد کیٹی نے بات

چیت کی جس کے تحت زمین کے مالک نے اپنی متحد کے پاس کی زمین آٹھ بڑاررو پید میں بیجے کا وعدہ کیا۔
مجد کمیٹی کے متولی صاحب نے اس شخص کو پچھرو پید بیعا نددے دیا ، پیکہ کر کہ جب بہتی ہے رو پید آ جائے گا

توزمین لکھالوں گا ، اس اثناء میں قصبہ کے ایک امیر آ دمی کو پہۃ چلا جو بمبئی میں رہتا ہے تو اس آ دمی نے کہا کہ

آٹھ بڑاررو پید متحد کے لئے میں دیتا ہوں ، تو متحد کمیٹی نے ان سے رو پیدلیا ، اس کے بعد کسی مجبوری کے

سبب زمین کے مالک نے زمین بیچنے سے انکار کر دیا۔ اب سیٹھ صاحب اپنا آٹھ بڑاررو پیدا مگ رہے ہیں

سیب زمین کے مالک نے زمین جو نیے دیا تھا جب زمین نہیں تریدی گئ تو میرارو پیدا لیس دے دیں۔ لہذا

سیکہ کرکہ ہم نے زمین ترید نے کے لئے دیا تھا جب زمین نہیں تریدی گئ تو میرارو پیدا لیس دے دیں۔ لہذا

سیر مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں؟ کیا و شخص جس نے متجد کے نام پر دو پیدد ہے دیا ، اب رو پیدوالیس لینے کا

مقدار ہے یا کہ دو پید متجد کے بی کام گئے؟ براہ کرام فتو کی کی شکل میں اس کا جواب ارسال فرما کیں۔

المستفتی: حبیب احمد رنگولی اوس

عددار ہے یا کہ دو پید متحد کے بی کام گئے؟ براہ کرام فتو کی کی شکل میں اس کا جواب ارسال فرما کیں۔

المستفتی: حبیب احمد رنگولی اوس

عرفان میں اسٹریٹ بی بازار ، جمبئی

احداد

فی الواقع اگراس شخص نے رو پیمسجد کے لئے زمین خرید نے کودیا تھا مگرزمین نہ خریدی جاسکی تو وہ رو پیدواپس طلب کرسکتا ہے اوراس کی طلب پررو پیدواپس دینا ضرور۔واللہ تعالی اعلم۔
فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفرلۂ
مارڈ والحجہ ۲۰۰۱ھ

مسئله-۲۷۶

مسجدی آمدنی اسکول وغیرہ پرلگا نا ناجا تزہے!

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين مندرجه ذيل مسائل مين كه:

قصبہ پور نپور میں مسجد کی آراضی پرتقر بیا ۱۲ ارسال سے ایک مکتب چل رہا ہے جس میں دی تعلیم کے بجائے اُردو، ہندی وغیرہ کی دنیوی تعلیم دی جارہی ہے اور مکتب کوڈسٹر کٹ بورڈ سے ایڈ بھی مل رہی ہے، ایڈ کے علاوہ بقیہ تنخواہ و دوسرے معاون مسجد ادا کرتی ہے۔ اب تقریباً ۲ رسال سے ای مسجد کی آراضی پرایک جونیئر ہائی اسکول کھل گیا ہے جس میں جدید نصاب کے حساب سے ہندی ، انگریزی ، اُردو وغیرہ کی تعلیم دی جارہی ہے اور اس اسکول کا خرچ • ۵ کا رمسجد ہی ادا کرتی ہے۔

اب مجدی پرانی کمیٹی خم ہوگئ ہے اور سائل کو ۳۰ رجون ۱۹۸۱ء سے بنی وقف بورڈ ، از پردیش نے اس مجدی کمیٹی کا ایڈ منسٹریٹر مقرر کیا ہے ، فقیر نے ابھی تک کمیٹی کا چارج نہیں لیا ہے اور مجدی دوکا نوں وغیرہ کے کرائے بھی زُکوادیے ہیں۔ اس حالت میں دونوں اسکول والوں اور پبلک کا سائل سے یہ مطالبہ ہے کہ کرایہ وغیرہ کی وصولی کرا کر مکتب اور جونیئر ہائی اسکول کی شخواہ دلوائے۔ آیا مجدی رقم سے ان اسکولوں کا خرج چلانا جائز ہے یا نہیں؟ اور اب تک جولوگ مسجد کی رقم سے ان اسکول کا خرج دیتے رہے ، اُن کے لئے شرع کا کیا تھم ہے؟ سائل مسجد کی رقم سے ان اسکولوں کی شخواہ وغیرہ نہیں دینا چاہتا بلکہ مسجد کی رقم مسجد ہی گا کا چاہتا ہے ، آیا اس کا بیغل کیرا ہے؟

المستفتى: مغفورشاه

محلّه چوکسا، پور نپور ضلع پیلی بھیت

الجواب

مسجد کی آمدنی اسکول وغیرہ پرلگانا نا جائز ہے،جنہوں نے لگائی وہ شرعاً ملزم ہیں اوران پرتاوان اس رقم کالا زم ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ ۲۰رذی الحجہا ۱۴۰ھ

مسئله-۲۲۵

حتى الا مكان مسجد كو كفار كى دسترس سے بچانا فرض ہے! كيا فر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئلہ ميں كه: ایک گاؤں کے مسلمان لوگ اپنے گاؤں کوچھوڑ کرکسی دوسرے گاؤں میں چلے گئے، فی الحال یہ گاؤں پنجا بی ہندؤں کے قبضے میں آگیا، وہیں گاؤں میں مسلمانوں کی ایک مسجد آبادتھی، ندکورہ پنجا بی ہندو، یہ گاؤں چھوڑے ہوئے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مسجد جو واقع ہے اس کی اینٹیں سب اکھاڑ کرلے جاؤ۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ ایسی صورت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہئے؟ کہ مسجد کی اینٹ اکھیڑ لی جائے یا نہیں؟ کیونکہ اس گاؤں میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ مدل جواب ہے ہمیں آگاہ فرمائیں، نوازش ہوگی۔

لمستفتی: حافظ راحت علی موضع سلی جا گیری ضلع بریلی

الجواب

اکھیڑلیں کہ ان خبثاء ہے اس عمارت پراندیشہ ظاہر ہے اور حتی الامکان اس مسجد کی عمارت کو کفار کی دسترس ہے بچانا فرض ہے، پھراس ملبہ کو کسی شکستہ مسجد کی تعمیر میں لگا ئیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ فقیر محمد اختر رضا خاں ازہری قادری غفرلۂ 19 مرذی قعدہ ۲۰۱۱ھ

مسئله-۲۷٦

#### ابل منود كاديا موائيكهامسجد مين لكاسكت بين يانبين؟

مرمى جناب قبله مولا نامفتى صاحب! السلام عليم

كيافرماتے بين علمائے دين اس مسلمين كه:

(۱) کسی اہل ہنود نے اپنے کسی کام کی خوشی میں مسجد کے واسطے پنکھادیا ہے لہذا وہ مسجد میں شریعت کی روسے سے لئے سکتا ہے یانہیں ؟ تحریر فرماد بیجئے۔اگر شریعت کی روسے منع ہے توبیفر مایا جاوے کہ اس کا کیا کیا جائے ؟ فقط۔والسلام۔

المستفتی بدرالدین (پیش امام) جامع مسجد، باز پور ضلع نینی تال

الجواب

اگراس نے محض عاجز انہ دیا، نہ احسان جتانے کے طور پر، نہ اپنے رسوم شرک میں بدلہ چاہئے کے لئے ، تو وہ پڑکھالینا جائز ہوا مگر بچنا بہتر تھا اور وہ مسجد میں لگایا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفر لؤ سار ذوالحجۃ ۱۴۴۰ھ

مسئله-۱۷۷

## مسجد كاياني يائب فلنگ كرك است كمرك لئے استعال كرنے كاتكم!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرعمتين كه:

مسجد باز داران ( نیم والی ) واقع محلّہ ملو کپورجس کے پچھٹم میں شارع عام ہے اور پورپ کوچہ ً سربسة ہے،اس کوچہ میں مکانات ہیں، منجملہ ان مکانات کے ایک مکان آ فتاب احمد صاحب کا ہے۔ آ فناب احمد صاحب نے رمضان المبارک میں مسجد کے اندر سے ربڑ کا یائپ لگا کریانی لینا شروع کیا اور بیوعدہ کیا کہ چندروز کے لئے پانی لےرہا ہوں،میرے گھر کا ہینڈ پہپشکتہ ہوگیا ہے۔اس امر میں بیہ سجھتے ہوئے کہ چندروز کی بات ہے،سکریٹری نے اجازت دیدی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آ فاب احمر صاحب نے مسجد کی دیوار میں سوراخ کر کے اپنے گھر کے اندر مستقل فٹنگ کرلی ہے جس سے اراکین تمیٹی کو اعتراض ہوا۔اس پر آفتاب احمرصاحب مذکور نے مسجد کے پانی کابل دینے کا وعدہ کیا جبکہ مسجد کے چندہ و خزانجی کی امداد سے کل ایک ہزار رو پیے صرف ہوا۔ چونکہ دنیوی قانون سے یانی لینا جرم اور چوری ہے اور سسی وفت بھی کنکشن مینسپل بورڈ کا ہے سکتا ہے جس سے نماز یوں کو وضو کی پریشانی ہوسکتی ہے۔ بیہ معاملہ دوبارہ پھر تمینی کے سامنے آیا تو آفاب احمد صاحب مذکور نے غلط بیانی سے فتوی لا کر پیش کردیا چونکہ شرعی فتویٰ پرہم سب کا ثابت قدم رہنا ضروری ہے لہذا اس معاملہ کی اطلاع کر کے سیجے امر پیش کیا جاتا ہے۔ آپاس معامله برغورفر ما کرشرعی تھم ہے مطلع فر ما ئیں۔

ارا کین تمینی مسجد باز داران ملو کپور بشلع بریلی شریف (یوپی)

الجواب فی الواقع جبکہ مسجد کوضرر کا اندیشہ ہے تو اس شخص سے جو پانی کے بابت معاملہ ہوا، اسے ختم کرنا ضرور ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

فقيرمحداختر رضاخال ازهري قادري غفرلية ١٨ رمحرم الحرام ١٠٠١١٥

#### اس زمین کا حکم جس زمین کا ما لک غائب ہواوراس کا وارث بھی نہ ہو!

كيافر ماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرع متين اس مسلميں كه:

ایک آ دمی کی زمین مسجد ہے متصل ہے، پہلے اس میں مسجد شریف کا کاشت ہے پھر جن کی ملکی ز مین ہے وہ کشمیر چھوڑ کر پاکستان چلا گیا ہے۔تقریباً ۱۹۴۷ء سے ان کا کوئی پیتنہیں ،اسی زمین کواور آ دمی نے اپنے کا کاشت کرادیا ہے، وہ لوگ ہم کو بولتے ہیں، بیز مین فروخت آپ مسجد کے واسطے لے لیجئے۔ ازروئے شریعت صاف صاف لکھ دیں اس جگہ کوخرید کرلگایانہیں ہم دوسرے علماء کے پاس گئے ، انہوں نے زبانی بولا کہاس زمین کی آمدنی او قاف میں جمع کرے جس وفت ان کا کوئی پنة چلے گااس وفت انہی کو دینا،آپ سے جوآ دمی بولتا ہے ہم سے کاشت خریدووہ آ دمی سراسر جھوٹا ہے اور زمین کومسجد کی تحویل میں ر تھیں، کیونکہ بیمسجد ہی کی تحویل میں تھا۔ از روئے شرع بحوالہ قرآن و حدیث جواب وے کرمطمئن فرمائیں۔

لمستفتى: نورالدين نقشبندى جماعتی محلّه ہے قدل ہری نگر ( تشمیر )

اس مخص کا اگر کوئی وارث موجود ہوتو زمین اس کی ملک ہے اس کی رضا سے مسجد کے لئے بلاعوض لینا اس ہے خرید نا جائز ہے اور اگر کوئی وارث نہیں تو اس کا تھم وہی ہوگا جولقطہ کا ہے یعنی فقیر مسلم کو دینا ضرور \_لہذاوہ خض جس کے قبضہ میں زمین ہے،اگر فقیرونت قبضہ بیں تھا تو اس کا قبضہ نا جائز اور فقیرمسلم کو

دینالازم پھراس فقیرے مسجد کے لئے خریدلیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

١٣٠ر بيج الأول٢ ١٣٠ه

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمر عبدالرحيم بستوى غفرليؤالقوى دارالا فناء منظراسلام ،محلّه سوداگران ، بریلی شریف

مسئله-۲۷۹

#### یرانی مسجد کے ہوتے ہوئے نئی مسجد کو جامع مسجد کہہ سکتے ہیں یانہیں؟

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ہٰذامیں کہ:

یہاں شہر میں ایک پرانی مسجد ہے، ایک بوی مسجد کی تعمیر ہور ہی ہے، لوگ اسے نئ جامع مسجد کہدرہے ہیں، کچھلوگ کہتے ہیں کہ شہر میں ایک ہی مسجد ہوسکتی ہے، ایک سے زیادہ جامع مسجد ماننا جائز نہیں ہے۔ شرعا اس بارے میں جو بھی محکم ہو مفصل ورلل جواب سے مطلع فر ماکرشکریے کا موقع دیں۔فقظ۔والسلام۔ نفتى: محدجسيم الدين ظفرآ باد

دوسری مسجدا گرکسی مصلحت شرعیه قابل قبول کی بنا پراگر جامع مسجد بنائی جار ہی ہے،مثلاً پرانی مسجد تک ہے یا بہت بوسیدہ ہے تو اس میں حرج نہیں ورندوہی الکی مسجد جامع مسجدر ہے گی۔واللہ تعالی اعلم۔ فقيرمحداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

۲۲رجمادی الآخر۲۹۳۱ھ

#### مسجد وعیدگاہ میں چندہ کرنا کیساہے؟

مسئله-۱۸۰

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسكه ميس كه:

معجد یاعیدگاہ یا قبرستان میں چندہ کرناانہی کےمصارف کے لئے ازروئے شرع کیساہے؟ نیز

تبرستان میں اس وقت چندہ کرنا جبکہ جنازہ قبرستان میں وفن ہونے آتا ہے، ان لوگوں سے سہولت کے مبرستان میں وفن ہونے آتا ہے، ان لوگوں سے سہولت کے مبب سے جو جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، کیسا ہے؟ جواب خلاصة تحریر فرمائیں میں شریک ہوگا۔ فقط۔والسلام۔

آپ کا خادم: احقر محمد شمیم احمد منظری مدرس مدرسه رضاءالمصطفیٰ ،تکیه بچهشاه گونثیه کھرم شهرکهنه، بریلی شریف/۱۲ اردسمبر ۲۹۷۱ء

الجواب

جائز ہے مگرمسجد وعیدگاہ میں امر قابل لحاظ بلکہ ضروری ہے کہ چندہ مائلتے وفت شور وشعب اور گردنوں کو پچلانگناعمل میں نہآئے کہ بینا جائز ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

كيم رمحرم الحرام ١٣٩٧ه سي

اگرمسجد کی د بواره مردر جے سے زائد قبلہ سے مخرف نہیں ہے تو نماز ہوجائیگی!

مسئله-۱۸۲

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ ہیں کہ:

کویڈراجستھان میں بنی ہوئی مسجدیں اکثر \*ارسٹی گریٹ پر ہیں یعنی جس طرح بمبئی اور بر پلی کی مسجدوں میں ایک یا دوسٹی گریٹ کی عبارت کے مطابق ) اسی طرح فرق کویہ میں بھی واقع پایا جاتا ہے۔ ملک عرب سے حاجی صاحبان کے ذریعہ منگوائے قطب نما آلہ کے مطابق اس میں خاص خاص مقامات کے جوسٹی گریٹ مطبوعہ ہیں ، ان میں کویڈراجستھان کا تو نام نہیں مگر اس میں اجمیر شریف ، مراد آباد اور جمبئی کے لئے ایک ہی سٹی گریڈ یعنی ۱۲ رنقوش جھاپ رکھے ہیں۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ ان مساجد کے قبلہ سے پھرے ہونے پرشریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ جبکہ حضور مفتی اعظم قدس سرۂ العزیز کی الملفو ظات میں صفح نمبر ۲۹ رپرعبارت اس طرح ہے کہ اگر مصلی کا میلان قبلہ سے ہے 7 دروجہ کے اندر تھا تو نماز ہوگئی اور اگر زیادہ تھا تو باطل ۔ پھرتج برفر مایا ہے کہ مصلی کا میلان قبلہ سے ہے 7 دروجہ کے اندر تھا تو نماز ہوگئی اور اگر زیادہ تھا تو باطل ۔ پھرتج برفر مایا ہے کہ مصلی کا میلان قبلہ سے ہے 7 دروجہ کے اندر تھا تو نماز ہوگئی اور اگر زیادہ تھا تو باطل ۔ پھرتج برفر مایا ہے کہ مصلی کا میلان قبلہ سے ہی مردوجہ کے اندر تھا تو نماز ہوگئی اور اگر زیادہ تھا تو باطل ۔ پھرتج برفر مایا ہے کہ مصلی کا میلان قبلہ سے ہی مردوجہ کے اندر تھا تو نماز ہوگئی اور اگر زیادہ تھا تو باطل ۔ پھرتج برفر مایا ہے کہ مصلی کا میلان قبلہ ہے میکٹی کا میلان قبلہ سے ہی مردوجہ کے اندر تھا تو نماز ہوگئی اور اگر زیادہ تھا تو باطل ۔ پھرتج برفر مایا ہے کہ

ریلی شریف میں اکثر مساجد قبلہ سے دو درجہ جانب شال ہٹی ہوئی ہیں اور بمبئی کی مساجد دس درجہ جانب جنوب۔ اگر شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہ دیتی تو لاکھوں نمازیں باطل ہوتیں، جس طرح ۵٪، ۵٪ درجہ تک کی چھوٹ الملفو ظات میں مذکور ہے اسی طرح بہار شریعت حصہ سوئم، ص ۴۹ راور نظام شریعت میں سفحہ ۹۹ ریخ ریے۔ لہذا گز ارش ہے ہے کہ مجدایک مینار جو کہ محلہ ہرن باز ارکوٹہ میں واقع بی ہوئی ہے، اس میں قبلہ رُخ کے لئے کیا تھم ہے؟ زید کا کہنا ہے کہ اس مسجد میں اس کی سمت کے مطابق نماز نہ ہوگی اور عبار تو ل کو پڑھ کر سنانے پر بحث کے بعد ریہ کہنا ہے کہ امام صاحب تو ۱۰ رپر کھڑ ہے ہول گاور مدہدی کا در کیا امام اور مقتدی حضرات کا رُخ الک جانب منہ چھر کر نماز پڑھیں گے۔ کیا بیزید کا کہنا تھے ہے؟ اور کیا امام اور مقتدی حضرات کا رُخ الگ الگ ست رہتے ہوئے صرف منہ چھر لینے سے نماز ہوجائے گی؟ فقہ کی کتابوں میں تو ایسا سئلہ پایا الگ الگ ست رہتے ہوئے صرف منہ چھر لینے سے نماز ہوجائے گی؟ فقہ کی کتابوں میں تو ایسا سئلہ پایا نہیں گیا۔ اگر کہیں عبارت ہوتے واضح فرمائے، سوائے بیت اللہ شریف۔

المستفتى: غلام محدنورى قادرى بركاتى ، فاضل جامعه نعيميه ، مرادآ باد ، (يويي)

الجواب

فی الواقع اگرمسجد کی دیوار ۴۵ ردرج سے زائد قبلہ سے منحرف نہیں ہے تو نماز ہوجائیگی اورامام کواسی طرف منہ کرنا کافی ہے،۱۲ ردرجہ کی طرف منہ پھیرناامام ومقتدی کوضروری نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ فقیر محمداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ شب۴ارزی قعدہ۲۰۴1ھ

مسئله-۱۸۲

#### جوز مین مسجد کی نہیں اسے مسجد کے لئے تھیرنا نا درست ہے!

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ:

مسجد کے سامنے آبادی زمین پڑی ہوئی ہے جو کہلوگوں کے معلومات کے مطابق مسجد ہی کی زمین تھی ہسجد کمینٹی نے جاہا کہاس پڑی زمین میں احاطہ تھینچا جائے اور اسی زمین سے لگا ہوا زید کا مکان ہے، پرانا احاطہ زید کے مکان سے تقریباً ارفٹ سے بھی کم فاصلہ پر ہے اور اسی احاطہ سے سیدھی لائن ڈال کراحاطہ بوائے ہیں، درواز سے کے سامنے ایک فٹ کے قریب مکان کے سامنے زمین ٹیڑھی ہونے کی وجہ

جی ہے۔ جس وقت مجد کمیٹی نے احاط تھنچا نے ہے متعلق زید سے کہا توزید نے جواب دیا کہا گرمجد کی زہن ہے تو آپ سیدھا احاطہ بنوا لیجے ، میر سے نکلنے کا راستہ بچے یا نہ بچے ، اس پر کمیٹی نے پٹواری کو بلوا کر معلوم کیا، پٹواری نے نقشہ کے مطابق لوگوں کو بیہ بتایا کہ بیز مین سرکاری آبادی ہے ساتھ ہی ساتھ ہی کہا کہان کا چبوترہ چھوڑ کرآپ لوگ احاطہ بنوالیس تا کہان کے نکلنے کا راستہ بند نہ ہو، کمیٹی نے پھر بھی اس فیصلہ کو نہیں مانا اس کے بعد زید نے گرام پنچایت کے سرق پٹواری کے ساتھ پانچ پنچوں کو نتخب کر کے موقع پر بھیجا کہآپ لوگ احاطہ تھنچا کیں لیکن کمیٹی اس کہآپ لوگ فیصلہ کرآ کہیں ۔ پنچوں نے بید فیصلہ دیا کہ چبوترہ چھوڑ کرآپ لوگ احاطہ تھنچا کیں لیکن کمیٹی اس فیصلہ پر رضامند نہیں ہے۔ پٹواری کے بتانے کے بعد بھی آبادی زمین کو مجد کی زمین بتاتے ہیں اور کہتے بھی فیصلہ پر مسلم کہا کہ جبکہ وہ سجد کی زمین نہیں ہے۔ اگر پرانے احاطہ کے حساب سے دیوارا ٹھائی جاتی ہے توزید کا راستہ بند ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ جواب سے جلد نوازیں عین نوازش ہوگی۔ (نوٹ) زیدکا راستہ بند ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ جواب سے جلد نوازیں عین نوازش ہوگی۔ (نوٹ) زیدکا مقصد یہ بیس کہ معاذ اللہ مسحد نہ بنائی جائے بلکہ صرف راستہ نکلنے کا مقصود ہے۔ اس مستفتی: محمد نعمان رضوی، و جرا گوگڈھ، بنجاری شلع جبلپور (ایم بی) ا

ال**جواب** اگی قعین میرمسرک به آزارا کمینجون اورن کر کئرار به ضرور محصولای اوراگرووز مین

۔ اگرواقعی وہ زمین مسجد کی ہے تو احاطہ بھینچیں اور زید کے لئے راستہ ضرور چھوڑیں اورا گروہ زمین مجد کی نہیں ہے تو اسے گھیرنا نا درست وممنوع ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقيرمحداختر رضاخال ازهرى قادرى غفرلة

وارشعبان المعظم • ١٩٠٠ه

صح الجواب \_ والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۸۸۳

محکیدارنے گورمنٹی سامان جو بچایا اسے اپنے لئے یامسجد کے لئے لینے کا تھم! کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے اندر کہ: محکیدار کوسر کاری کام کرنے کے لئے سرکار سے سمنٹ ،سریا، وغیرہ سامان ملتاہے،ان سامان کی ملکیت ٹھیکیدارکوحاصل نہیں ہے لیکنٹھیکیدارسرکارسے ملےسامان کو بچاکر بازاروباؤسے بھی کم قیمت پر قانون سے بچتے ہوئے فروخت کرتا ہے۔ایسےسامان کا خریدار بھی قانون سے نچ کرخریدتا ہے۔تو کیا ہم ایسےٹھیکیدار سے بچے ہوئے سامان مثلا، چھڑ،سمنٹ وغیرہ خرید کرمسجد کے قبیری کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں؟ بچکم شریعت جائز ہے یانا جائز ہے؟

ناچيزمحمه عالم صديقي مجيبي

الجواب

بر نہیں، جبکہ معلوم ہو کہ بیروہی سامان ہے جواس ٹھیکیدار نے گوزمنٹی سامان سے بچایا ہے، ایسے کسی طرح لینا جائز نہیں اگر چے مفت دےاورا سے اپنے استعمال میں لانا بھی حرام ہے اور مسجد میں لگانا تو بہت سخت نا جائز ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

فقيرمحد اختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

صح الجواب \_والله تعالى اعلم \_ قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۱۸۶

# ناجائز طريقے سے في كرحلال سامان مسجد ميں لگانے والاستحق اجر إ

كيافرمات بين علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسلمين كه:

(۱) ایک بستی کے مسلمان اپنی اکثریت بنا کر تھیکیدار کا گورنمنٹ سے بچا ہوا سامان خرید کر مجد کا تغیری کام کرارہے ہیں لیکن چند آدمی اس کے خلاف ہیں اور اسے ناجا تر سمجھ کر اپنا چندہ بھی اس مجد میں نہیں دے رہے ہیں بلکہ چند آدمی نے بیرائے کی ہے کہ ہم لوگ اپنے چندہ سے سرکاری دوکان سے میں نہیں دے رہے ہیں بلکہ چند آدمی نے بیرائے کی ہے کہ ہم لوگ اپنے چندہ سے سرکاری دوکان سے سامان خرید کر اسے مبحد میں جائز طریقے سے کام کرادیں گے تو کیا اس مبحد میں جس میں ناجائز سمنٹ سے بھی کام کی رائے کی ہوت سے لوگ کام کررہے ہیں اور چند آدمیوں نے اپنے چندہ سے جائز سمنٹ سے بھی کام کی رائے کی ہوت کیا چند آدمی کا بیاز ادہ بھی کام کی رائے کی ہوت کیا چند آدمی کا بیاز ادہ بھی کام کی رائے کی ہوت کیا چند آدمی کیا چند آدمی کا بیاز دی کا بیاز ادہ بھی کام شریعت جائز ہے؟

الجواد

المجود . جولوگ ناجائز طریقے سے نگے کرحلال سامان مسجد میں لگانا جاہتے ہیں ،ان کی نیت محمود ہے ،اس پروہ ستحق اجر ہیں ۔واللہ تعالیٰ اعلم ۔ پروہ

فقیرمحمداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ صح الجواب \_ واللہ تعالیٰ اعلم \_ قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلۂ القوی

مسئله-۱۸۵

صحن مسجد برجهت ذالنے کا تھم!

كيافر مات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه:

(۱) مصلیو ن اور محلّہ کے دیگر لوگوں کے اعتراض کے باوجود متولی خاندان کے چندافراد نے ہماری شخ شاہی بازار مسجد کے صحن میں بارہ عدد ستون اُٹھا کر صحن پر چھت کی ڈھلائی کردی۔ نتیجۂ صحن چاروں جانب سے دوفٹ تین فٹ کم ہوگیا ہے، اتن صحن کے تھہرانے اور اصل حدود سے شرق جنوب اور شمال کی جانب سے دو تین فٹ جگہ چھوڑ کر دیواریں اُٹھا دی گئیں۔ اب سوال بیہ کہ کیا صحن پر چھت کی ڈھلائی کے نام پر صحن کی زمین کوشہید کیا جاسکتا ہے؟ اگر نہیں تو جولوگ ایسا کیے ہیں، ان کے لئے کیا حکم شرق ہے؟ کام پر صحن کی زمین کوشہید کیا جاسکتا ہے؟ اگر نہیں تو جولوگ ایسا کیے ہیں، ان کے لئے کیا حکم شرق ہے؟ (۲) آج کل عموماید دیکھ جاجا تا ہے کہ لوگ مسجد صحن کو ڈھلائی کردیتے ہیں حالانکہ پنجوقتہ نماز میں نمازی بالکل کم ہوتے ہیں، صرف جعدوعید بین کو بالکل کم ہوتے ہیں، صوال بیہ ہے کہ کیا صرف جعدوعید بین کو بالکل کم ہوتے ہیں، صوال بیہ کہ کیا صرف جعدوعید بین کو برنظر رکھ کر صحن پر چھت ڈالی جاسکتی ہے؟ حالانکہ پنجوقتہ نمازی صرف ایک دوصف تک ہی محدود ہوتے ہیں۔ مذافررکھ کر صحن پر چھت ڈالی جاسکتی ہے؟ حالانکہ پنجوقتہ نمازی صرف ایک دوصف تک ہی محدود ہوتے ہیں۔ مذافری عبر اختی ، کوئی (اڑیہ)

م انعت کاحق برجیت ڈالنا جائز ہے بشرطیکہ مصلیوں کواس سے کوئی ضرریا اندیشہ ندہو۔اس سے بلاوجہ ممانعت کاحق نہیں پہنچتااورا گرکوئی وجہ معقول ہوتو تحریر کر کے حکم معلوم کریں۔والٹد تعالی اعلم۔ فقہ میں نختہ نازیں کہنچتا اورا گرکوئی وجہ معقول ہوتو تحریر کر کے حکم معلوم کریں۔والٹد تعالی اعلم۔

فقير محداختر رضاخال ازهري قادري غفرك

٢ارذىالحبدالهماه

#### مبركاياني نمازيوں كے لئے ہےاس كابيروني استعال جائز نہيں!

كيا فرمات بين علمائے اہلسنت و جماعت دريں مسئلہ كه:

ہارے محلّہ کی مسجد ایک منزل او نیجائی پرواقع ہے،اس کے پنیچ دو کا نیس مسجد کو جانے والے پانی کے بائی سے اپنے دو کا ندار کو پانی کا کنکشن دیا ہے جس وجہ سے مسجد میں پانی پہنچنا کم ہو گیا ہے اس وجہ ہے نمازی حضرات کو بہت پریشانی بڑھ گئے ہے۔ضرورت طلب امریہ ہے کہان دو کا نداروں کو پانی جاری رکھاجائے کہ بیں؟ اگر یانی بند کراجائے اور جولوگ یانی بند کرنے میں مداخلت کریں ،ان کے لئے شرع محری صلی الله علیه وسلم کا کیا تھم ہے؟ کیا مسجد کے پانی کا بیرونی استعال جائز ہے؟

سائل: مظهر على ، كانتھاٹولہ، راج گھا ث، بنارس

مسجد کا پانی نمازیوں کے لئے ہے،اس کا بیرونی استعال جائز نہیں ہے۔زید کا تصرف ممنوع وگناہ ہے،اس پراس سے رجوع لازم ہے۔واللد تعالی اعلم۔

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

#### غيرمسلمول كيضرر كيخوف سے ایک نامکمل عيدگاه كى اينين اكھاڑ كردوسرى جگەعيدگاه بنانے كاتھم!

علمائے دین اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں گہ:

ہارے گاؤں گھنگوری گھنگورا میں عیدگاہ کی بنیا د قریب ۹۲۵ء سے لگی تھی اور غیرگاہ کے قریب ایک مزار بھی بنا ہوا تھا، امسال مسلمانوں نے عیرگاہ کو کممل کرنا جا ہاتو ہندولوگوں نے روکا۔اب تو نوبت یہاں تک آگئی ہے کہان لوگوں کا بیکہنا ہے کہاس جگہ سے اُ کھاڑ کر دوسری جگہ بنالو،ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔اب صرف عیدگاہ میں مینار بنتا ہاتی ہے۔کیا ہم لوگ اس عیدگاہ کوا کھاڑ کر دوسری جگہا ینٹ لگا سکتے ہیں؟ جو حکم شرع ہو،آگاہ کیاجائے۔

فتوی حاصل کرنے والے: مسلمانان گھنگوری گھنگورا

#### الجواب

اینٹ اُ کھاڑ کر دوسری جگہ بنانے کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ عیدگاہ ویران ہوں اور زمین پرغیر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے ، بیسخت شنیع وشدید ضرر دینی ہے جس کا دفع بقدرامکان فرض اہم ہے لہٰذا اس عیدگاہ کوآباد رکھیں اور بنیا در ہے دیں۔واللہ تعالی اعلم۔

فقیر محمد اختر رضاخاں از ہری قادری غفرلۂ ۲۱ رشوال المکرم ۴۰۰۹ھ

مسئله-۸۸۲

#### مسجد کو مدرسہ بنانا جائز نہیں!مسجد کی بالائی عمارت کے بنچے ہال مسجد ہی ہوگا اسے کرایہ پردینا جائز نہیں!

كيافر ماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرع متين مسئلہ ذيل ميں كه:

ہمارے محلہ میں ایک معجد ہے جو تقریباً سوسال پرانی ہے۔ اب چونکہ محلّہ کی آبادی میں کافی اضافہ ہوگیا ہے جس کی وجہ سے خاص طور سے جمعہ کے روز نماز اول کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور معجد ہیں جگہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً معجد کے باہر سڑک پر نماز ادا کرنا پڑتی ہے۔ ان وجو ہات کی بنا پر محلہ کے لوگوں نے پرانی معجد کے پیچھے ایک نئی معجد کی تغییر کا کام شروع کردیا ہے۔ نئی معجد اور پرانی معجد کے پیچھے ایک نئی معجد کے تیجھے ایک نئی معجد کے نئی اور نئی اس کے درمیان حوض ہے حالانکہ پرانی معجد کے تین طرف کافی جگہ ہوئے ہو ہوئی ہے۔ پرانی معجد کے تین طرف کافی جگہ ہوئی ہے۔ پرانی معجد کے نقشہ کی فوٹو کا پی مسلک ہے جس سے پرانی معجد کی توسیع ہوئی ہے۔ پرانی معجد اور نئی زیر تغییر معجد کے نقشہ کی فوٹو کا پی مسلک ہے جس سے پرانی معجد کی توسیع ہوئی ہے۔ پرانی معجد اور نئی زیر تغییر معجد کے نقشہ کی فوٹو کا پی مسلک ہے جس سے پرانی معجد کی توسیع ہوئی ہے۔ پرانی معجد اور نئی زیر تغییر معجد کے نقشہ کی فوٹو کا پی مسلک ہے جس سے تبرانی معام با تیں صاف طور پرعیاں ہوجا ئیں گی ۔

اب جواب طلب مسئله بيد كه:

- (۱) نئ سجد تغمیر کے بعد پرانی مسجد کودیگر مصرف جیسے مدرسہ وغیرہ کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے یانہیں؟
- (۲) جبکہ پرانی مسجد کی توسیع کرنے کے لئے کافی جگہ ہے تو اس صورت میں نئی مسجد تعمیر کرنا اور پرانی مسجد کودیگر مصرف میں لینا یا مسجد کوشہید کرنا جائز ہے یانہیں؟

(۳) نئ مبحد کے بیچے جو ہال ہے اس کو مبحد کی آمدنی کے لئے کرایہ پر دینا جائز ہے کہ ہیں؟ ازراہِ کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں تفصیل سے جواب دینے کی زحمت گوارا فرما کیں۔ امستفتی: متولی مرزاجلیل بیک منصور آباد

الجواب

(۲۰۱) مدرسه وغیره بنانا جائز نہیں ہے کہ مجد ابدالآباد کے لئے مجد ہے۔ ورمختار میں ہے:
"(یبقی مسجداً عند الامام والثانی) ابداً الی قیام الساعة (وبه یفتی)"
[الدر المختار، ج۲، ص ٤٨، کتاب الوقف، دار الکتب العلمیة، بیروت]
وه مجد ہی رہے گی اور اسے بلاوجہ شہید کرنا بھی جائز نہیں، ہاں وہاں دینی تعلیم دینا جا

وه مسجد ہی رہے گی اور اسے بلاوجہ شہید کرنا بھی جائز نہیں ، ہاں وہاں دینی تعلیم دینا جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم \_

(۳) مسجد کے لئے جوز مین قف کر دی، وہ تحت الثریٰ سے آسان تک مسجد ہی رہے گی لہذا مسجد کی بالائی عمارت کے بینچے ہال مسجد ہی ہوگا ، کرایہ پر دینا جائز نہیں ۔واللہ تعالیٰ اعلم ۔

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

شب٢١ر بيع الاول ١٣٠٧ه

صح الجواب\_والله تعالىٰ اعلم قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۲۸۹

مسجد کی زمین بنام مسجد وقف کرنے کا مطالبہ محض جہالت پڑھنی ہے! دوسری مسجد کی اجازت اس صورت میں ناہوگی جبکہ مقصد معاذ اللہ انتشار وتفریق بین المسلمین ہو!

كيافرمات بين علمائ وين اس مسئله مين كه:

موضع بہاوُالدین پورتھانہ ہاروضلع مظفر پور میں ایک قدیم مبجد ہے جس میں تقریباً • سربرسوں سے نماز • بنجگانہ ونماز جمعہ قائم ہے ، اِدھرآ کراس مسجد کی حصت بھٹ گئی جس کی مرمت بغیرِمسجد کے شہید

کے ہوئے ممکن نہیں تھی اور بیہ سجد قبلہ سے پچھ ٹیڑھی بھی تھی للبذا باشندگان موضع بہاؤ الدین پور کی رائے ۔ سے جناب عبدالغفورصا حب مسجد کی از سرنونغمبر کرنے کو تیار ہوئے لیکن کرسی تک ہی مسجد شہید ہوئی پھراس کے اوپر سے دیوار کی تغییر شروع ہوگئ اور مسجد جیوں کی تیوں ٹیڑھی ہی رہ گئی۔سا کنان موضع بہاؤ الدین بورود مگرموضع کے کہنے پر بھی موصوف نے کچھ خیال نہیں کیاحتی کہ مجد کی دیوار پوری ہوگئی ، جب حجبت گرنے کی بات آئی تو عبدالغفور نے اعتراض کیا کہ جب تک مسجد کی زمین صاحب زمین جناب قربان علی وقف بنام مسجد نہیں کرتے ہیں اس وقت تک میں حبیت ڈالنے کا کام بندر کھوں گا جبکہ اس زمین کا سروے جامع مسجد بہاؤالدین پور کے نام ہے تصدیق یا چکی ہے جس کے لئے مظفر پور کے چندعلائے کرام حضرات سے مشورہ لیا گیا، سبھوں نے کہا کہ جب جامع مسجد کے نام سے سروے ہو چکا ہے تو وقف کا کوئی سوال ہی پیدانہیں ہوتا، اس پر بھی عبد الغفور راضی نہیں ہوئے، بار ہاان سے کہا گیالیکن انہوں نے کسی بھی طرح آمادگی کا اظہار نہیں کیا۔ بالآخر باشندگان موضع پٰذانے ایک میٹنگ کی جس میں یہ بات طے پائی کہ ہم لوگ چندہ کر کے ہی مجد کی از سرنونقمیر کریں جس کے لئے چندہ کنندگان کے ذریعے چندعلائے کرام نے قطب نما کے ذریعے یہ بات ثابت کی کہ سجد کا قبلہ بھی نہیں۔ایسی حالت میں نمازتو کسی طرح درست ہوگی لیکن مستقبل کے لئے اچھانہیں ہوگا۔اس پربھی عبدالغفورراضی نہیں ہوئے، مظفر پور کےمفتی صاحب آئے ،انہوں نے بھی ایسی بات کہی ،نماز کسی طرح تو ہوجائے گی کیکن مستقبل کے لئے اچھانہیں ہوگا۔لہذامسجدشہید کر کے از سرنونغمیر کی جائے ۔لیکن شرط بیہے کہ اس منجد کی زمین کو مجد کے نام سے وقف کر دیں نہیں تو مسجد دوسری جگہ تغییر کی جائے گی۔اس کے بعد ایک جزل میٹنگ ہوئی جس میں پیہ بات طے ہوئی کہ قربان علی صاحب مسجد کے نام زمین وقف کردیں تو ہم لوگ ایک دوسری مسجد تغمیر کریں گے،اگر صحیح کرتے ہیں تو ہم لوگ بھی حصہ لیں گے،اس وقت ایک بیعنا مہ بھی لکھا گیا تھا جس پرعبدالغفور اور دیگرحضرات کے دستخط ہیں۔اس کے کل ہوکر کے مفتی صاحب کے سب فرمان اور باشندگان کی رائے پرصاحب زمین نے مسجد کے نام زمین وقف کردی جبکہ سروے بھی جامع مجد کے نام ہو چکا ہے۔ابیااس لئے کیا گیا کہ موضع میں دو جماعت اور اختلاف پیدانہ ہولیکن زمین وقف ہونے کے باوجو دبھی عبدالغفور نے ایک نئ مسجد کی تغییر شروع کردی ہے جس کی دوری مسجد سابقہ

سے تقریباً دس جریب ہے، اس سے قوم کے اندراختلاف وانتشار ہونے کا خدشہ ہے جبکہ سابقہ مجد کا خدشہ ہے جبکہ سابقہ مجد کا تعمیر کا مابھی ادھورا ہے۔ براہ کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں الیم مجد جس سے قوم کے اندرانتشار ہو، ایسے لوگ جوقوم میں اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کا کیا تھم ہوتا ہے؟

سائل: بهاؤالدين،خانقاه مجيبيه، بهلواري شريف، پينه (بهار)

الجواب

مسجد کی زمین بنام مسجد وقف کرنے کا مطالبہ محض جہالت پر ببنی ہے مسجد پر وقف کرنے کے لئے زبان سے کہنا ضروری نہیں بلکہ اس قطعہ زمین کواگر ہمیشہ نماز پڑھنے کے لئے مسلمانوں کے سپر دکر دیا تو بھی مسجد ہوجائے گی اور یہاں یہی صورت حال ہے کہ وہ جگہ مدت سے بطور مسجد جانی جاتی رہی ہے اور مسلمان وہاں نماز پڑھنے آرہے ہیں۔ درمختار میں ہے:

"(ویزول ملکه عن المسجد و المصلی) بالفعل (وبقوله جعلته مسجدا) عند الثانی"
[الدرالمختار، ج٦، ص٤٥،٥٥،٥٥، كتاب الوقف، دارالكتب العلمية، بيروت]دوسری مسجد کی اجازت اس صورت میں نه ہوگی جبکہ مقصد معاذ الله انتشار وتفریق بین المسلمین مورت میں نه ہوگ جبکہ مقصد معاذ الله انتشار وتفریق بین المسلمین مورت میں نه ہوگا جبکہ مقاد معاذ الله انتشار وتفریق بین المسلمین میں مسلمین گناه عظیم ہے جس سے توبدلازم ہے۔واللہ تعالی اعلم

فقير محمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

٢٥/ريخ الآخر ١٣٩٨ ١٥

صح الجواب\_والمولى تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مسئله - ۲۹۰

جوامین واہل کارنداسے کمیٹی میں شامل کرنانا جائز! غاصبوں کے قبضہ سے مساجد کونکالنا اہل قدرت واختیار پر فرض ہے! سپچسٹی حفی کوو ہائی کہنا حرام ہے! کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین چند مسائل حسب ذیل میں کہ:

- (۱) اوقاف تمیٹی بنانااور مسجدوں کی وقفیہ جائداد غاصبوں کے چنگل سے نکالناازروئے شرع کیساہے؟
  - (٢) كياوقف بور و وابيول كااداره موتاب؟
- (٣) کیامسجدوں کی وقفیہ جائیداد وقف فہرست میں شامل کرادینے سے ہماری مسجدوں پر دہابی پیش ا مام مسلط کردیے جائیں گے؟ اگر ایسا ہے توسنی حنفی وقفیہ جائیداد کی محافظت اور غاصبوں کے قبضے سے تكالنے كاديكركون ساطريقه ہے؟
- کیے ہوئے ہیں انہوں نے اور ان کے جخیال حضرات نے شہر میں بیفضا قائم کی ہے کہ اگر مسجدوں کی جائیداد وقف فہرست میں شامل ہوگئی تو تمام مجدوں پر وہابیوں کا تسلط ہوجائے گا اور وقف بورڈ کی طرف ہے ہمارے اوپر وہائی پیش امام مسلط کردیے جائیں گے۔
- (۵) اگر کوئی شخص کسی سی حنقی مسلمان کوو ہانی کہد ہے توایشے خص کے لئے شرع کا کیا تھم ہے؟ (نوٹ:)اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جواب جلد عنایت فر مائیں اور مسلمانوں کو انتشارے بچالیں۔

المستفتى: سكريثرى سنت والجماعت حنفى اسلاميهاو قاف تمييثي كيراف بهارت داج ، جواهر چوك شلع فيكم گره (ايم. يي.)

ہاں، دیندارسی سیجے العقیدہ اہل کارلوگوں کی تمیٹی بنانا جائز ہے، دیوبندی، وہابی، بدمذہب وغرہ کی کفرید با توں پرمطلع ہوکر جوانہیں مسلمان جانیں ایسوں کوشامل کمیٹی کرناحرام بدکام بدانجام ہے بلکسی كوبهى شامل كرنانا جائز جبكه امين وامل كارنه موروتار ميس ب: "وينزع وجوب بزازية لو الواقف فغيره بالاولى درر غير مامون او عاجزاً -الخ"ـوالله تعالى اعلم

[الدر المختار ج ٦، ص ٥٧٨، كتاب الوقف دارالكتب العلمية بيروت]

- ہاں، آج کل اکثر اوقاف کے بورڈوں میں وہابیوں کی کثرت ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ (٢)
- اس کا جواب دارالا فتاء ہے متعلق نہیں ہے، وہاں کی صورتوں کے مدنظر جوانسب ہو، وہی کیا (٣)

جائے اور وہائی کو ہرگز امامت کے لئے قبول نہ کیا جائے۔واللہ تعالی اعلم۔

(۴) فی الواقع اگر بعض مساجد میں بعض غاصبوں نے قبضہ کرلیا ہے تو اہل قدرت واختیار پرفرض ہے کہان کے قبضہ سے مساجد کو نکالیس ، اگر فی الواقع مساجد کی فہرست وقف بورڈ میں دینے سے بیا ندیشہ ہے کہ وہابی امام مسلط ہوجا کیں گے تو فہرست وہاں نہ دیں اور غصب کے از الہ کی دوسری تدبیر کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۵) سیچسنی حنفی کو دہابی کہنا حرام ہے مگر آج کل دیو بندی بھی مدعیت سنیٹ وحنفیت ہیں، حالانکہ اقراری دہابی ہیں ہی جیسا کہ فقاد کی رشید بیہ سے ظاہر ہے۔اور دہابیت وحنفیت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ لہٰذااگر قائل نے کسی ایسے کو دہابی کہا تو پیچ کہا۔واللٰہ تعالیٰ اعلم۔

فقیرمحمداختر رضاخاں از ہری قادری غفرلۂ ۳۰رجمادی الا ولی ۱۳۹۹ھ

مسئله-291

#### کیامسجد میں آیت کریمہ ختم کرنے کی اجازت متولیان سے لینے پڑے گی! خاص مسجد میں کھانا بکانا جائز نہیں! تبلیغیوں کو سجد میں آنے نہ دو! تبلیغیوں کاذکر جائز نہیں!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مندرجہ ذيل مسائل ميں كه:

شہر جمبئ کی ایک مسجد میں آیت کریمہ کے فتم شریف کے لئے ٹرسٹیان مسجد اجازت نہیں دیتے ہیں۔اب سوال ہدہے کہ کیا کسی مسجد میں آیت کریمہ فتم شریف کے لئے ٹرسٹیان مسجد سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اگرٹرسٹیان مسجد اجازت نہ دیں توان پرشرعا کیا تھم ہے؟ اجازت نہ ملنے کی صورت میں کیا بغیرا جازت مسجد میں فتم شریف کر سکتے ہیں؟

شہر کی ایک مسجد میں کچھلوگ با قاعدہ قیام کرتے ہیں ہمسجد میں سوتے ہیں ، کھاناوغیرہ بھی پکاتے ہیں ، سافر خانہ کی جیسی حالت مسجد کی ہوتی ہے کہ مسجد میں مندرجہ بالاامور کی اجازت شریعت نے دی ہے؟ اگرنہیں دی ہے توان لوگوں کے بارے میں شرعاً کیا تھم ہے؟

مسجد میں نماز وغیرہ میں مصروف ہوتے ہیں اور پچھلوگ لاؤڈ اسپیکر پر جبکہ اس سے نمازیوں کو عبادت وغیرہ میں مصروف ہوتے ہیں اور پچھلوگ لاؤڈ اسپیکر پر جبکہ اس سے نمازیوں کو عبادت وغیرہ میں خلل واقع ہوتا ہے،امید کہ مندرجہ بالاامور کا شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جواب دے کرعنداللہ ماجورا ورعندالناس مشکور ہوں گے۔

عبدالغفاریگ مسلم ویلفیئر سوسائی ۲۵ میمن واژه رود ،ایسٹ فلور بمبیئ -۳

الجواب

جس وفت آیت کریمہ کے ختم کا ارادہ ہے وہ وفت اگر مسجد کھلے رہے کانہیں بلکہ اس وفت حفظ سامان کے لئے مسجد بندرہتی ہے تو متولیان مسجد کامنع کرناضچے ہے اور انکی اجازت کے بغیر وہاں ختم نہ کیا جائے یونہی ممانعت کی اگر کوئی دیگر وجہ صحیح شرعی ہے، اس صورت میں بھی متولیان پر الزام نہیں اور بغیر اجازت انکی اور بلا مانع شرعی وہاں ختم کرنے کی اجازت نہیں اور اگر متولیان ممانعت کی کوئی وجہ صحیح شرعی نہیں دراگر متولیان ممانعت کی کوئی وجہ صحیح شرعی نہیں دراگر متولیان ممانعت کی کوئی وجہ صحیح شرعی نہیں رکھتے تو سخت گنہ گار ظالم جفا کار مستوجب غضب جبار مستحق عذاب نار ہیں۔ قال تعالیٰ:

﴿ ومن اظلم من ممنع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها-الآية ﴾

[سورة البقرة آيت ١١٤]

بان کی اجازت کے اگر فتنہ کا ندیشہ نہ ہو جہم آیت کریمہ کیا جاسکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔
خاص مسجد میں کھانا پکانا جائز نہیں ، ہال معتلف کو کھانا پینا سونا جائز ہے ، جولوگ خاص مسجد میں کھانا پکاتے ہیں ، گھر کی طرح سے رہتے ہیں ، گنہ گار ہیں اور بیطریقہ نام نہا تبلیغی جماعت کا ہے اور تبلیغی فی الحقیقت ویو بندی و ہائی ہیں اور ان کے بارے میں تو ہین خدا ورسول کی وجہ سے علمائے حرمین کا فتو کی ہے کہ وہ کا فرین ، ایسے کہ جوان کے کفر وعذاب میں شک کرے خود کا فر ہے جبکہ ان کے عقائد کفرید پر مطلع ہوکر انہیں کا فرنہ جانے من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ دیکھو حسام الحرمین ۔ انہیں مسجد میں آنے مطلع ہوکر انہیں کا فرنہ جانے من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ دیکھو حسام الحرمین ۔ انہیں مسجد میں آنے وینا ہی نا جائز۔ واللہ تعالی اعلم۔

علائے كرام نے ذكر جهركوجبكه نمازى يا قارى قرآن يا نائم (سونے والے) پراس سے تشويش

ہومنع فرمایاہے۔

ردالحتار میں ہے:

"اجمع العلماء سلفا و خلفا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها الا ان يشوش جهرهم على نائم او مصل او قاري-الخ"

[ددالمحتار ۲۰۰۰ میلی الصادة به مطلب فی دفع الصوت بالذکر ،دارالکتب العلمیة بیرون]

تو تبلیغی جماعت کا اجتماع تو ذکر بی نہیں کہ ذکر کے لئے ذاکر کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے ، بھلا

اس کی اجازت کیسے ہوسکتی ہے؟ ہرگز نہیں ،تبلیغیوں کا اجتماع اوقات نماز میں ہوں خواہ غیر اوقات میں ،

بہرحال ناجائز ہے کہ ان کا مقصد بقول بانی تبلیغی جماعت تحریک صلاۃ نہیں بلکہ ایک نئی قوم پیدا کرنا ہے

اور اس پر ان احمقوں کا یفعل خود دلیل کہ ادھر نماز ہور ہی ہے ادھر لا وُڈ اسپیکر پرز ورز ور سے شوراجتماع ۔

ولاحول ولاقوۃ الا باللہ العلی العظیم ۔ واللہ تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۳۰ رشوال المکرّم ۱۳۹۵ه الجواب صحیح به والله تعالی اعلم فقیر مصطفیٰ رضا القادری غفرلهٔ

صح الجواب والله تعالى اعلم \_ قاضى محمد عبد الرحيم بستوى غفرلهٔ القوى |

مسئله-۱۹۲

#### مسجد كے سامان كہندكا تكم!

كيا فرمات بين علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه:

ہمارے یہاں کی مسجد کی مرمت ہورہی تھی ،اس میں اس کی حجیت بالکل ختم کر کے نئی حجیت ڈالی گئی تھی کی کی مسجد کی مرمت ہورہی تھی ،اس میں اس کی حجیت بالکل ختم کر کے نئی حجیت ڈالی گئی تھی کی کئی تھی کہا تھی ،ساتھ ہی پہلے والی لکڑی وغیرہ بھی نکلی تھی ،ساتھ ہی پہلے والی لکڑی وغیرہ بھی نکلی تھی۔ چونکہ حجیت میں سب نئی لکڑی دی گئی تھی ،اس میں سے جوسامان نکلا ، پچھ لوگوں نے اپنے ذاتی کام میں صرف کر لیا ہے۔

(۱) مسجد کے اندر سے جو پہلے کی ٹوٹے ہوئے اینٹ، بالو،سرخی وغیرہ نکلی،اس کواپنے ذاتی کام میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟ (وہ بھی گندی جگہوں پراس کوڈلوایا، جیسے شسل خانہ، بیل خانہ، ٹیوب ویل کے قریب)۔

- (۲) دوسرے صاحب نے اس میں کی ایک بڑی لکڑی دوسرے محلّہ کی ایک مجد میں لگوالی۔ کیا ایسا كرنااس كاجائز موا؟
- (٣) ایک شخص نے باقی بچی ہوئی لکڑی سے اپنی چوکھٹ، کھڑکی ،بیل گاڑی بنوالی ، آیا ایسا کرنااس کا جائز ہوا؟ ان سب سوالوں کے جواب مفصل عنایت فرمائے تا کہلوگوں کو ہدایت ہو، ایسے کرنے والے كے لئے شرع كاكيا فيصله ہے؟ اورائيلوگوں تعلق ركھا جائے يانہيں؟

منجانب: مسلمانان بنول/معرفت محد فيض الحسن رضوى قا ذرى موضع وڈ اکخانہ بنول، وایارائے پور ضلع سیتامڑھی۔ (بہار)

(۱) مسجد کے سامان کہنہ کا حکم یہ ہے کہ مسجد کی ضرورت میں بلگے اور اگر مسجد کو وقتی حاجت نہ ہوتو متوقع حاجت کے لئے محفوظ رکھا جائے اوراگر حاجت وقتیہ نہ ہونہ آئندہ حاجت متوقع ہوتو اسے واجبی قیمت پرایسے کے ہاتھوں چے وے جواہے کل تعظیم میں لگائے۔مسجد کا سامان اپنے ذاتی کام میں صرف کرنا جائز نہیں اور صرف کرنے والے پراس کی قیمت کا تاوان لازم ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم محل اہانت میں سامان مسجدلگا نامنع ہے۔ در مختار میں ہے:

"حشيش المسجد وكناسة لايلقي في موضع يخل بالتعظيم" ـ والله تعالى اعلم

[الدرالمختار،ج١،ص٣٢٢،كتاب الطهارة،دارالكتب العلمية بيروت]

ناجائز اورتاوان لازم \_والله تعالى اعلم (r)

جائز ہے جبکہ اس مسجد کو حاجت نہ ہو۔البتہ بیل گاڑی بنوانے سے احتراز چاہئے تھا کہ اس میں (٣) سامان کی ہےاد ہی ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمه اختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

اارذي قعده • • ١٠ اھ

صح الجواب\_والله تعالى اعلم\_ قاضي محمة عبدالرحيم بستوى غفرليؤالقوى الجواب صحیح \_والله تعالیٰ اعلم \_ تحسین رضاغفرلهٔ

مسئله-۲۹۳

### مرتد کی نماز اصلاً سیح نہیں ندان کی مسجد ہے! جوکسی کے کفر سے راضی ہووہ اسی کی طرح کا فرہے!

بخدمت جناب حضرت علامه محمداختر رضاخال ازهرى مفتى اعظم مهندبريلي شريف

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

بعدسلام کے گزارش بیہ ہے کہ غلام چندمسلمانوں کا جواب قرآن وحدیث وفقہ کی روشنی میں براہ کرم چاہتا ہے،عنایت فرمائیں ، بڑی کرم فرمائیاں ہوں گی ۔سوالات حسب ذیل تر تیب وار ہیں :

(۱) حسین احمد عرف چھوٹے قریش کے مکان میں نماز باجماعت ہور ہی ہے،تقریباً دوسال ہو چکے

ہیں،اذان وتکبیر کے ساتھ رمضان میں معتلف اعتکاف بھی کرتا کے توالی زمین ومکان کومکان کہا جائے یامسجد؟ جبکہ اس بستی میں تین مسجدیں پہلے ہے ہیں۔

(۲) جتنے اس جگہ نماز اوا کررہے ہیں، پتہ چلاہے کہ وہ سب انجمن ریلوے جامع مسجد سے برطرف کہ گاریوں محض میں اس حکیم منظ المہ لقت کا زیرفتہ را سامش و سامت

کے گئے ہیں محض اس بنا پر کہ تھیم منظور عالم صدیقی پر کفر کا فتویٰ بریلی شریف سے لگا تھا، بیسب جانتے ہوئے کھانے پینے میں اس کے شریک رہے، سمجھانے پر کہنے لگے کہ فتویٰ ہی غلط ہے جبکہ فتویٰ بر فتویٰ

دوبارہ مسلم انصاری نے منگا کر حکیم منظور عالم کو برطرف کر چکے تھے۔اب یہی انصاری حاجی سلیمان خال

اسحاق براتی اور چھوٹے وغیرہ نے مخلوط جماعت بنا کرمسلم عوام کو بہکاتے ہیں کہ ریلوے جامع مسجد میں نہ

جاؤ ، نماز پڑھنے یہاں آؤ۔ توالیے کرداروالے شریعت مطہرہ میں کیے ہیں؟

(۳) اسی مجمع میں مولا ناخلیل الرحمٰن کے نہ پہو نچنے پر جلسہ سیرت غوث پاک رضی اللّٰدعنہ کے دن است نام منت سازی کی سات کر سات کی اللہ میں کہ اللہ میں اللہ عنہ کے دن

صاحب خاند نے تمام علمائے کرام کو ماں بہن کی گالیاں دیں تو گالی بکنے والا کیساہے؟

(۴) ایسے بخت مجرم کی حمایت میں سلیمان خال نے برجستہ معین الدین قریثی اور امام کے سامنے بیرکہا

كه جب تك بانى المجمن ومسجدها جي امين الدين بهائي صاحب زنده تنصةب تك قانون شريعت حتى بعدان

كرجانے كے خرد برد موكئ تواليا گتا خانه كلمات بكنے والے كاايمان سلامت ر بايا غائب؟

(۵) جب انجمن ریلوے جامع مسجد کے اراکین جبلیوری مفتی اعظم حضرت علامہ برہان الحق منظلہ

العالى كى خدمت ميں جاكران مقتد يول كى بدكردارى كا حال بيان كيا تومفتى صاحب نے صاف لفظوں میں کہا کہان سے دعا سلام نہ کرو، ان کے ساتھ نہ بیٹھو نہ کھاؤ نہ پیو نہ شادی بیاہ کرو، بیار ہو جا ئیس تو عیادت کونہ جاؤ،مرجا ئیں تو جنازے کی نمازنہ پڑھو، دینی دنیوی ہررسم ورواج ان ہے ختم کرو، جب تک پہلوگ تو بہ وتجدیدا بمان وکلمنہیں پرھ لیتے تو اعجمن نے ان سے رابط ختم کردیا ہے جوان میں ذہبے کا کام کرتے ہیں کیاان کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے کہ حرام؟ براہ کرم از شرع مطہرہ وفقہ وحدیث وقر آن کے توانین سے جواب مرحمت فرمائیں عین نوازش کرم ہوگی ۔ فقط۔والسلام۔ متفتى: بشيراحمة عرف بشن قريثي

نارتھ جھگڑا کھانڈ، کالری شکع سرگوجا (ایم پی)

(۲٫۱) اگریہ واقعہ ہے کہ وہ لوگ اس شخص کوجس پر حکم کفر دیا گیا، دانستہ مسلمان سمجھےاور شرعی فتو کی کو غلط بتاتے ہیں تو وہ لوگ اسی کی طرح مرتد ہے دین ہیں ، ان کی نماز اصلاً صحیح نہیں نہان کی مسجد ہے تو اگروه اس مكان كومسجد كردين شرعاً وه مسجد نه موكا \_ قال تعالىٰ:

"انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر - الآية "ـوالله تعالى اعلم

[سورة التوبة، آيت-١٨]

(m) علماء کوگالی دینا اُن کی اہانت ہے اور علماء کی اہانت کفرہے۔اشباہ میں ہے: "الاستهزاء بالعلم والعلماء كفر"-واللدتعالي اعلم

[الاشباه والنظائرمع الحموي، كتاب السير، باب الردة، ج٢، ص٨٧]

اوراس مخض پرتوبدو تجدیدایمان لازم ہے اور تجدید نکاح بھی۔واللہ تعالیٰ اعلم (۴) و همخص اس کی حمایت میں اگر جھوٹ بولا اور لوگوں پر بیہ بہتان با ندھا تو سخت گناہ گارمستوجب نارہےاوراگراس کے کلمات کفرید کومقررر کھتا ہے تو اسی کی طرح کا فرہے اوراگراس کا الزام واقعی ہے تو وہ مزم ہیں مگر جبکہ شرعابی ثابت ہو کہ اس کلمہ حق سے اس کی حمایت ناحق جا ہی تو بے شک مجرم ہے۔واللہ

(۵) جو کسی کے کفرے داختی ہووہ اس کی طرح کا فرہے اور اس کا ذبیجہ مردار وحرام ہے۔ در مختار میں ہے: "لاتحل ذبيحة غير كتابي من و ثني و مجوسي و مرتد"\_والله تعالى اعلم

[الدرالمختار،ج٩،ص٤٣١،كتاب الذبائح،دارالكتب العلمية بيروت] پھر جولکھا گیاوہ اس تقریر پرہے کہ سوال مطابق واقعہ ہوورنہ سائل شرعاً خود مجرم قرار پائے گا۔ والثدنتعالى اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله ٨رزيقعده٣٠٠١١٥

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مسجدگی د بوار پرمکان بنانا جائز نہیں!

عالى جناب مفتى أعظم مندقبله! السلام عليكم ورحمة الله وبركامة

ایک طویل مدت سے ایک متجد کی دیوار دِ کھر ہی ہے جس کے گردا گر دگو بروغیرہ ڈلٹار ہا۔اس کو ہم نے لےلیا۔اب اس پرمکان بنانے کا ارادہ ہے۔کیاتھم ہے؟ دیوارایک ہاتھ اونچی ہے وہیں قریب ہی جامع مسجدہے جس میں سب نماز ادا کرتے ہیں۔ہمارے والد کی عمر ۲۰ رسال کے قریب ہے،وہ اس طرح اسے دیکھتے آئے ہیں بلکہ ان کے والد بھی یعنی ہمارے دادا بھی اسی طرح سے دیکھتے آئے تو قریب کم وبیش سوبرس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، مکان بنانے کا کیا حکم ہے؟

حافظ جميل محمرصاحب پیش امام عید گاہ ،جھانسی

ال پرمکان بنانا جائز نہیں۔وھوتعالی اعلم

ورمختاريس مي: "اما لو تمت المسجدية ثم اراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم

يصدق فيجب هدمه ولو على جدار المسجد"

[الدرالمختار، ج٦، ص٤٨ه، كتاب الوقف، دارالكتب العلمية، بيروت] بحرميں ہے:"من بنى بيتا علىٰ جدار المسجد وجب هدمه ولا يجوز اخذ الاجرة" والله تعالیٰ اعلم

[البحر الرائق شرح كنز اللقائق، ج٥، ص٤٢١، كتاب الوقف، فصل في أحكام المسجد، مكتبه زكريا بكثبو، ديوبند] فقير محمد اختر رضا خال از برى قاورى غفرلهٔ ۹ ررسي الاول٢٠١٣ه

> صح الجواب\_واللد تعالیٰ اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی ارالافتاء منظراسلام، بریلی شریف

> > مسئله-۲۹۵

پانی کاکل خرچہ برداشت کرنے کی شرط پرمسجد کی شکی سے اینے مکان میں استعال کرنے کے لئے پانی کے تنکشن کا تھم

كيافرمات بين علمائے وين ومفتيان شرع متين اس مسكمين كه:

زید نے مسجد کی ٹنگی سے اپنے مکان میں استعال کرنے کے لئے پانی کا کنکشن اس شرط پرلے لیا ہے کہ مسجد میں استعال ہونے والے پانی کا کل خرچہ برداشت کے مسجد میں استعال ہونے والے پانی کا کل خرچہ برداشت کروں گا جس سے مسجد کو پانی کا استعال کرنے والوں کوکوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اس کی منظوری زیدنے ممبر کمیٹی انوارصا حب سے حاصل کرلی تھی لہذا چندلوگ اس سلسلہ میں معترض ہیں۔لہذا اس مسئلہ کوواضح طور برفر مائے۔

المستفتى: آفتاب محدخال

محلّه ملو كيور باز دران متصل بچا تك بإدى يارخال

الجواب

اس طور پرمسجد کا پانی لینے میں حرج نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قاوری غفر لیۂ

٠٢رمرم الحرام ١٠٠١ه

مسئله-297

#### مساجد کوسیاس بازی گری سے محفوظ رکھا جائے!

كيا فرمات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين اس مسئله مين كه:

ہمارے شہر مصطفیٰ آباد کی جامع مسجد کوشہر کے پچھ سلم سیاس افراد نے اپنی سیاست کا مرکز بنالیا ہے وہ موقع بہموقع جامع مسجد میں سیاسی اجتماعات منعقد کرتے رہتے ہیں اور اپنی تقار رمیں اپنے حریفوں کے لئے گندےاور نازیباالفاظ جامع مسجد میں بولتے ہیں جس سے متأثر ہو کرضلع انتظامیہ نے عبادت گاہوں سے لاؤڈ اسپیکر اِرْ وانے کی بھی تحریک چلائی تھی مگرشہر کے بااثر لوگوں کی کاوش ہے وہ تحریک دب گئی۔ بیسیاس افراد بھی بھی ملی اجتماعات بھی جامع مسجد میں منعقد کرتے ہیں مگران اجتماعات میں بھی سیاسی پہلو ہی غالب ہوتا ہے۔شہر کےعوام وخواص کی اکثریت کا کہنا ہے کہ جامع مسجد کوسیاسی اجتماعات کا مرکز نه بنایا جائے ،مساجد کی بناذ کراللّٰداورعبادت الٰہی کے لئے ہےجس میں مباح با تیں تک کرنا جا ئزنہیں۔ گمشدہ شے کا اعلان تک درست نہیں تو سیاسی اجتماعات کیونکر جائز ہوں گے؟ دوسری طرف سیاسی انفرادی سیاسی اجتماعات کے زبردستی منعقد کرنے پرمصر ہیں اور جو لوگ ان کے ان سیاسی اجتماعات کے جامع مسجد میں منعقد کرنے کے مخالف ہیں وہ ان کومنا فق کہہ کر پکارتے ہیں۔ (روز نامہ فیصل دہلی وغیرہ میں ان کے جلسے کی رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں انہوں نے مجمع سے سوال کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کیا منافقین کوا جازت دیں گے کہ وہ جامع مسجد پر قبضہ کر کے ملی اجتماعات نہ ہونے دیں؟)۔جس ہے آپس میں ٹکراؤ اورافتر اق بین المسلمین کا شدیدا ندیشہ ہے۔امام جامع مسجداور جامع مسجدا نظامیہ تمیٹی کی اس مسئلہ میں دوڑخی پالیسی ہےاوران کے قول و عمل میں بہت بڑا تضاد ہے۔

در یافت طلب امریه ہے کہ:

(1)

الیی حالت میں سیاسی افراد کا جامع مسجد میں سیاسی اجتماعات منعقد کرنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ ایبا کوئی بھی عمل جومسلمانوں میں فتنہ وفساداورافتراق بین المسلمین کا سبب ہو،اس کا کرنا شرعا (٢) جائز ۽ يانبيس؟

. (٣) جن سیای افراد نے جامع مسجد میں سیاسی اجتماعات کی مخالفت کرنے والے مسلمانوں کومنافق ۔ کہا،ان کا شرعاً کیا حکم ہے؟ متند کتابوں کے حوالہ جات سے مفصل جوابتح برفرا کرعنداللہ ماجور ہوں۔ نیزعر بی و فارس عبارات کاتر جمه بھی فر مادیں۔

لمستفتی: احمد بارخال عرف چھٹن خال محلّه مسجد شهروت والی گونڈیہ تالاب،رامپور

(۱) فی الواقع مسجدیں ذکر الہی اور عبادت کے لئے ہیں، وہاں دنیا کی جائز بات بھی مباح نہیں مگر بقدرضرورت \_ بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ مجد میں دنیا کی بات کرنا نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی آگ کو کھالیتی ہے۔اور سیاست مروجہ مذہبی قیود کی پابندنہیں اور اس کے حامل اشخاص کی مذہبی حیثیت معلوم ۔ لہذا مناسب ہی نہیں بلکہ اشد لازم وآ کد ہے کہ مساجد کوسیاسی بازیگری ہے محفوظ رکھا جائے خصوصاً جبکه سیاس حریف ایک دوسرے پر بیچڑا چھالیں اوراورا یک دوسرے کوناحق بُراکہیں اوراس پرفتندو فساد کا اندیشه بوء ایسی صورت میں انہیں مساجد سے رو کنالا زم تر۔ در مختار میں ہے:

"ويمنع عنه وكذاكل موذ ولو بلسانه" ـ والله تعالى اعلم

[الدرالمختار،ج ٢،ص ٤٣٦،٤٣٥، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيهها،دار الكتب العلمية بيروت]

حرام اشدحرام، بدكام بدانجام - قال تعالى: "والفتنة اشد من القتل" [سورة البقرة ،آيت ١٩١]

یعنی فتنہ ل سے سخت تر ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم ان كاحكم قرآن كريم بتار باسم: "والديس يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغيرما اكتسبوا

فقد احتملوا بهتانا و اثما مبينا''

[سورة الاحزاب آيت ٥٧]

اورجوا یمان والے مردوں اور عور توں کو بے کئے ستاتے ہیں ، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سرلیا۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضاخاں از ہری قادری غفرلۂ ۲۲رذی الحجہ ۲۰۰۷ھ

مسئله-۱۹۲

متجد مين كرناشد يدحرام!

كيافر مات بي علمائ دين ومفتيان شرع متين مسكد فيل ميس كه:

زید فاسق معلن ہے اور داڑھی مونچھیں مونڈ اتا ہے، مجد میں نمازی سے لڑتا ہے جس کی وجہ سے نمازی کم ہوگئے ہیں اور مسجد کے کمرے میں بیٹھ کرجھوٹ بولٹا ہے۔ ایسے خص کو مبحد کاسکریٹری بنایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اور مسجد میں دکیٹری بھی چلا تا ہے، ازروئے شرع زید مذکور کے لئے حکم نافذ فر مایا جائے۔ مسجد میں لڑنے کی مثال بیہ ہے کہ ایک نمازی صدیق نام کا مسجد میں نماز پڑھ کر بیٹھ گیا اور مسجد کی کمیٹی کے لوگ بھی میں لڑنے کی مثال بیہ ہے کہ ایک نمازی صدیق بھی وہاں بیٹھ کر با تیں سننے لگا۔ دیر بعد صدیق بھی بول پڑا، اس پر سیٹھ کر مباری مساورہ کر رہے تھے، صدیق بھی وہاں بیٹھ کر با تیں سننے لگا۔ دیر بعد صدیق بھی بول پڑا، اس پر سکریٹری صاحب نے اُٹھ کر سر پرزور سے دھکا مارا جس سے دہ گرتے گرتے بچا اور ٹو پی زمین پر گرگئی۔ المستفتی : صدیق سبزی فروش المستفتی : صدیق سبزی فروش محلّہ شاہ آبادہ ضلع بریلی شریف

الجواب

م جدمیں الرناشد پدحرام اور ایسا شخص موذی اوروہ مجدسے بازر کھنے کے قابل \_درمختار میں ہے: ''ویمنع منه و کذا کل موذ ولو بلسانه''

[الدرالمختار، ج ٢، ص ٤٣٦،٤٣٥، كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيهها، دار الكتب العلمية بيروت]

ن استربیه تواسے سکریٹری بنانا کب جائز ہوگا؟ واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله ٢٣ رذ والحجه ١٨٠٠ ه

مسئله-۱۹۸

## بابرى مسجد برمشركان قضه بلاشبكطاظلم باسع براجاننا برمسلمان برفرض بإ

خطاب استفسار به علمائے اہلسنت و جماعت ہند!

آج جبكه متفقه طور برتمام علمائح هند بلاتفريق نظريه وعقائد قانون شريعت اسلام اوربة علق مسجد بابری ہم خیال وہم زبان ہوکردعوت غور وفکر دے رہے، کچھا یہے بھی دین بیزاریاابن الوقت ملتے ہیں جو لبادہ میں پچھاور ہیں ایسے ہی لوگوں میں ہیں اور ئی ضلع جالون کے نام نہادمولا نا جناب بشیرصاحب قادری جن کے ظاہر و باطن کا فرق ایک ایسے واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے: ہفتہ رواں میں ایک دن جالون کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب نے ایک میٹنگ اتحاد و بیجہتی کےسلسلہ میں طلب کی اور بقول شخصے مولوی بشیر قادری صاحب سے اہل اور کی کے مسلمانوں کے پاس مسجد بابری کے سلسلہ میں تاثر ات معلوم کرنا جا ہے تومولوی بشیرصاحب نے فرمایا کہ فیض آباداور بابری مسجد کا معاملہ اہل فیض آباد کا ہے اس سے اور کی کے مسلمانوں کو (ہم کو) کوئی علاقہ نہیں ،اور ئی کی مسجد کا معاملہ ہوتا تو ہم آپ سے شکایت کرتے ، بازار بند كراتے، بابرى مسجد ہے ہم كوكوئى تعلق نہيں اور ہم آپ كے ( ڈى ايم صاحب كے ) شكر گزار ہيں كه آپ نے اور کی میں امن قائم رکھا اور فضا کوسنجالا۔ میں علمائے کرام سے جاننا چاہوں گا کہ آپ حضرات کی بات قابل اعتناء مجھی جائے یا بیرڈیڑھ اینٹ کی الگ مسجد بنانے والے موقع پرستوں کے کہنے پر چلا جائے؟علمائے اہلسنت اورعلمائے مجاہد ملت اس باب میں واضح تھم صا در فرمائیں۔

منجانب: سني جمعية العوام اورئی(جالون)

بابری مسجد پرمشر کانہ قبضہ بلاشبہ کھلاظلم ہے،اسے بُرا جاننا ہرمسلمان پر فرض ہے اور مقتضائے

ایمان ہے، اور کی کے خلاف احتجاج ہرمسلم پراس کے مقدور بھر فرض ہے، مولوی بشیر احمد صاحب تو در کنار، بیکی مسلم سے امیر نہیں کی جاسکتی، اسے اس ظالمانہ قبضہ پر شکایت نہ ہواور اسے مسجد سے کوئی تعلق نه ہواور بے ثبوت شرعی کسی مسلم کی طرف گناہ کی نسبت شرعاً ناجائز ہے۔احیاءالعلوم پھرشرح فقہ

"لايجوز نسبة مسلم اليٰ كبيرة من غير تحقيق"

[شرح الفقه الاكبرص ١٨٧-احياء علوم الدين ج ٥،ص ٤٤٨، كتاب آفات اللسان الآفة الثامنة، دارالمنهاج] لہذاا گراس امر کا شرعی ثبوت نہیں تو ہے ثبوت شرعی دعویٰ کرنے والے ملزم ہیں اور اگر فی الواقع یہ بات شرعی طور پر ثابت ہےتو مولوی بشیر احمر صاحب مکلّف ہیں کہ صلحت شرعیہ بتا ئیں اور تو صبح مراد کریں ،اگر وہ جائز وضحیح معقول ومقبول مصلحت بتائیں تو ان پرالزام نہ ہوگا ور نہ وہ ضرورملزم ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلهٔ ٨ررمضان المبارك٢٠١١٥

### مسجد کے لئے تھیکیدار سے گورنمنٹی سامان خریدنے کا حکم!

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ہم ۲۵-۳۰ رگھر کی آبادی کے لوگ غربت کی حالت میں کسی صورت گزارا کرتے ہیں۔ ۳۰-۳۵ رسال سے ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹی مسجد ہے ،اتنے عرصے میں ہم لوگوں نے صرف جار یا نج سال مقرره امام کا بند و بست کیا تھا اور مسجد کی آٹھ دس بیگھے زمین و باغ کی کچھ پیداوار ہے ضرورت بوری کرتے تھے، گرمسجد کی غیر مرمت کی وجہ ہے امام کو ہم گاؤں کے باشندے ان کو چندہ وصول کر وظا ئف کی ادائیگی ومجبوری کی بنا پر جواب دے کرمسجد کوتو ژکر نے سرے سے مسجد کو پچھ مقدار میں بڑھا کر بنانے کامشورہ کر کے اینٹیں اور چونا کا بندو بست کر کے کام شروع کردیے۔ جب مسجد کی تعمیر دروازہ کی آخری حصہ تک ہوگئ اس وفت حکومت کی طرف سے ندی باندھنے والے تھیکیدار سے سمنط اورلوہے کا

چیر بازار کے بھاؤ خرید کرد بوار کی مضبوطی کے لئے چند چیر اورسمند د بوار کے جاروں طرف ڈھلائی دیے اور برآمدہ میں دو تھمے بھی تیار کیے گئے ہیں جو کہ قیت کے اعتبار سے مجد کے کل اخراجات کے حیاب ہے ربع پائٹن خرچ ہوگا۔اس کے بعد ٹھیکیدار کے سمنٹ وچھڑ کے علاوہ چونے وغیرہ سے کام شروع کر کے دیوار کی آخری حد جہاں تک حصت ڈھلائی ہوگی مکمل کیے، حصت ڈھلائی کے وقت شرعی مئله كى روسے تھيكيدار كاحكومت سے نظر بچا كرفروخت كيا ہواسمنٹ وخريدا ہوا حجر نا جائز بتلايا گيا۔اب مجد کا کام روک دیا گیا ہے ساتھ ہی اس بات پراختلاف ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جوقلیل مقدار میں سمنٹ و چھڑلگایا گیا ہے اس کے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ کل اخراجات کے ربع یاثمن ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہاس کو نکالنا پڑے گااس کومسجد میں رہنے دینا درست نہیں۔

اب اگراس چھڑا ورسمنٹ کو نکالا جائے تو درواز ہ کے اوپر جہاں سے چند چھڑا ورسمنٹ ہے اور پایاسب تو ژنا پڑے گا،اس صورت میں خرج بہت زیادہ ہوگا جو کہ گاؤں والے کی رہنہ و نا دار حالت کی بنا اورزمین وباغ کے غیر کافی پیداوار کے ذریعہ مجد کا کام ایک سال کے اندر پھیل تک پہنچناد شوار ہے، کافی دیر لگے گی۔لہذا جناب والا ہے گز ارش ہے کہ کس راستہ کوہم اختیار کریں؟ آیااسی پر جھیت کر دیں یا چھڑ سمنٹ پایا کوتو ژ دیں؟امید کہ جواب سےنوازیں گے درنہ مشکل ہوگا۔ لمت

مستفتی: ساجد حسین ساکن گھوڑ ااملا، ڈاکخانہ افضل پور مسلع برگنہ

فی الواقع اس ٹھیکیدار سے مسجد کے لئے گورنمنٹی سیمنٹ وغیرہ خریدنا جائز نہ تھا، نہ وہ مال مال طیب ہے کہ وہ فروخت کا مجاز نہ تھااور بقیہ سامان اس کے ہاتھ میں گورنمنٹ کی امانت کے طور پر تتھاور مجدمیں مال طیب لگانا جا ہے کہ حدیث میں ہے:

"أن الله ظيب ولا يقبل الله الاطيبا"

[سنن الترمذي ج ٢، ص ٢٣ ١ ، ابواب التفسير، باب ما جا، في الذي يفسر القرآن برايه، مجلس بركات] الله طیب ہے اور طیب ہی کو قبول فر ماتا ہے، مگر اب پائے توڑنا روانہیں، اس پر حجیت ڈال

دیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحداختر رضاخال ازهري قادري غفرله مهرشعبان المعظم اوسلاه صح الجواب \_ والله تعالى اعلم \_ قاضي محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوك

#### مىجدابدالآبادك كتيمسجد ب

كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئلہ ميں كه:

گاؤں میں خاندانی اختلافات اور ذاتی رنجش کے سبب دوحزب ہو گئے ہیں ،اسی بنا پرحزب دوئم مسجد میں نماز کونہ جا کر گھروں یا دیگرموضع کی مسجد میں نماز پڑھ رہاہے۔ حزب دوئم نے ایک نئی مسجد کی بنیاد ڈال دی ہے جس کے بننے سے مسجد اول کے تعاون میں کمی ، نمازیوں میں کمی اور ترقی تعمیر میں کمی واقع ہوگی اور آپسی اختلافات قائم رہیں گے،مسجداول بستی کے لحاظ ہے بھی بڑی ہے، دوسری کی ضرورت نہیں، بالفرض اگر آپس میں اتفاق ہوجائے تو دوسری مسجد کی بنیاد اُ کھاڑی جاسکتی ہے یانہیں؟ بصورت ديگراگرا تفاق نه مويائے اوراختلاف قائم رہے تواليي صورت ميں مجد ديگر كى تقمير كاشرى حق حزب دوئم كو ہوگا یانہیں؟ولیکن صورت حال بیہ ہے کہ دوسری مسجد کے بننے سے اتحاد کونقصان ہوگا۔

(نوٹ)حزب دوئم کا قول ہے کہا گرشرعی حکم مسجد نہ بنانے کا ہوتو ہم نہیں بنا ئیں گےلیکن مسجد اول میں نماز پڑھنے نہ جائیں گے ہمیں خطرہ ہے۔

حزب اول:

محمر حبيب الرحمٰن رضوي بريلوي ، كاشي يور ، محمد بإرخال ، جعفرخال

حزب دوئم: مرتضلی علی خال، بندن خال، ذا کرعلی خال کمسة

نفتی: واجد علی خال ،صوفی ٹولہ، بریلی شریف

الجواب

مجدابدالآباد کے لئے مسجد ہے، لہذا اگر معاذ اللہ مسجد ویران ہوجائے اوراس کی ضرورت نہ رہے جب بھی قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ورمخار میں ہے: ''لو خرب ما حوله واستعنی عنه یقی مسجداً عند الامام (والثانی) ابداً الیٰ قیام الساعة''

[درمختار ، ج۲ ، ص۴۵ ه ، کتاب الوقف، دارالکتب العلمیة ، بیروت] بنا بریس اس دوسری مسجد کی بنیاداُ کھاڑنا جا تزنہیں ہےاوراس پرکسی کواصرار وجبر کرنا ہرگز روا نہیں اوراس کی تغییر سے روکنامنع \_ واللہ تعالیٰ اعلم \_

فقیرمحداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ اارمحرم الحرام ۲ ۱۳۰۰ه

٧٠١-مسئله-

صحن معجد میں امام کا کمرہ بناسکتے ہیں یانہیں؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:

صحن مسجد میں ایک عرصہ سے نماز نہیں ہوتی ہے اور اس پر امام صاحب کا کمرہ بنوانا جا ہے ہیں تو بنوانا جائز ہے یانہیں؟ اور مسجد کے اندر کم جگہ ہے اور باہر زیادہ۔ فقط۔

سائل: ناظم على، پيلى بھيت

الجواب

میں صحن مسجد ہے اور مسجد میں بعد تمام مسجدیت کوئی ایساامر جس سے تبدیل مسجدیت لازم ہو، جائز نہیں ۔علماء فرماتے ہیں:

''لايجوز تغيير الوقف عن هيئته''

[فتاوی هندیه، ج۲، ص۲۲، کتاب الوقف، الباب الرابع عشر فی المتفرقات، دارالفکر، بیروت] ورمختار میں ہے:

"لوبني فوقه بيتا للامام لا يضر لانه من المصالح اما لو تمت المسجدية ثم اراد

البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق تتار خانية "

[درمختار، ج٦، ص٤٨، كتاب الوقف، دار الكتب العلمية،بيروت]

۔ اوراس جگہ بوجہ قلت جماعت نماز نہ ہونا ،اسے مسجد ہونے سے نکال نہ دے گا کہ جب اس قطعہ اراضی کونماز کے لئے وقف کر دیا تو وہ مسجد ہوگئی اور قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ درمختار میں ہے:

"ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الامام والثاني ابدأ الى قيام. الساعة وبه يفتى حاوى القدسي" واللدتعالى اعلم

[درمختار، ج٦، ص٤٥، كتاب الوقف، دار الكتب العلمية، بيروت] فقيرمحداخر رضاخال از برى قادرى غفرلة ٢٦رمحرم الحرام ١٣٩٧ه

مسئله-۲۰۲

#### مسجد کود یو بند یول کے سپر دکردینا اور ان احسان مند بنناعقل ودین سب کے خلاف ہے! دیہات میں جعہ وعیدین نا درست ہیں!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين ذيل كے مسائل ميں كه:

(۱) ہمارے محلے میں ایک عرصہ دراز سے ایک مجد تھی اور تمام لوگ اس میں نماز پنجگانہ وجعہ پڑھا کرتے تھے، چندسال سے ہم لوگوں اور دیو بندیوں کے مابین اختلافات چل پڑے اور مسجد کی امامت کا جھڑا کھڑا ہو گیا۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ بریلوی حضرات اس مجد کوچھوڑ دیں اور دیو بندیوں سے بچھر قم لے کر دوسری مسجد بنالیس نیز اس مسجد کی زمین سے زیادہ دیو بندیوں نے ہم لوگوں کو دے دیا اور اس فیصلے کو وقف بوڑ دیے ہم لوگوں کو دے دیا اور اس فیصلے کو وقف بوڑ دیے ہم اپنی الگ مسجد بناسکتے ہیں یانہیں؟ جبکہ وقف بورڈ نے بھی فروخت کی اجازت دے دی ہے۔

(٢) د يوبنديون كى دى موئى رقم كونغير معجد مين لگاسكتے بين يانهين؟

(۳) چونکہ جارامحلّہ دیہات ہے،اس لئے اگرہم نے معجد بنائی ،اس میں جمعہ پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ امید کہ جواب جلد دیں گے۔فقط۔والسلام۔

المستفتى: نورالحق

الجواب

(۱) دیوبندیوں سے وہ زمین اور قم لینا اور مجد کوچھوڑ دینا عجیب ہے، کیاان کی پیشکش کوردنہ کرسکتے ہے کہ تم ہماری مسجد میں نہ آؤاوراپنی زمین رقم سے تم جو چاہو کرو؟ بیزلت آمیز تجویز منظور کرنا ہرگز جائز نہ تفاہ نہ ہرگز شرعا کسی دیوبندی کو کسی مسجد پر کوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ ضروریات دین کے منکر ہوکر کا فرمر تدبے دین ہو چکے اور کا فرکومجد کو آباد کرنے کا حق نہیں۔قال تعالیٰ: "اندما یعدر مساجد الله من آمن بالله"

[سورة التوبه آيت ١٧]

نهان كى تمازتماز ك، كفاييس ك: "والكافر لا صلاة له"

[لکفایة علی الفتح القدیر ۲ ، ص ۳۲۶ کتاب الصلوة ،باب الامامة دار احیاه النوات العوبی]

تواس مسجد کوان کے سپر دکر دینا اوران کا احسانمند بنیاعقل و دین سب کے خلاف ہے ،مسلمانوں
پرلازم ہے کہ اس فیصلہ کور دکر دیں۔ واللہ تعالی اعلم اوران لوگوں کی بنوائی ہوئی مسجد تھی تو اپنی مسجد الگ
بنا کمیں اور پاک مال سے تیار کریں ، یااسی رقم ہے کوئی چیز اس طرح خریدیں کے عقد نقد جمع نہ ہو مثلاً ادھر لے
لیں اور بعد میں وہ پیسہ دے دیں یا کسی سے بدل لیں ،اس حیلہ سے کام چل سکتا ہے۔ والمولی تعالی اعلم
لیں اور بعد میں وہ پیسہ دے دیں یا کسی سے بدل لیں ،اس حیلہ سے کام چل سکتا ہے۔ والمولی تعالی اعلم
(۲) دیہات میں جمعہ وعیدین نا ورست ہیں

"لان المصر شرط الصحة كذا في الدر المختار"

[الدر المختارج ٣، ص٤٦، كتاب الصلوة ،باب العيدين ،دار الكتب العلمية بيروت] لكين جهالعوام بهلے سے پڑھتے آئے ہول وہالعوام كومنع نه كيا جائے ، ہال انہيں بي تظم ہے كه فرض ظهرا ہے ذمہ سے ساقط كرنے كے لئے جار ركعت به نيت فرض ظهر با جماعت بعد جمعہ پڑھ ليں۔ والله تعالی اعلم

فقير محمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

صح الجواب\_والله تعالی اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی دارالا فناء منظراسلام ،محلّه سوداگران ، بریلی شریف

مسئله-۲۰۳

اسمعدكاهم جهالمسلمان آبادنه وا

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ:

ایک جگہ مسلمانوں کی بہتی ہے، وہاں پہلے سے کئی متجدیں تھیں، ان کوچھوڑ کراب وہاں کے سب
باشند ہے گھر بار نے کردوسری جگہ چلے جارہے ہیں، مسلمانوں کا ایک گھر بھی باقی نہیں رہے گا جو متجد کو آباد
رکھے، اب اس صورت میں متجد کا کیا کیا جائے ؟ بعض لوگوں کا بیہ مشورہ ہے کہ متجد کو شہید کر کے اس کی
اینٹ دوسری متجد میں لگادی جائے ۔ لہذا اب دریا فت طلب بات یہ ہے کہ متجد کو شہید کر کے دوسری متجد
میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ کون سی صورت اختیار کی جائے؟ لہذا خلاصہ جواب مرحمت فرما کیں، عین کرم
ہوگا۔ فقط۔

لمستفتی: عبدالغنی قصبه شاہی، پوسٹ خاص، ضلع بریلی

الجواب

مېجدابدالا بادتكمسجدى ركى، درمختار ميس ب:

"ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الامام والثاني ابداً الىٰ قيام الساعة وبه يفتى حاوى القدسي"

[الدرالمختار ، ج٦ ، ص٤٨ ٥ ، كتاب الوقف، دارالكتب العلمية ، بيروت] للنذااس جگه كوگير كرمحفوظ كردين ، بلاضرورت شرعيه لمجيد مسجد گرانے كى اجازت نه ہوگى \_ والله تعالیٰ اعلم \_

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۲۴ رربیج الآخر۱۳۹۲هه صح الجواب \_ والله تعالی اعلم \_ قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی

مسئله-۲۰٤

جومتولی شرع کا پابندنه مواسے معزول کرنالازم ہے!

قبله مفتى صاحب دامت بركاتهم العاليه! السلام عليم

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مندرجه ذيل مسائل ميں كه:

(۱) زید کسی مسجد کامتولی ہے مگروہ شرع کا بالکل پابند نہیں ہے، داڑھی مونچ صاف، سنیما کا شوق اور اس پروہ مسجد کے برتن بھی نیچ کر کھا جاتا ہے۔ کیا ایسا آدمی مسجد کا متولی ہوسکتا ہے؟ اور اگر کسی نے ایسے آدمی کومتولی چن لیا ہوتو متولی اور متولی بنانے والوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ بینوا تو جروا۔

المستفتى: حافظ عبدالغفوررضوي ، تكيينه مسجد، دبلي

الجواب

ایسے خص کوتولیت ہے معزول کرنالازم ہے۔ درمختار میں ہے

"ويـنزع وجوبا بزازية لو الواقف درر فغيره بالاولىٰ غير مامون او عاجزا او ظهر به فسق كشرب خمر و نحوه الخ"

[الدرالمحتار، ج٦، ص٧٥ متا ٥٨٠ كتاب الوقف، دارالكتب العلمية، بيروت] اورايسے كومتولى بنانا حرام بدكام بدانجام اور بنانے والے بحكم حديث الله، ورسول سے خيانت كرنے والے قرار پائيس گے۔واللہ تعالی اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

۲۸ رر جب المرجب ١٨٠٠ ١٥

خطبہ کی اذان اندرون مسجد ہونا چاہئے کیا بیاعلی حضرت علیہ الرحمہ کافتوی ہے؟
قبر پراذان دینامعمولات اہل سنت سے ہے! تجمیل الکافر کفر!
چین کی گھڑی پہن کرنماز پڑھنے والے کی نماز مکروہ تحریک واجب الاعادہ ہوگی! نامرد کے پیچھے نماز کا تھم!

مسئله-۲۰۵

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل كے بارے ميں كه:

(۱) شاہ جہان پور کے اندر جامع مسجد کے امام صاحب مولا نا نور احمد صاحب خطبہ کی اذان اندرون مبح مبد کے سامنے دلواتے ہیں جبکہ شاہ جہان پور میں • ۸ رفیصد شی سی العقیدہ موجود ہیں اور وہ لوگ بہت مبد کے امام صاحب کا جامع مسجد کے امام صاحب کا جامع مسجد کے امام صاحب کا کہنا بھی ہے کہ میں کوئی بھی کام اعلیٰ حضرت کے فتوئی کے خلاف نہیں کرتا ہوں ، ان کا کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا افتوئی ہے کہ خطبہ کی اذان اندورن مبحد میں ہونا چا ہئے ۔ کیا کوئی فتوئی اعلیٰ حضرت کا ایسا کا جواب ہے یہ بیس؟ ایسا کا جواب مرحمت فرماکر شرکی کا موقع دیں ۔

(۲) قبر پراذان دینا کیساہے؟ شاہ جہان پور میں جبکہ ۸۰ فیصد اہلسنت ہیں، پھر بھی قبر پراذان ہیں ہوتی ہے۔

(٣) لاؤڑاسپیکر کے اندرخطبہ پڑھناکیساہے؟

(م) دیوبندی وہابی کے پیچھے نماز ہوگی یانہیں؟ جولوگ جانتے ہوئے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کے لئے کیا تھم ہے؟

(۵) چین کی گھڑی پہن کرنماز ہوگی یانہیں؟

 (۲) زید کا کہنا ہے کہ حافظ قرآن مسلمان کے سواکوئی نہیں ہوسکتا اور بہت سے دیو بندی حافظ قرآن دیو بندی ہیں، پھروہ مسلمان کیوں نہیں؟

(2) نامرد کے پیچھے نماز کا کیا تھم ہے؟

ہےاور نماز واجب الاعادہ ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

# (۱) اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا فتو کی ہے کہ اذان خطبہ خارج مسجد خطیب کے روبرودی جائے اور اندرون مسجد اذان دینا مکروہ تحر کی ہے، جس نے بید کہا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتو کی ہے ہے کہ اندرون مسجد اذان دی جائے ، وہ غلط کہتا ہے، وہ امامت کے لائق نہیں اور اس کی افتد اء مکروہ تحریکی

(٢) جائزوستحسن ہاورمعمولات اہلست سے ہاورسنیوں کا شعار ہے،اسے رائح کرنا جا ہے۔

والله تعالى اعلم \_

- (m) جائزہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔
- (۴) نہیں کہ بیلوگ اپنے عقائد کفریہ کے سبب ایسے کافر مرتد بے دین ہیں کہ جوان کے واقف حال کفروعذاب میں شک کرے وہ بھی بھکم علمائے حرمین شریفین انہی کی طرح کافر ہیں۔ ویکھو حسام الحرمین مرتبہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنداور انہیں بدعقیدہ جانتے ہوئے امام بنانا نماز کیا ایمان عارت کرتا ہے کہ بیکا فرکی بڑی تعظیم ہے اور کافر کی ادبی تعظیم کفر ہے۔ ورمخار میں ہے:

  السام کا دی کرتا ہے کہ بیکا فرکی بڑی تعظیم ہے اور کافر کی ادبی تعظیم کفر ہے۔ ورمخار میں ہے:

[الدرالمختار، ج٩، ص ٥٩٢، كتاب الحظر والاباحة، باب الاستبراء، دارالكتب العلمية، بيروت] كفارير من و الكافر لا صلاة له فالاقتداء بمن لا صلاة له باطل"\_والله تعالى اعلم

[الكفايه على فتح القديرج ١ ،ص ٣٢٤، كتاب الصلوة، باب الامامة ، دار احياء التراث العربي]

- (۵) مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی کہ پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب ہوگی ۔واللہ تعالیٰ اعلم
  - (٢) زيد كامفروض غلط ٢- والله تعالى اعلم
  - (2) ہوجائے گی بشرطیکہ لائق امامت ہو۔ واللہ تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ ۴ مرربیج الآخر ۲ ۱۳۰۰ء

مسئله-۲۰۲

مسجد کوآبا در کھناحتی الامکان فرض ہے!

جضور مآب علمائے دین صاحبان! السلام علیم جناب بزرگوار علمائے دین سے گزارش سے کہ:

یہاں پرزمانہ قدیم سے پاس کے مسلمانوں نے ایک مسجد تغییر کرائی تھی، وہ لوگ اب چلے گئے ہیں اور یہاں پر چند مسلمان پڑے ہیں، وہ مسجد سے تقریباً آ دھ میل دور آ باد تھے، یہاں مسجد میں بہت دشواریاں ہوتی ہیں کیونکہ مسجد کی حفاظت نہیں ہے، اگر اس میں ماچس، اگربتی اور موم بتی وغیرہ رکھتے ہیں تو وہ ہندولوگ

جراکر لے جاتے ہیں کیونکہ مبجد کے اردگر دنمام ہندؤں کے گھر آباد ہیں اور مسلمانوں کا ایک بھی گھر نزدیک نہیں ہے اور دوسرے بید کہ جب نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو راستہ بھی بہت کیچڑ کا ہے۔ ہم لوگ مسلمان دوسری جگدایک نئی مبحد بنوانا چاہتے ہیں جو چند مسلمانوں کے گھروں کے قریب ہے، آپ علائے دین کی اس میں کیارائے ہے؟ ہمیں مطلع کریں کہ آیا اس پرانی کچی مبجد کوہم کیا کریں ۔فقط والسلام ۔ دین کی اس میں کیا رائے ہے؟ ہمیں مطلع کریں کہ آیا اس پرانی کچی مبجد کوہم کیا کریں ۔فقط والسلام ۔ ایکی بی خان ، ریفرینس نمبر: ایل ۱۵۰ اربی

الجواب

وہ جگہ ابد الآباد تک مسجد ہی رہے گی ، اسے بیچنا یا بدلنا ہرگز جائز نہیں بلکہ اسے آباد رکھناحتی الا مکان فرض ہے۔درمختار میں ہے:

"ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الامام (والثاني) ابداً الىٰ قيام الساعة وبه يفتى حاوى القدسي"ـوالله تعالى اعلم

[الدرالمختار، ج٦، ص٤٨، كتاب الوقف، دارالكتب العلمية، بيروت]

فقیر محمداختر رضاخال از هری قادری غفرلهٔ ۲رصفر المظفر ۹ ۱۳۰۹ھ

مسئله-۲۰۷

# ایک پرانی قبر محن معدمیں ہے اس کا کیا تھم ہے؟

كيافرمات بي علائے دين مسكد ذيل ميں كه:

(۱) ایک قبر مسجد کے صحن میں ہے جس کا کسی کو علم نہیں تھا کہ قبر کتنی پرانی ہے، تقریباً ہیں پچپس سال
پہلے متولی مسجد نے قبر کے آس پاس سے دیواریں اُٹھا کراس پر ڈاٹ لگوادی تھی اور مسجد کے صحن کا فرش
او پر سے تیجے کر دیا اور اس پر نماز ہونے لگی اور لوگ اس پر چلنے پھر نے لگے موجودہ مسجد کی سمیٹی نے فرش
بنوانے کے لئے اس کو کھودا، پرانی قبر پھر سامنے آئی ، ممبران مسجد نے پھر اس پر غور کیا، اگر اس کی ڈاٹ
میں کوئی شرعی کمی ہوتو اس کو پورا کیا جائے ۔ ایک سوال لکھ کر سودا گران محلہ بھیجا۔ اس کا جواب آنے پ
شریعت کے مطابق اس میں کام کرنے کی تیاریاں ہوگئیں، ابھی کام شروع نہیں ہوا تھا کہ پچھلوگ آئے

اورانہوں نے کہا کہ ہم اس قبر کواونچا کر کے بنائیں گے،ان لوگوں سے کہا گیا کہ قبر کےاونچا بننے سے معد کا آ دھاصحن ختم ہوجائے گا اور صحن کی جگہ تنگ ہوجائے گی مبران نے ان لوگوں سے کہا کہ حضرت مفتی اعظم ہند کے یہاں سے جوفتویٰ آیا ہے اس کے مطابق کام کریں گے، مگران لوگوں نے فتو ہے کی مات نہیں سی پھر پہلے یا یا کہ سودا گران محلّہ ہے کسی مفتی صاحب کو بلایا جائے جو پچھ بھی وہ فرمائیں اس رعمل کرایا جائے ، ایک صاحب کومقرر کیا گیا کہ وہ مفتی صاحب کو لائیں ، وہ صاحب رضوی دارالا فٹاء ، سوداگران سے مفتی کواپنے ہمراہ لائے ،انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہاس کی ڈاٹ کوسیح کر کے فرش کوایک سا کر دیا جائے تا کہلوگ نماز پڑھنے لگیں کیکن اس پارٹی نے مفتی صاحب کی بات پڑھل نہیں کیا اور رات ہی رات میں اس قبر کواونچا کر کے بنادیا جن لوگوں نے مفتی صاحب کا حکم نہیں مانا اور صحن مسجد کوآ دھاختم کر دیا ان لوگوں کے لئے کیا تھم ہے؟

سائل: احدمیاں متولی مسجد دوننی ، بریلی

برتقد برصدق سوال وصورت واقعہ وہ لوگ جنہوں نے فتویٰ کو نہ مانا اورمفتی صاحب کے فیصلہ کو بھی تسلیم نہ کیا ہخت گناہ گار ستحق نار ہوئے پھراپی ضد پر قائم رہتے ہوئے وہ ڈیڑھ فٹ اونجی تغمیر ایساظلم ہے کہ محکم قرآن اس سے بردھ کرکوئی ظلم ہیں۔قال تعالى:

"ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها- الآية"

[سورة البقرة آيت ١١٤]

لینی اس سے بڑھ کرظا کم کون جواللہ کی مسجدوں میں ذکر خدا سے رو کے۔اورانہیں ویران کرنے ک سعی کرنے پر ظاہر کہ جب ان لوگوں نے وہ تغمیر کی ضرور صحن مسجد تنگ ہوا اور جب وہ تنگ ہوا ضرور جماعت میں قلت ہوئی اور پچھ لوگ ضرور جماعت میں شرکت سے محروم ہوئے اور بیمحرومی ان لوگوں کے غیر ضروری تصرف سے آئی تو ضرور بیدوعید شدید قرآن مجیدان کے سرآئی نیز حدیث میں وار دہوا کہ: "من اذي مسلما فقد اذاني ومن اذاني فقد اذي الله ومن اذي الله يوشك ان ياخذه"

[فيض القدير شرح الجامع الصغير ج ٢،ص ٢٥،حرف الميم رقم الحديث ٢٦٩]

جس نے کسی مسلمان کوایذادی اس نے مجھے ایذادی اور جس نے مجھے ایذادی اس نے خدا کو باراض کیا تو اللہ قریب ہے کہ اس نے خدا کو باراض کیا تو اللہ قریب ہے کہ اس نعل سے مسلمین کوایذا پہنچی تو بیرسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اور خدائے پاک کی ناراضگی کا باعث ہوئی۔ والعیاذ باللہ تعالی ۔ پھراگر بیغل اوقاف کی آمدنی سے کیا تو ظلم ہالائے ظلم ہے اور الن لوگوں پر تاوان لازم ہے اور اگر اپنے صرف سے کیا جب بھی اسراف بیجا ہوا اور اسراف بہی ہے کہ خلاف تھم شرع کچھ خرج کرے اگر چہ ایک پیسہ چہ جائیکہ اتی کثیر رقم ۔قرآن السیطین"

[سورة الاسراء، آيت ٢٧]

بیجاخری کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔بالجملہ یغل مجموعہ محرمات ہے جس میں ہر ہر جرم
سے تو بدلازم ہے اوراس ممارت کو منہدم کر کے اس طرح کریں جس طرح مفتی صاحب نے بتایا اور سوال
میں ذکر ہوا، اس طور سے کہ قبر کے گرواگر وایک ایک بالشت کے فاصلے سے ایک چارد یواری اُٹھا کیں کہ
سطح قبر سے چوتھائی گزیازیا وہ او نچی ہو، ان دیواروں پر پھر ڈال دیں یالکڑیاں چن کر پائ دیں کہ چھت
اب یہ ایک مکان ہوگیا جس کے اندر قبر ہے، اس کی حجست پر اور اس کی دیوار کی طرف ہر طرح نماز جائز
ہوگئی کہ یہ نماز قبر پریا قبر کی طرف نہ رہی بلکہ ایک مکان کی حجست پریااس کی دیوار کی جانب ہوئی، اس میں
حرج نہیں، مسلک متقسط میں ہے:

"ان كان بين القبر والمصلى حجاب فلا تكره الصلاة"

[الفتاوى الرضويه، ج٣، باب احكام المسجد، ص٢٠٤ مرضا اكيدُمي بحواله المسلك المتقسط في المنسك المتسك المتقسط في المنسك المتوسط مع ارشاد السارى، فصل وليغتنم ايام مقامه بالمدينة المشرفة، ص٣٦٢ ، دار الكتاب العربي بيروت] هذا نبذة من الكلمات القدسية في الفتاوي الرضوية جئنا بها تبركا وان كانت

مستغنيا عنها هذا ما عندي والعلم بالحق عند ربى و صلى الله تعالىٰ على النبي محمد سندي ليومي وعندي وآله وصحبه وبارك وسلم اليٰ يوم القيام-

فقير محمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

صح الجواب والله تعالى اعلم الجواب قاضى محمد عبد الرحيم بستوى غفر له القوى المحسين رضا غفر له فاویٰ تاج الشریعیہ <u>۳۹۷</u> جواب سیجے ہے۔مولی تعالی قبول کی تو فیق دےاور بیجا نزع کرنے والوں کوتو ہہ کی اور آپس میں

فقيرمصطفئ رضاالقادري غفرله

### صح الجواب \_والله تعالى اعلم رياض احمرسيوانى غفرلهٔ

مسئله-۲۰۸

فنائي مسجد جومصالح مسجدك ليحتعين بالميس كمره بناكركرابير براففانا جائز بيس! ناجائز ذرائع سے حاصل ہونے والا مال مسجد میں لگانا كيسا؟ جو زیادتی اصل رقم پرغیرمسلم سے مسلم کو ملے وہ سوز ہیں خالص مباح ہے! کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین چندمسائل کے بارے میں کہ:

- ایک مسجد کی ترقی فلاح اوراس کے انتظامات کے لئے کوئی مستقل فنڈنہیں ہے اور نہ کوئی ایسے ذرائع ہیں جواس کے اخراجات پورے کرسکیں اور اگر ہے تو ہر ماہ میں سورویے ہے کم ہے جو مسجد کے امام اورمؤذن کےعلاوہ مسجد کے اخراجات بورے نہ ہوئیتے ہیں اور اگر پورے کئے جاتے ہیں تواس کی کوئی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔مسجد کےعلاوہ کچھز مین اس کےاحاطہ میں خالی پڑی ہے جس میں اگر کچھ کمرہ کی گنجائش ہوجائے تو تمام اخراجات پورے کرنے میں کفایت ہوگی۔
- (۲) عید قرباں کے موقع پر چرم قربانی کے پیسے لے کرا حاطم سجد کی زمین پر کمرہ بنانے میں صرف اکیاجاسکتاہے یانہیں؟
- (m) اگر کسی شخص کی آمدنی کے ذرائع ناجائز لیعنی سٹے کے پیسہ سے کوئی دوسرا کاروبار کرے جیسے کہ تالاب وغیرہ میں مچھلی کی تجارت کرنا اور گاڑی خرید کر کے اخراجات پورے کرنا ، ان تمام کاموں کے علاوہ جواس پیسے کومسجد کے اخراجات کے لئے دینا جائز ہے یا نا جائز؟
- (۷) اگرکوئی شخص اپنی محنت کی کمائی ہے تمام اخراجات پورے کرنے کے بعد غیر مذہب کے لوگوں کو ا پنا پییہ دے کرسود کی تجارت کرتا ہو، ایسے مخص کے پیپے کو مجد میں لگانا یا امام کے طعام کا انتظام کرنا

درست ہے یانہیں؟

منتفتی: محمداختر حسین رضوی،خطیب نی مسجد با قرمحل،صدر بازار، بار کپور،۲۲۴ر پرگنه(مغربی بنگال)

الجواب (۱) اگروہ زمین فنائے مجدیعتی مجدسے متصل مصالح مجد کے لئے متعین ہے تو اس پر کمرے بناکر کرایہ پراٹھانا جائز نہیں کہ فنائے مجد کا حکم حرت میں وہی ہے جو مجد کا ہے، شلبی علی النہین میں ہے: "اذا اراد ان یبنسی حوانیت فی السسجد او فنائه لا یجوز له ان یفصل واماالفناء فلانه تبع للمسجد ملتقطا" واللہ تعالی اعلم

[حاشية الشلبيعلى التبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج٤، كتاب الوقف، فصل من بني مسجدا، ص٢٧٤، دار الكتب العلمية بيروت]

(۲) تحكم گزرا كه مذكوره كمره بغرض مذكور بنانا جائز نهيس تو اس كے لئے رقم لينا جائز نه ہوگا و مگرمصالح جائزه كے لئے چرم قربانی لينا جائز ہے۔واللہ تعالی اعلم

(٣) اگراس رقم كابعينه مال حرام بونامعلوم نه بوتولينے كى اجازت ہے۔ "قال محمد وبه ناخذما لم نعرف شيئا حراما بعينه"

[الفتاوی الهندیة، جه، ص ٣٩٦، الباب الثانی عشر فی الهدایا والصیافات، دار الفکر بیروت]
اورندلینا بهتر، کذافی الهندید والله تعالی اعلم
(٣) درست ہے کہوہ زیادتی جواصل رقم پرغیر مسلم سے مسلم کو مض اس کی رضا سے بعدر شری طے
سونہیں بلکہ خالص مباح ہے - ہدایہ میں ہے: "لان مالہ مباح فیی دار ہم فیای طریق اخذہ
المسلم اخذ مالا مباحا اذا لم یکن فیه غدر " والله تعالی اعلم

[الهدایة الجزء ان الآخران،باب الربواء ص ۷۰،مجلس بر کات] فقیر مجراختر رضاخان از بری قاوری غفرلهٔ ۱۵رزی قعده۲۰۲۲ اص

> صح الجواب \_ والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۲۰۹

### مسجد ميں بچول كوديني درس دينا جائز ہے جبكہ بچے مجھوال ہوں! و نيوي تعليم متجديس دينا جائز نبيس!

كيافر ماتے ہيں علمائے عظام ومفتيان كرام اس مسئله ميں كه:

مدرسه میں قلت جگہ و کثرت بارش کی وجہ ہے مسجد میں درس دینا کیسا ہے؟ یا محض قلت جگہ کے (1) سبب جبكه طلبه كاعمرة تهونوسال سے زائد كى ہو۔

مىجدىيں مجبورالعنى قلت جگه كى وجه سے اردوكا درس دينا كيسا ہے؟ يعنى دنيا كاجغرافيه وغيره -(r)

معجد میں بچہ کے بڑھنے کے لئے کیا عمر کی بھی قید ہے؟ اور کتنی عمرتک کی ؟ بچم سجد میں بڑھ سکتا

المستفتى: حافظ فيل احمه صاخب محلّه قصابال فريد پورضلع بريلي (يو يي)

مسجد میں بچوں کو دینی درس دینا جائز ہے جبکہ بچے مجھوال ہوں کہان کے پاخانہ اور پیشاب وغیره کا ندیشه نه مواور نه کسی طرح سے مسجد کوملوث کریں اور اگراندیشدان امور کا موتو جا ترنہیں۔ حدیث مي م: "جنبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم الحديث"-

[سنن ابن ماجه ،باب ما يكره في المساجد،ص٤٥]

اورد نیوی تعلیم مجدمیں دینا جائز نہیں کہ دنیوی کلام مسجد میں حرام ہے۔ "فان المساجد لم تبن لهذا كِذا قال النبي صلى الله تعالىٰ عليه وآله وسلم''۔والثد تعالیٰ اعلم

[الصحيح لمسلم، ج١ ، ص ٢١ ، باب النهي عن نشد الضالة في المسجدوما يقوله من سمع الناشد،مجلس بركات] فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

وارشعبان المعظم ١٩٩١ه ١٨ راگست ٢ ١٩٤ء

مسئله-۱۲

## مسجد کی پرانی چیزیں مثلا بانس، ککڑی وغیرہ مسلمان کے ہاتھ بیچنا کیسا ہے؟

بحضورسيدي آقائي ومولائي مخدوم الملت مفتى صاحب قبله دامت بركاتهم القدسيه!

السلام عليم ورحمة اللدو بركانة

كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسكد ذيل ميں كه:

ایک ستر سالہ پرانی مسجد کی حجیت جو بوسیدہ ہو چکی تھی جس کی وجہ سے بارش میں یانی گرنے پر نمازیوں کونماز پڑھنے میں کافی تکلیف ہوتی تھی ایک نئی تمیٹی کی تشکیل ہوئی ، تمیٹی نے اس کی حجیت تو ژکر ڈ ھلائی کروادی کیکن جو پرانی حصِت تھی جسے تو ڑا گیاوہ ڈ ھلائی حصِت نہیں تھی بلکہ بانس والی حصِت تھی۔ اب وہ اس معجد کے جاروں طرف دیوار کے کنارے پڑی ہوئی ہے معجد میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے کیونکہ مسجد کی دیوار کے بعد مسجد کی زمین نہیں ہے۔اوراس دیوار کے جاروں طرف بھینگی ہوئی ہے جس کی وجہ ہے مسجد کی ایک طرف کی کھڑ کی بند پڑی ہے۔اب وہ اس مسجد کے کسی کام کے لائق نہیں۔ نیز اس علاقہ کی مسجدوں میں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔الیی حالت میں پچھ مسلمان تیار ہیں جو کچھ پیسہاس کے بوض میں دیے کراپنے مکان کے فرش میں لگانا جا ہے ہیں۔وریافت طلب امریہ ہے کہ کیاوہ ایسی کچھ قیمت لے کرمسلمانوں کودے سکتے ہیں؟ اوراس بانس کوایسے ہی پڑی رہنے دیے میں کافی پریشانی ہے نہ تو بانس کو قبرستان میں دن کر سکتے ہیں نہ دریا وغیرہ میں پھینک سکتے ہیں نہ ہی قریب کی مسجدوں میں اس کی ضروت ہے۔اب آخر اسے کیا کریں؟حضور والا سے گزارش ہے کہ مدلل جواب عنایت فرما ئیں تا کہ سلمانوں میں جواختلاف ہے وہ ختم ہوجائے۔

مستفتی: شان محمه، پیش امام

مسجد كيلابگان تكيه پاژه، موژه

الجواب

صورت مسئولہ میں ان لوگوں کے ہاتھ جے دینا جائز ہے۔ وہ اسے ادب کی جگہ پر استعال

كريں۔ورمخاريس ہے:

"حشیش المسجد و کنا سته لا یلقی فی موضع یخل بالتعظیم" \_والله تعالی اعلم
[الدرالمختار، ج۱، ص۲۲، کتاب الطهارة، دارالکتب العلمية بيروت]
فقير مجمد اختر رضا خال از بری قاوری غفرلهٔ
عرصهٔ المظفر ۵۰، ۱۵

صح الجواب واللد تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى مركزى دارالا فتاء ٨٢ رسودا گران ، بريلى شريف

مسئله-۲۱۱

### يراني جكه كي مسجدين منهدم ندكرين!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين مسئلہ ذيل ميں كه:

ایک گاؤں ہے اوراس گاؤں میں مجدیں ہیں، اس گاؤں کوسر کارنے یعنی حکومت نے ایک جگہ ہے دوسری جگہ بسایا ہے۔ اب میدگاؤں والے مید چاہتے ہیں کہ پرانی جگہ کی مجدیں منہدم کردیں اور جہاں بسے ہیں وہاں ایک مبحد بنانا چاہتے ہیں، اس لئے کہ پرانی جگہ پراب کوئی آ دمی نہیں جاتا ہے۔ اگر مبحد کواسی طرح رہنے دیا جائے تو مسجد کی بےعزتی ہونے کاڈریعنی اس میں چوروغیرہ رہنے گئیں گے اس مجد کواسی طرح رہنے دیا جائے تو مسجد کی بےعزتی ہونے کاڈریعنی اس میں چوروغیرہ رہنے گئیں گے اس لئے اس مجد کو منہدم کر کے دوسری بنانا چاہتے ہیں۔ کیا ان وجو ہات کے پیش نظرایک مجد کو منہدم کر کے دوسری بنانا چاہتے ہیں۔ کیا ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مسئلہ بلذا کا جواب دوسری جگہ نہیں بنا سکتے ہیں؟ بنانا صحیح ہے یانہیں؟ ان تمام باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے مسئلہ بلذا کا جواب عنایت فرما کیں اور قرآن وحدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مع دلائل کے متند جوابات سے مستفیض فرما کیں ۔ ویں نوازش ہوگی۔ فقط۔

کمستفتی: محمرتو قیرعالم رضوی مقام و پوسٹ آکتہ بھر ہیدواٹو لہ، تھانہ بیرا گنیا شلع سیتا مڑھی مقام و پوسٹ آکتہ بھر ہیدواٹو لہ، تھانہ بیرا گنیا شلع سیتا مڑھی

الجواب

مسجدين بندكردين منهدم نهكرين اورحتى الامكان تكراني ركيس اوربصورت مجورى وه مكلف نهين "لا يكلف الله نفسا الا وسعها الآية" \_والله تعالى اعلم

[سورة البقرة، آیت-۲۸۶] فقیر محمد اختر رضاخال از ہری قادری غفرلهٔ ۵رذی الحجیم ۱۲۰۰ه

مسئله-۲۱۲

### مری کا کہ کے بدلنے سے بدل نہ جائے گی!

كيافرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مندرجه ذيل مسئله ميں كه:

زید کہتا ہے کہ سرکاری ممارت میں معبد کے لئے جگہ کا تعین کرنا جا کز ہے اور بکراس کے خلاف کہتا ہے کہ جا تزنہیں۔ زید دلیل اس طرح پیش کرتا ہے کہ پرانی عمارت میں معبد اور مندر دونوں قائم تھے اور نئی عمارت میں مندر بنائی گئی اور معبد کی اینٹوں کو پھینکا گیا۔ بیاسلام کا نداق ہے۔ اس لئے اسلام کی آبر و رکھنے کے لئے معبد بنانا جا کڑ ہے۔ لہندا دریا فت طلب امریہ ہے کہ مسلم نو جوان زید کا ساتھ دیں یا بکر کا؟ ان دونوں میں کس کیلئے شرعا کیا تھی ہے؟ جواب تفصیل کے ساتھ تحریر فرما کرمنون و مشکور فرما کیں۔

سائل: حافظ محمر حنیف منڈ ریم سیکم ، برگنه بلاری

الجواب

جب فی الواقع اس جگہ مجد تھی تو وہ کسی کے بدلنے سے بدل نہ جائے گی بلکہ ابدالآباد تک مسجد ہی رہے گی۔درمختار میں ہے:

"لو خرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الامام والثاني ابدا الى قيام الساعة وبه يفتي"

[الدرالمختار، ج٦، كتاب الوقف، ص٤٨ ٥، دار الكتب العلمية بيروت]

لہذا گورنمنٹ ہے اس کی مالگواری کی سعی بلیغ کی جائے۔ گورنمنٹ اس تصرف ہیجا کو زائل کرد نے بہاور نہ بصورت دیگر مجبورانہ دوسری زمین کے تعین پر راضی ہوں اور اس کی درخواست گورنمنٹ ہی ہے کریں ازخود جبراتعیین کر کے فتنہ کا سبب پیدانہ کریں۔واللہ تعالی اعلم

فقیر محمداختر رضاخان از هری قادری غفرلهٔ شب۲۵ رز والحجه ۱۴۰۰ه

الجواب صحيح \_والله تعالىٰ اعلم بهاءالمصطفیٰ قادری

مسئله-۱۱۳

مسجد کی جگه مدرستهین موسکتی!

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین قرآن وحدیث کی روشنی میں: زید کی زمین پرمسجد واقع ہے نمازیوں کی آسانی کے لئے زید نے بکر ہے مسجد کی توسیع کے لئے مسجد سے ملحقہ زمین طلب کی کیونکہ مسجد نمازیوں کی تعداد کے لحاظ سے چھوٹی تھی بکرنے اپنی ملحقہ زمین توسیع مسجد کے لئے دے دی۔ بعدۂ اس زمین کو مسجد میں ملالیا گیاا وراس پرصلاۃ قائم ہوگئ جس کوعرصہ تقریباً • ارسال کا ہوا۔ اب اس جگہ پر پچھلوگوں نے مدرسہ تعمیر کرلیا۔ ایسی صورت میں مدرسہ از روئے شرع ممنوع ہے کہ غیر ممنوع ؟ جواب ارسال فر مائیں۔ فقط۔

خادم: ظهير حسن خال قادري

الجواب

وه ابدالا باوکے لئے مسجد ہوگئی۔ درمختار میں ہے: ''یبقی مسجداً عند الامام والثانی ابداً الی قیام الساعة وبه یفتی''

[الدرالمحتار، ج٦، كتاب الوقف، ص٤٥، دارالكتب العلمية بيروت] است بدلنا جائز نهيس للهذاوه مدرسة بيس موسكتى - مال وين تعليم كى اجازت ہے جبکہ بے اجرت مو۔ والله تعالی اعلم ۔

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ ۱۸ربیج الاول ۲۰۰۷ھ

٧1٤-alfmo

#### حرام رویئے سے مسجد بنائی جب بھی مسجد بن گئی اس میں نماز منع نہیں! مسلمان اور کا فرحر بی کے درمیان سوز نہیں ہوتا!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسكلہ ذيل كے متعلق كه:

(۱) زیدکا خاندانی کاروبارسود ہے، زید نے سودہی کے ذریعہ کھیت اور ساری دولت حاصل کی ہے۔ اب زید نے سودہی کے روپیہ سے مسمر بنوائی ہے جبکہ زید کہتا ہے کہ ہم نے کھیت کے غلہ سے مسجد بنوائی ہے۔لہذاالی صورت میں زید کی بنوائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟

(۲) زیدکا کاروبارابھی بھی سودہی ہے، اطراف واکناف کے مسلمان زیدسے متنفروبیزار ہیں۔الی صورت میں بستی کے مسلمانوں کو زید کے ساتھ کیا کرنا جاہئے؟ شریعت مطہرہ کے اصول اور قانون و ضوابط ہے مطلع فرما کرعنداللہ ماجور ہوں۔فقط۔

عبدالحفيظ ومظفرحسين

الجواب

"لاربا بين المسلم والحربي في دار الحرب لان مالهم مباح في دارهم فباي طريق اخذه المسلم اخذ مالا مباحا اذا لم يكن فيه غدر "روالله تعالى اعلم

[الهداية الجزء ان الأخران، باب الربوا، ص • ٧،مجلس بركات]

توجواُن سے بے ذلت نفس و بے بدعہدی کے ملے، اگر چیعقو د فاسدہ کے ذریعیہ، خالص مباح ہے، اسے

سود مجھنا جائز نہیں۔در مختار میں ہے:

"ولو بعقد فاسد"

[الدرالمختار، ج٧، كتاب البيوع، باب الربوا، ص٢٢، دار الكتب العلمية بيروت] اوراً گرمسلمانول سے كرتا ہے تو ضرور ملزم ہے اس صورت ميں مسلمان اسے چھوڑ ديں۔ واللہ تعالی اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

V10-altmo

بوجه شدت كرمى بھى مسجد كى حصت پرجماعت قائم كرنامنع ہے!

كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسئلہ ذيل ميں كه:

المستفتى: محرشعيب احمدخال محمطيم صفوى

ولى الله مصباحي مسجد چوكى شمشيرى، ثابت سنجنج ، اڻاوه (يو پي)

العجوا بسطح مسجد پر بےضرورت شرعیہ چڑھنا مکروہ تحریی ہے۔لہذا علما بوجہ شدت گری مسجد کی حجبت پر سطح مسجد پر بےضرورت شرعیہ چڑھنا مکروہ تحریمازیوں پر تنگ ہوجائے توباقی ماندہ حضرات اوپر جماعت قائم کرنے ہے منع فرماتے ہیں۔البنۃ اگر مسجد نمازیوں پر تنگ ہوجائے توباقی ماندہ حضرات اوپر صفیں قائم کرنکتے ہیں۔

مندييس إ:

"الصعود على سطح كل مسجد مكروه ولهذا اشتد الحريكره ان يصلوا بالجماعة فوقه الا اذا ضاق المسجد فحينئذ لا يكره الصعود على سطحه للضرورة كذا في الغرائب"-والله تعالى اعلم

[الفتاوی الهندیه، جه، کتاب الکراهیه، الباب الخامس فی آداب المسجد، ص۳۷۲، دار الفکر بیروت] فقیرمحد اختر رضاخال از هری قاوری غفرلهٔ ۱۸رشعبان المعظم ۱۸۰۸ ه

مسئله-۲۱۲

#### مسجد کوذکر وعبادت سے آباد کرنے کاحق مون کوہے! بدند ہوں کومسجد سے روکا جائے!

مخلصى جناب! السلام عليكم

گزارش ہے کہ ذیل میں دی گئی عبارت کو مطلق آپ ہے اس کی در شکی اور شرعی اعتبار ہے قابل عمل ہونے کی وضاحت کی درخواست کرتا ہوں۔ بفضلہ تعالیٰ محبد کے تمامی مصلیان نیز پیش امام خی فلی ہیں، یعنی سی خفی ہے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلک امام اہلسنت فاضل ہر یلوی سیدنا مولا نا احمد رضا خال صاحب قدس سرۂ العزیز پر کاربند ہیں۔ لہذا اتحاد وا تفاق کے پیش نظر اس مسجد پر وہی لوگ نماز پڑھا کریں جو مسلک اعلیٰ حضرت مذکور کو پیند فرماتے ہیں تا کہ خیالات میں اتنشار نہ پیدا ہو سکے اور ہماری ملی اخوت کو شیس نہ گئے پائے کیونکہ آگ اور پانی کی دوستی قطعی ناممکن ہے۔ ہمارا مسلک ہے: الحب لللہ والبخض فی اللہ۔

اس عبارت کوایک شختی میں رکھ کرمسجد اہلست مسلک اعلیٰ حضرت میں نصب کرانے کا ارادہ ہے، برائے کرم اس معاملہ کوقر آن اور سنت کی روشن میں پر کھ کراپنی سند کے ساتھ اجازت نامہ کو ساتھ اجازت نامہ کے طور پر ارسال کرنے کی زحمت فراما کیں۔

(نوٹ) اس معاملہ کو لے کرمسجد کے اراکین اور مقتدیان کے درمیان اختلاف ہوگیا ہے اور

لوگوں کا کہناہے کہ تمام لوگوں کی رائے کرنا درست نہیں۔

اگر ہیں بات قرآن وحدیث کی روسے درست ہے توعوام کی رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ دوران گفتگوسور کو بقرہ ہے چود ہویں رکوع کا حوالہ دیا گیا اور ای جگہ پر معاملہ پیچیدہ ہو گیا اور کوئی رائے قائم نہیں ہوسکے اور معاملہ بیہوا کہ جس شخص نے بیہ بات شروع کی اور دیگر مسلک کے لوگوں کو مسجد میں داخل ہونے سے منع کیا ، اب اس کے بیچھے نماز اداکی جاسکتی ہے کہ نہیں ؟ فقط۔

کمستفتی: محمد مظهرالدین محلّه املهار ، مرز ابور (بوپی)

الجواب

فى الواقع مسجد كوذكروعباوت سے آبادكرنے كاحق مومن كوہے۔ قال تعالى: "انما يعمر مسجد الله من آمن بالله واليوم الآخر"

[سورة التوبه، آيت-١٧]

اور وہ مومن ہے جواللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کو ایمان جانے اور تمام ضروریات دین کی ول سے تقد ایق کر ہے اور جواللہ ورسول کی اہانت کر ہے جیسے وہابیہ اور بالخصوص دیابند اور ضروریات دین میں سے کسی امر ضروری دین کا منکر ہووہ ہرگز مومن نہیں بلکہ کا فر ہے اگر چہ بظاہر کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے اور ایسے کی عباوت بھیم قرآن اکارت۔قال تعالیٰ:

"وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنه هبا. منثورا الآية"

[سورة الفرقان، آيت-٢٣]

تواس کی نماز ہی نہیں اس کئے ان کی افتد اباطل۔ در مختار میں فر مایا:

وان انكر بعض ما علم من الدين ضرورة كفر بها فلا يصح الاقتداء به اصلا"

[الدرالمختار، ۲۰۳۰، ۳۰۱،۳۰۰ كتاب الصلوة، باب الامامة، دارالكتب العلمية بيروت] اوركفاييم من ارشاد موا: "و الكافر لا صلاة له فالاقتداء بمن لا صلاة له باطل"

[كفايه، ج ١، كتاب الصلوة، باب الامامة، ص ٢٤، دار اخياء التراث العربي]

اور دیوبندی بلاشبهایخ عقائد کفریه کے سبب ایسے کا فرومر تد بے دین ہیں کہ جو واقف حال ان کے کفروعذاب میں شک کرے وہ بھی کا فر ہے۔ دیکھوحسام الحرمین اور نرے وہابی بھی اپنے اکابر کے اقوال كفريه كوحق وصواب جان كر كافر \_ چنانچه ظاہر ہے كہ وہ تقويية الايمان جس ميں صديا اقوال كفريه مشمل برامانت انبياء ورسل وتكفير مسلمين موجوداوريه ومانى اسايمانى كتاب سمجصت بلكه عجب نهيل كه باتباع رشیداحد گنگوہی اسے عین ایمان سمجھتے ہوں تو اگراعتر اض وہابید دیابنہ کی طرف سے ہوتو پہلے ان پرلازم کہ ا پنااسلام ثابت کریں پھردعویدار ہیں اور جوآیت وہ پڑھتے ہیں اس کےمصداق وہ خود ہیں کہ بیانہیں کا اعتقاد ہے کمحفل میلا دوفاتحہ ودعائے ثانی وصلاۃ بدعت ونا جائز ممنوع ہیں حالانکہ شک نہیں کہ ذکر مصطفے عليه التحية والثناذ كرالهي ہے اور فاتحه كه تلاوت قرآن و دعا پر مشتل ہوتی ہے اور دعائے ثانی وصلاۃ وسلام میہ بھی ذکرالہی ہےاور ذکرالٰہی کہیں ممنوع نہیں اور مسجد تو ذکر الٰہی کے لئے بنی ہےاور بیان امور سے مانع تو ثابت كمساجد ميں ذكرالي سے مانع ہوكرسب سے بوے ظالم ہوئے اور ماكان لهم ان يدخلها الا خسائه خیبن[سسوریة البیقیرة، آیست – ۱۱۶] کے مصداق تھم رے اور اگرو ہابیہ دویابنہ کے سواکوئی اور ، بدند ہب ہوجس کی بدند ہی حد کفر تک پہنچ گئی ہوجیے قادیانی تو اس کا وہی تھم ہے جودیا بنہ و ہا بیہ حال کا ہے اوراگر بالفرض کوئی بدند جب ایبا ہو کہ اس کی بدند ہبی حد کفرتک نہ پنجی ہو گر بدند ہبی کی طرف داعی ہوتو وہ بھی دخول مسجد سے ممنوع کہ سی مسلمان جواپی زبان سے لوگوں کو ایذا پہنچا تا ہے وہ بدیذہب سے شناعت میں بہت کم ہے پھر بھی بوجہ ایذاا ہے مسجد ہے روکا جائے گا۔

ورمختار میں ہے:ویمنع منه کل موذ ولو بلسانه

[الدر المختار، ج٢، ص ٤٣٦/٤٣٥, كتاب الصلوة، باب ما يفسد الصلوة وما يكره، دار الكتب العلمية بيروت] توبد مذجب جوام ركوبدرجه اولى روكاجائے گا۔ والله تعالی اعلم

فقیر مجمد اختر رضاخان از هری قادری غفرلهٔ شب ۱۲۰۰ مضان المبارک ۱۴۰۰ ه

صح الجواب\_والله تعالیٰ اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی دارالا فتاء منظراسلام ،محلّه سوداگران ، بریلی شریف

WIY: altimo

#### مورنمنٹ سے جورو پیلطورا مدادملتا ہے اس سے مجدوعیدگاہ بنانا کیسا؟ نیپال دارالحرب ہے!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومستيان شرع متين اس مسكلميں كه:

گورنمنٹ سے جورو پیہ بطور امداد ملتا ہے اس سے معجد وعیدگاہ بنانا جائز ہے یانہیں؟ خاص کر بیال میں جو ہندو ملک ہے۔ ساتھ ہی نیپال دارالحرب ہے یا دارالاسلام؟ اگر دارالحرب ہے تو یہال مسلمانوں کار ہنا کیسا ہے؟ خلاصہ جواب سے کرم فرمایا جائے۔

المستفتی: محدر حت علی رضوی مقام بهره، دُا کخانهٔ جلیثور بشلع مهوتری (نیباِل)

الجواب

- جائز ہے بایں معنی کہ عیدگاہ و مسجد بن جائے گی اور وہ مسجد وعیدگاہ ہی ہوگی اور اسے آباد رکھنا مسلمانوں پر فرض ہوگا گر دینی کاموں کے لئے کفار سے مدد یعنی شرعاً منع ہے سرکار ابد قرار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

"نهينا عن زبد المشركين"

[مسند المزار البحر الذخار بهاب ما روى ابن حماد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤسسة علوم القرآن بيروت بمين مشركيين كے مال سے ممانعت فر مائی گئی۔ للبذا براہ راست مسجد وغيره كے لئے نه لے البت اگر گور نمنٹ مسلمانوں كو امداد كے طور پر ديتی ہے تو انہيں حلال ہے كہ وہ رقم اپنے لئے مسجد وغيره پر اٹھا كيں ، اب وہ رقم مسجد وغيره پر خرچ كرنے ميں ان شاء الله تعالی اصلاً حرج نہيں كہ تبدل يد سے شیء مملوك ميں بھی حكما تغير آتا ہے چنانچہ پہلے جب وہ رقم كفار كے قبضہ ميں تھی تو طيب نہ تھی للبذا اسے مسجد وغيره ميں لگانامنع تھا كہ الله تعالی طيب ہے اور وہ طيب ہی كوقبول فرما تا ہے۔ سركار ابد قر ارعليہ الصلا قوال الله عليب ولا يقبل الا طيباً ''

[جامع الترمذي، ج٢ ، ابواب التفسير، باب ما جاه في الذي يفسر القرآن برأيه، ص١٢٣ ، مجلس بركات]

كتاب الصلوة

اوراب جبکہ مسلم کے قبضہ میں آئی تو اس کی ملک ہوگئی اور اب وہ طیب ہوگئی، اس کی اصل وہ حدیث ہے جس میں مرکار ابدقر ارعلیہ الصلا ۃ والسلام نے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صدقہ کے گوشت کے متعلق فرمایا:

"هو لها صدقة ولنا هدية"

[بخاری شریف،ج ۱ ، کتاب الزکون،باب الصدقة علی موالی از واج النبی، ص ۲۰۲ ، مجلس برکان]
تمہارے لئے یہ گوشت صدقہ تھا اور وہ ہمارے لئے حلال نہیں اور اب جبکہ تم نے ہمیں نذر کردیا
تو یہ ہمارے لئے ہدیہ ہے اور اب ہمیں حلال وطیب ہے اور نیپال دار الحرب ہے کہ وہال بھی حکومت
اسلامیہ نہ ہوئی اور وہال مسلمانوں کا رہنا جائز ہے کہ حاجت معاش و تجارت و اعی ہے اور اسے چھوڑ نے
میں حرج عظیم ہے پھروہال جبکہ مسلمان امن وامان سے ہیں تو انہیں وہاں سے متقل ہونے کے لئے کون
سی چیز داعی ہے؟ واللہ تعالی اعلم۔

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ مانٹہ تنہ الی علم

صح الجواب\_ والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

YIA-altmo

میت کے نام پر نکالے ہوئے غلہ ونفذی سے مسجد تغیر کرنے کا تھم! صرف کاکل رکھ لینے سے کوئی صوفی نہ ہوجائے گاجب تک نیک عمل نہ ہو! عدت گزرنے تک عدت کا نفقہ شوہر پرلازم ہے! کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں کہ:

(۱) کیامیت کے نام پرنکالے ہوئے غلہ ونفتری رقم سے معجد تغیر کرائی جاسکتی ہے؟

(٢) واڑھى ركھنے كى حدشرع كيا ہے؟ اور چرے پركہال سے كہال تك اس كولگانے كا حكم ہے؟

(س) كاكل ركف واليبت سے صاحبان النے كوصوفى كہلوانا باعث فخر بجھتے ہيں،كياده صوفى كہلواكتے ہيں؟

(س) ایک شخص اپنی زوجه کوطلاق دے کراس کی سنگی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو زوجه اول کوبطور

تارہ کے کب تک گھر میں الگ رکھ سکتا ہے؟ جبکہ زوجہ اول بیرچا ہتی ہے کہ طلاق کے بعد بھی میں الگ رہ کراپنا گزرزندگی اپنے بچوں میں گزاروں گی ، بچے بالغ شادی شدہ ہیں ،استدعا ہے کہ شریعت کا تھم نافذ فرما كرعندالله ماجور بهول \_فقظ\_والسلام

بثيراحمه خال بستى

وہ رقم وغلہ اگر فقیر کودے چکے ہوں تو اس کی اجازت ہے مسجد کی تغییر میں لگا سکتے ہیں ،اس کے بےاجازت لگانامنع ہےاوراگر نہ دیا ہے تو میت کوثواب بہنچنے کی خاطر ابتداءمبحد میں لگانا جائز ہےاور خوب ہے کہ صدقہ جار بیہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔

(٢) أيكمشت ورمختار مي ب:"السنة فيها القبضة"

[الدرالمختار،ج٩،كتاب الحظروالاباحة،باب الاستبراء،ص٥٨٣،دارالكتب العلمية بيروت] ال سے كم كرانا كناه ب\_اسى ميں ب:"يحرم على الرجل قطع لحيته"

[الدرالمختار،ج٩،كتاب الحظروالاباحة،باب الاستبراء،ص٥٨٣،دارالكتب العلمية بيروت] رخسار پر جورواں ہوجا تاہے،اسے استرے سے چھلواسکتے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

عدت گزرنے تک اورعدت کا نفقہ شوہر پرلازم ہے اور بعد عدت اس پرنفقہ لازم نہیں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

محض كاكل ركھ لينے سے كوئى صوفى نە ہوجائے گاجب تك عمل صالح نە ہو۔والله تعالى اعلم\_

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

الجواب صحيح والمجيب نجيح به قاضى محمر عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مسئله-۲۱۹

مسجد كي تغير ميس ب وجه شرعى ركاوث و النافلط افواه عيلانا حرام حرام حرام! كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه: مبجد گڑ کی از سرنونتمیر ہور ہی ہےاب تو خدا کا فضل وکرم ہے کہ تھوڑا سا کام باقی رہ گیاہے، سامنے کی د بوار اور حصت اور منارے بارش کی کثرت کے باعث کام بندہے، شروع میں بنیاد قطب کی وجہ سے ہونے سے غلط ہوگئ تھی تو بعد میں قطب کے ذریعہ سے اس غلطی کو درست کیا، اتن ہی غلطی پر عکیم منظور عالم صدیقی نے مسلمانوں سے کہا کہ سجد میں ناجائز بیسہ صرف ہور ہاہے، چندہ اس میں کوئی مت دو، دیہات میں جاکر بیہ بدؤینی پھیلا دی بلکہ یہی نہیں ہیجی افواہ بریا کردیا کہ زکوۃ فطرہ کی رقم انجمن والے مسجد میں لگارہے ہیں لیکن انجمن والے بھی ایسا غلط روبیا ختیار نہیں کیے۔زکوۃ فطرہ کی رقم جہاں جہاں روانہ کرنا تھا وہاں وہاں بھیج کررسید بھی حاصل کرلیں۔ بریلی شریف، جامعہ حبیبیہ، الله آباد، رائے پور،امبیکابوروغیرہ کے پنتیم خانوں میں ان ادارون کی رسیدیں تمام برادران کو دِکھا کر حکیم منظور عالم کو المجمن وجمعیت سے الگ کردیا فیق و فجو رحد سے اتنابڑھ گیا ہے کہ مفتی نا گپورکومر دود کہددیا، بیالفاظال وقت کہا جب حکیم صاحب سی مسئلہ کول کرانے کے لئے نا گپور خط تحریر کر کے روانہ کیا،خط بغیر جواب کے لوٹ آیا، وجہ پتھی کہ علیم صاحب کی تحریرالی تھی کہ خود ہی لکھتے اور خود ہی پڑھتے ، دوسرا کو کی نہیں پڑھ سکتا، پشت پر بیجواب تحریر کرے آیا کہ سی خوش نویس ہے لکھا کر پھر ہے بھیجو سمجھ میں تحریز ہیں آر ہی ہے۔ بس اتنى بات يرجه كيم صاحب في يهدويا كدد يكهوان مردودول كي مجه ميل يجهين آيا-اب قبله محرم ہے گزارش میہ ہے کہ مفتی دین کی شان میں گتا خانہ الفاظ مکنے والا اور تغییر مسجد میں رکاوٹ جمعیت میں نفاق وانتشار پیدا کرنے والا مخص کیسا ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما کرعنداللہ ماجور ہوں اورعندالناس مفتكور جول \_فقظ\_والسلام\_

صدرانجمن عبدالرطن خان ریلو ہے مسجد ہشلع سر گوجہ (ایم پی)

الجواب

مسجد کی تغییر میں بے وجہ شرعی رکاوٹ ڈالنا، غلط افواہ پھیلا ناحرام،حرام، برکام، بدانجام ہے اور علماء کی تو ہین بے وجہ شرعی بہت شخت ہے، علماء نے اس پڑھم کفر فر مایا ہے،

اشاه ميں ہے:

"الاستهزاء بالعلم والعلماء كفر"

[الاشباه والنظائرمع الحموى، كتاب السير، باب الردة، ج٢، ص٨٥، مكتبه زكريا] توبه وتجديدا يمان وتجديد تكاح (اگربيوى بو) لازم ہے۔

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

صح الجواب\_والله تعالیٰ اعلم\_ قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلۂ القوی

سئله-۲۲۰

### فنائے مسجد میں واقع حجرہ کودکان بنانے کی اجازت نہیں!

كيافر مات بي علمائ دين ومفتيان شرع متين مسكد ذيل ميس كه:

زیدنے ایک مسجد بنوائی ،مسجد کی دیوار میں ایک حجرہ بھی ہے، اب اس حجرہ کوتو ڈکر مکان بنایا جا رہا ہے اور حجرہ دوسرا تیار کیا جا رہا ہے، وہ حجرہ از مسجد خارج ہے، اس کوکرایہ پر دیا جائے گا تو اس کے بارے میں شرعی تھم کیا ہوگا؟ آپ برائے مہر بانی جواب تحریر فر مائیں۔ عین کرم ہوگا۔ ادے میں شرعی تھم کیا ہوگا؟ آپ برائے مہر بانی جواب تحریر فر مائیں۔ عین کرم ہوگا۔

المستفتى: محدانوار حسين مسجد نيانران، بريلى شريف

الجوابـ

صورت مسئولہ سے ظاہر ہے کہ وہ حجرہ فنائے مسجد میں ہے اور فنائے مسجد وہ جگہ جومسجد سے متصل مصالح مسجد کے لئے ہولہٰذا اس حجرہ کو دوکان بنانے کی اجازت نہ ہوگی کہ اس میں حرمت مسجد کا سقوط ظاہر ہے پھرفصل بانی سے اور عرف عام سے دلالۃ وہ جگہ مصالح مسجد کے لئے معین ہوگی اور علماء فرماتے ہیں کہ معروف مثل مشروط ہے تو اسے دکان کرنا تبدیل وقف ہے تو کھلی مخالفت شرط واقف کی ہوئی جو ناجائز وممنوع ہے۔ در مختار میں ہے:

"شرط الواقف كنص الشارع اي في المفهوم والدلالة"

[الدرالمختار، ج٦، كتاب الوقف، ص٩٤، دارالكتب العلمية بيروت]

مندبيمين محيط شس الائمه سرهى سے ب

"قيم المسجد ان لا يجوز له ان بينى حوانيت فى المسجد اوفى فنائه لان المسجد اذا جعل حانوتا ومسكنا تسقط حرمته وهذا لا يجوز والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد اه" ـ والله تعالى اعلم

[الفتاوى الهندية، ج٢، كتاب الوقف، الفصل الثانى في الوقف، ص ١٦ ١٠دار الفكر بيروت] فقير مجد اختر رضا خال از برى قاورى غفرك المحم الحرام ١٣٩٨ كالمحرم الحرام ١٣٩٨

مسئله-۲۲۱

#### مسجد کی چیزیں واجی قیت پرخریدنا جائزہے!

كيافرمات بين علمائ وين بابت اس مسئله ك:

مسجد کی چیزیں جیسے اینٹ وغیرہ تھوک سے خرید کرہم اپنے مکان میں لگا سکتے ہیں یانہیں؟ یونہی سامان مسجد فروخت ہوا اس کوخرید کرآپنے گھر کے کام میں لگا سکتے ہیں؟ اس کا جواب تفصیل سے عنایت فرمایا جائے۔

حكيم محمدالحسن ،سگرام پور

الجواب

ہاں، واجبی قیمت پرخرید ناجائز ہے اور جائے تعظیم پرلگائیں۔ درمختار میں ہے:

"جشيش المسجد و لا يلقى في موضع يخل بالتعظيم" ـ واللدتعالي اعلم [الدر المختار، ج١، ص٣٢٢، كتاب الطهارة، دار الكتب العلمية بيروت]

فقير محمد اختر رضاخال ازهري قادري غفرله ١٩ رصفر المظفر ١٣٩٧ه

مسئله-۲۲۲

### ايك عيدگاه كوم جدست تبديل كرنے كامسكا! محترى ومكرى! السلام عليم ورحمة الله و بركانة

دریافت طلب میہ کہ ہمارے یہاں اٹاری میں ایک پرانی عیرگاہ موجود ہے، گرقصے کی آبادی
ہوھنے کی وجہ سے عیدگاہ میں جگہ کی کمی اور اندرون بستی ہونے کی وجہ سے مدھیہ پردیش سرکار کی جانب
سے نئ عیدگاہ کے واسطے جگہ شہر سے باہر ل گئی ہے گرعید کی نماز ابھی تک دونوں عیدگاہوں (نئ اور پرانی)
میں مسلمانان اٹاری ادا کر رہے ہیں گر پچھ حضرات پرانی عیدگاہ کو پنجوقتہ نماز کے لئے پچھ حصہ مجد میں
تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور بقیہ حصے میں دکا نیں کرایہ پردینے کے لئے بنانا چاہتے ہیں۔ کیا پرانی عیدگاہ کو
مجداور مکانات دوکانات میں تبدیل کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی: محمرعزیزا ٹاری کیراف منہاری دکان درگاچوک،اٹاری ضلع ہوشنگ آباد،(ایم یی)

الجواب

وہ عیدگاہ مسجد کے تھم میں ہے، اس پر مسجد کے لئے تغیر جائز ہے اور اس عیدگاہ کے کسی حصہ پر دوکا نیں بنانا جائز نہیں کہ پیغیبر وقف ہے اور بینا جائز ہے۔علماء فرماتے ہیں: ''لایہ جوز تغییر الوقف عن هیئته''۔واللہ تعالی اعلم

[الفتاوی الهندیة، ج۲، کتاب الوقف، ص٤٢٣ ، دار الفکر بیروت] فقیر محمد اختر رضاخان از بری قادری عفرلهٔ ۱۳۰۸ فیرم ۱۲۰۰ مسردی الحیم ۱۳۰۰ ه

VTT-altmo

# مبركاورس بلى كاتار لے جانے كاتكم!

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ: مسجد کے اوپر سے سی کے مکان میں بجلی کا تار لے جانا جائز ہے کئییں؟ جب کہ دوپول موجود ہیں ،

مبحد کے اوپر سے تار لے جانا جائز نہیں کہ بیہ بغیر مسجد کی حیبت پر چڑھے ممکن نہیں اور مسجد کی حصت پرچر هنابلاضرورت شرعیه ناجائز ہے۔ مندبیمی ہے: "أن الصعود على سطح كل مسجد مكروه"

[السفتساوي الهسنسدية، ج٥،ص٣٧٢، كتساب السكراهية،الباب المخامس عشر في آداب المسجد،دارالفكربيروت]

بلکہ اس ہندیہ میں اس ہے متصل ہی تصریح فر مائی کہ اگر شدیدگری ہوتو بھی سطح مسجد پر نماز مکروہ ہےتوجب نماز کے لئے شدیدگری کاعذر ہوتے ہوئے سطح مسجد پر چڑھنے کی اجازت نہیں تواپنے کام کے کئے سطح مسجد کا استعمال کب جائز ہوگا؟ پھر تار پر چڑیوں کے بیٹھنے کے سبب مسجد کی آلودگی کا سیجے اندیشہ ہے، یہ بھی نا جائز ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة ۵رشوال المكرّم ۱۳۹۸ ه ذلك كذلك اخي اصدق لذلك والمولى تعالى اعلم \_ الجواب سيحيح \_ قاضي محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى محدر يحان رضاخال رحماني غفرلة مسئله-۲۲۶

جس كاكور ه فيكتا إورجهم سے بد بوآتى ہاسے مسجد آنے سے روكا جائے! كيافر مات بي علمائ وين مسائل ذيل ميس كه:

زید کوکوڑھ کی بیاری ہے، کیاوہ زید مجدمیں جماعت سے نماز پڑھ سکتا ہے یانہیں؟ (1)

اور مذکورہ بالا زید کی بھی بھی علاج کرا تا ہے، یعنی زخم وغیرہ پرپٹی کرا تا ہےاور جب پٹی بندھی (٢) رہتی ہے تو اس کے پانی وغیرہ نہیں گرتا ہے اور جب پٹی زید کھول دیتا ہے تو اس سے پانی وغیرہ گرتا رہتا ہے اوراس کے جسم سے بہت بُری بد بوآتی ہے۔اب ایسی حالت میں وہ نماز کیا مسجد میں جماعت کے ساتھ ہویا الگ،نماز پڑھ سکتا ہے یانہیں؟

کمستفتی: محمدیاسین میا گنج منطع فرخ آباد (یوپی)

الجواب

(۲۰۱) فی الواقع اگر کوڑھ ٹیکتا ہے اورجسم سے بد ہوآتی ہے تو الی حالت میں اسے مسجد سے روکا جائیگا۔ دوسری صورت میں جبکہ زخموں پرپٹی باندھ کر آئے کہ کوڑھ نہ ٹیکے اور بد بو دب جائے، اسکے شامل جماعت ہونے میں حرج نہیں۔واللہ تعالی اعلم۔

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ ۲۲ ررمضان المبارک ۳۹۸اھ

> صح الجواب\_والله تعالى اعلم\_ قاضى محمه عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

> > YYO-altmo

معتلف کامسجد میں بال بنوانا جائز نہیں! مسجد میں ریاح خارج کرنا مکروہ تحریمی ہے!

كيافر مات بي علمائ دين ومفتيان شرع متين مسكله ذيل ميس كه

معتكف معجد ميں بال بنواسكتا ہے؟ اور بلندآ واز سے ریاح خارج كرنا كيسا ہے؟

المستفتى: محمر حنیف/معرفت مفتى عبدالعزیز خال صاحب متصل لاله کی بازار ،محلّه چھوٹی بازار ، فتح پور (اتر پردیش)

الجواب

معجد میں جائز نہیں اور حدود مسجد میں (خارج مسجد ) میں اجازت ہے اور مسجد میں ریاح خارج

کرنا مکروہ تحریبی ہے۔واللہ تعالی اعلم

فقیرمحداختر رضاخاں از ہری قادری غفرلهٔ ۲رذی قعده۳۰۳ اھ

مسئله-۲۲٦

#### عام طور پرمسجد میں خطبہ کے لئے بے منبر کے زیبے تین ہی کیوں؟ قرآن وحدیث کا فداق اڑانے والامسلمان نہیں اسے کوئی منصب سونینا حرام بدکام!

مخدوم ملت عظیم المرتبت وقارسنیت تاج مفتیان کرام قبله محداخر رضاخان صاحب از هری! السلام علیم ورحمة الله و برکانهٔ

بندہ وخاک پائے حضرت،حضرت ہی کی دعاؤں کے فیض کرم کے سہارے الحمد ملاکہ بخیر ہے اورخا كسارحضرت كےساميعاطفت كواپيئسرول پرتا قيامت قائم ركھنے کے لئےسركار دوجہال كاصدقه بارگاہ حضوری سے طلب کرتا ہوں۔آمین۔اوران شاءاللہ تا قیامت ای سعادت سے بھی بازنہ آوےگا۔ ثم آمین ۔حضوراسی ہے قبل دوعر یضہ خدمت میں ارسال کر چکا تھا جس میں اپنی بے بصناعی اور کم پڑھے لکھے ہونے کا اظہار کر چکا تھا میں صرف وسطانیہ اول کا زمانہ ماقبل طالبعلم رہ چکا ہوں اور فی الوقت مولیری میں نوکری کرر ہاہوں ،اس لئے مجھے ہمیشہاس کا شدت سے احساس رہاہے کہ میراہر ہرلفظ ،ہر ہر سطرسر کار کی شان میں نہایت درجہ گنتاخ اور بے باک ہو گیا ہوگالیکن چونکہ مذہب میں لگاؤ اورسنیت سے والہانہ اور سچی محبت ہے اس لئے میں آپ جیسے عظیم اور میر سے خمیر کی بیآ واز ہے کہ عصر حاضر میں کل سنیت کے فخراوراس لئے تمام پیروکار پر بھاری اور حرف آخر کی حیثیت رکھنے والی شخصیت جو آبداراور نہایت بیش قیمت موتیوں کاسمندر بیکراں ہے کیونکر نہاس کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے تجد بےلٹاؤں اور چندموتی حاصل کرنے کی جسارت کروں اور بھی آپ کے نہایت قیمتی اور ضروری اوقات میں سے چند ساعت لینے کی ہمت کی ہےاس امید پر کہ مجھےنظرا نداز نہ کیا جائے گا اور میرے شوق کو تقویت عطا کی جائے گی۔اب خدمت میں چندمسائل۔ كيافرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين ان مسائل كے متعلق كه:

(۱) عام طور پرمسجد میں خطبہ کے لئے سے ممبر کے تین ہی زینے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے استعال کے لئے خطیب کے لئے شرائط،آ داب،مثلاً قیام وجلوس اور اول دوم خطبہ پرزینے کا استعال وغیرہ پر

(۲) ایسے مخص کے متعلق کیاارشاد فرماتے ہیں جومبحد کے حدود کے باہر معلومات نہ رکھتا ہواورایک نہایت ہی بےغیرت نماز وروز ہ وو مگرار کان دین سے لا پرواہ ہو، پیر بنااور پھر جہلا کواپنے دام فریب میں کے کران کی معیت میں قرآن وحدیث یاک کی حرمت کا مٰداق نہایت ہے باکی سے کرتا ہو،اس شخص کو مسجد کی تولیت بھی اور ممیٹی کا اہم رکن صدر وسکریٹری بنایا گیا ہومسجدیا دیگرمصارف دینیہ کے واسسے چندہ دیا جانا جا ہے یانہیں؟ جبکہ بیرحضرت مولانا ذکی الله مرحوم کلکتہ کے پیروکار ہیں اور ان ہی کے مسلک اور ذات کواپنااوڑ ھنا بچھونا بنالیا ہے۔مولا نا ذکی اللہ صاحب غالبًا ان کے کسی گدی نشیں نے سر کارمحمد احمد رضا خاں صاحب اعلیٰ حضرت فاضل ہریلوی اور دیگر کسی سی صحیح العقیدہ بزرگ کو ہدف تنقید بنایا ہے، اپنی كتاب كا نام بھى بردا زہر يلا ركھا ہے، حامض الاسنان، جس كوميں دوحيار صفحه تك سرسرى طور يرد مكير چكا ہوں کیکن میں باخدا کہتا ہوں اور دعوہ کے ساتھ کہتا ہوں کہاس کا قلم ان میں بیعنی اعلیٰ حضرت کی ذات غلطیوں کو دِکھانے بے بنیا داور غلیظ جرائت کی ہے۔ نیز اس کا مزارا پنے گاؤں پر کلکتہ سے بھکم رشید مولانا ذ کی الله صاحب بذر بعیه خواب اور ایک کا فره کی روح میں حلول کر کے بھی اسی کا فرہ کواپنی زوجیت میں طلب کر کے ان کے گاؤں میں بس گئے یعنی ہزار یباغ سلطنہ میں۔جبکہ مولانا ذکی اللہ صاحب کا مزار کلکته میں اب اس مزار کے متعلق نیز حضرت ذکی اللہ کے متعلق ارشاد ہوا کہ وہ کسی عقیدہ اور مسلک کا پیروکارہے،اس کے متعلق میرا کیا مزاج ہونا جا ہے؟ میں حامض الاسنان کے مزیداوراق ندالٹ سکا کہ فورا مجھے سے لیے اور کہا کہ اس کونہ پڑھیں ،آپ سے برداشت نہ ہوگا اور اب با الحضوص عرض میہ ہے کے عرصہ سے عریضہ جیج رہا ہوں کہ حضور ہیے کمترین اور گستاخ کی بچی کو پولیو (لقوہ ) کے مرض نے ایک باؤل سےمعذور کررکھاہے،ان کے لئے تعویذ رخصت کریں۔فقط۔والسلام۔

#### الجواب

(۱) منبرنبوی شریف زمانه اقدس حضور صلی الله علیه وآله وصحبه وسلم اور خلافت کے عہد میں تین درجہ تھا، زرقانی علی المواہب میں ہے:

"وكان الى ان زاده مروان في خلافة معاوية ست درجات"

[شرح الزرقاني عملي المواهب اللدنية، ج٢، ص١٨٩، باب ذكر بناء المسجد النبوي وعلى المنبر، دار الكتب العلمية بيروت]

اس کئے عام طور پرتین زینے ہوتے ہیں اور خطیب کو طہارت کا ملہ کے ساتھ منبر پر کھڑے ہونا چاہئے اور دوخطبوں کے درمیان جلوس ہونا چاہئے کہ یہی سنت متوارثہ ہے اور جس زینے پر چاہے، کھڑا ہو۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) برتقد برصدق سوال قرآن وحدیث کا مذاق اڑانے والامسلمان نہیں، اسے کوئی منصب سوئینا حرام بدکام کفرانجام ہےاوراہے چندہ دینا بھی اوروہ شخص جس کا پیٹخص مرید ہے،اگر فی الواقع بدیذہب تھا تو اسے مرحوم ککھنا جائز نہ تھا،اس سے تو بہ بیجئے ۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ ۸رذی الحبہ ۱۴۰ ھ

مسئله-۲۲۷

#### فنائے مسجد میں دوکا نیں بنانا جائز نہیں! مسجد کے فرش کے لئے کسی حصہ کوجوتا اتار نے کے متعین کرنامسجد کے ادب کے سخت خلاف ہے!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسكد ذيل ميں كه:

(۱) سنگریا میں بہت پرانی مسجد ہے اور اسی میں فرش مسجد سنے حوض ہے، نقشہ ذیل ہے۔
حوض کے او پر نماز پڑھنے کے لئے جوفرش بنا ہوا ہے، پانی نکا لئے کے لئے تھوڑا حصہ کھلا ہوا ہے، یہاں
پہلے پانی کی قلت کی بنا پر بارش کا پانی اکٹھا کرنے کے لئے زمین دوز حوض بنالیا کرتے تھے۔اب پانی کی
فراوانی ہے اور حوض مذکور کی ضرورت نہیں کیونکہ منکی او پر بنی ہوئی ہے۔عرض کرنا یہ ہے کہ مسجد کی آمدنی

بوھانے کے لئے جانب مشرق حوض کی سیدھ سے دکا نیں بنا سکتے ہیں یانہیں؟ اور حوض کی جگہ جبکہ او پر فرش معجد بنا ہوا ہے۔مسجد میں داخل ہے یانہیں؟ اگر د کا نیں بنا نا جائز نہیں ہے تو مسئلہ واضح ہونے پر بھی جولوگ بنانا چاہتے ہیں ،ان کے لئے کیا تھم ہے؟ واضح ہو کہ دکا نیں حوض کی جگہ اور حوض کے جنوب میں فرش معجد کی جگه میں بنانا جا ہتے ہیں۔

(۲) مسجد کے جانب شال گیٹ سے باہر جوتاا تارنے کی کوئی محفوظ جگہ نہیں ہےاور پہلے دیوار تک ہی فرش تھا بعد میں دروازہ ادھر کھولا گیا اور دروازہ سے اندر یعنی فرش مسجد پرتقریبا دوفٹ جگہ جوتا اتار نے کے لئے بنائی ہے،اس جگہ پر جوتے اتار نااور پہن کرآنا کیساہے؟ اورا گرنا جائز ہے تو کس درجہ کا گنہ گار ہوتا ہے؟ نیز وہ جگہ بنانے والے کے لئے کیا حکم ہے؟

المستفتى: محمطى اشرفى گڑیا براہ ہنگریا شلع گنگانگر (راجستھان) ٢٤ ررجب المرجب ١٣١٠ه

وہ جگہا گرمسجدنہیں تو فنائے مسجد ضرور ہے اور فنائے مسجد کا حکم حرمت میں وہی ہے جومسجد کا ہے۔ لہذاوہاں دکا نیں بنانا جائز نہیں کہ سجد کی بے حرمتی کا باعث ہے۔ فنا وی عالمگیریہ وغیر ہامیں ہے:

"قيم المسجد لا يجوز له ان يبني حوانيت في حد المسجد او فنائه لان المسجد اذا جعل حأنوتا و مسكنا تسقط حرمته وهذا لا يجوز والفناء تبع المسجد فيكون حكمه حكم المسجد كذا في المحيط السرخسي"

[السفتساوئ الهسندية، ج٢، كتساب السوقف،السفصل الثساني في الوقف وتنصرف القيم وغيره، ص١٦ ٤ ، دار الفكر بيروت]

صورت مسئولہ میں ان لوگوں پر لا زم کہ اس ارادہ سے باز آئیں ورنہ گنہگار ہوں گے۔ والثدتعاولى اعلم

(r) مسجد کے فرش کواس غرض کے لئے استعمال اور وہاں جوتے پہن کر آنامسجد کے ادب کے سخت خلاف

ہے،وہ جگہ بنانے والے اوراس غرض کے لئے استعال کرنے والے سخت گنبگار ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ فقیر مجمد اختر رضا خال از ہری قادری غفرلۂ ۲ررمضان المبارک ۱۳۱۰ھ

> صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

> > YTA-alimo

#### فنائے مسجد میں دوکان بنانا شرعاً ناجائز!

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: جامع مسجد ہیسلپور میں مسجد کی فصیل کے پیچھے کچھاز مین خارج مسجد ہے بینی مسجد کے صحن کے وضو کرنے کی نالی ہے اور نالی کے بعد تقریباً ۴ رفٹ چوڑی اور لگ بھگ۲۲ رفٹ کمبی زمین خارج مسجد خالی پڑی ہوئی ہے جس کے کچھ حصہ پرنمازی اپنے جوتے اتارتے ہیں۔اب دریا فت طلب بیا مرہے کہ اس خارج مسجد جگہ کے کچھ حصہ پردکان تغیر کرائے کرایہ پرشرعاً دی جاسکتی ہے؟

المستفتی: سیدهامد حسین قادری جامع مسجد، بیسلپور شلع پیلی بھیت

الجواب

نہیں کرفنائے مجدمیں دوکان بنانا شرعاً جائز نہیں۔ محیط وقتے القدر وقبلی علی النہین و مندیہ میں ہے:

"قیم المسجد او فی فنائه لان
المسجد اذا جعل حانوتا و مسکنا تسقط حرمته وهذا لا یجوز والفناء تبع المسجد فیکون حکمه حکم المسجد کذا فی محیط السر خسی" واللہ تعالی اعلم

[الفتاوی الهندیة ، ج۲ ، کتاب الوقف الفصل الثانی فی الوقف وتصرف القیم وغیره، ص ۱۳ ، دارالفکر بیروت] فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفرلهٔ ۱۲ رخی الحجیم ۴۸ ا

مسئله-۲۲۹

## شرع میں مجد کے کہتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے؟ کسی بھی زمین کامسجد ہونے کے لئے وقف تام ضروری ہے!

وقدمنا ان المسلمين يقولون لا بد من الوقف للمسجدية ولا ترضى الدولة الوطنية ان تمنع الرضا بطريق الوقف ويتبع الا ان يثبتوا دعواهم من الشريعة الاسلامية ان الوقف لابد للمسجد، فما قولكم يا علماء الاسلام فيما ياتي؟ اخبرنا بالجواب من الكتب المعتمدة والله ياجركم اجراً جزيلاً.

والمامول ان لا يقع التاخر في الاجابة فان الحاجة الي الفتوي شديدة.

- (١) ما يقال له المسجد في الشرع الاسلامي؟ وما تعريفه الذي يمتاز به عن غيره؟
- (٢) ان أخذ عقار عارية او اجارة واكتراء وجعل المسلمون يصلون فيه فيصير مسجداً شرعياً ام لابد للمسجد من الوقف التام؟

بدر القادر، الجمعية الاسلامية

#### الجواب

(۱) المسجد هو الموضع الموقوف على ملك الله تعالى الجوزوالافراز عن املاك الناس وحقوقهم المعد للصلاة اما قولاً بان يقول جعلته مسجدا او فعلا بان يصلى فيه المسلمون بالجماعة على وجه الاستداعة بعد افراز ذلك الموضع عن املاك الناس وحقوقهم قال في الهندية والخانية وغيرهمامن كتب سادتنا الحنفية ما نصه:

"رجل له ساحة لا بناء فيها امر قوما ان يصلوا فيها بجماعة فهذا على ثلثة اوجه: ان امرهم بالصلاة فيها ابدا نصابان قال صلوا فيها ابداً او امرهم بالصلاة مطلقا و نوى الابد ففى هذين الوجهين صارت الساحة مسجداً وان وقت الامر باليوم او الشهر او السنة ففى هذا الوجه لا تصير مسجداً ولومات يورث عنه"

[الفتاوي الهندية، ج٢ ، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد، الفصل الاول، ص ٩ . ٤ ، دار الفكربيروت]

وفي الدر المختار:

"ما نصه يزول ملكه عن المسجد بالفعل وبقول جعلته مسجداً "

[الدرالمختار، ج٦، كتاب الوقف، ص٤٤،٥٤٤ ٥، دار الكتب العلمية بيروت]

وقال في البحر الرائق:

"لا يحتاج في جعله مسجداً الى قوله وقفته ونحوه لان العرف جاز بالاذن في الصلاة على وجه العموم والتخلية بكونه وقفا على هذه الجهة فكان كالتعبير به"

[البحرالرائق شرح كنز الدقائق، ج٥، ص١٧ ٤، كتاب الوقف، زكريا بكثيو]

وفيه ايضا ما نصه:

"بنى في فنائه في الرستاق دكانا لاجل الصلاة يصلون فيه بجماعة كل وقت فله حكم المسجد"

[البحرالرائق شرح كنز الدقائق،ج٥،ص١٩، ٢٥، كتاب الوقف،زكريا بكلُّهو] وبها ذا الذي تلونا ظهران المسجدية لا تتأتى الا بالوقف قولا كان او فعلا وادل دليل عليه قوله سبحنه وتعالىٰ: "وان المساجد لله"

[سورة الجن، آيت-١٨]

صرح عزوجل بان المواضع المعدة للصلاة مختصة بالله جل شانه و الاختصاص لا يتاتى الا بالتخصيص فالنص على الاختصاص نص على كون المسجد موقوفا علىٰ ملك الله تعالىٰ. والله سبخنه وتعالىٰ اعلم.

(۲) لا يصير مسجداً اذ لا بدله من الوقف التام والوقف اذا تم ولزم فلا يملك ولا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يوهب كما في التنوير. والله تعالىٰ اعلم

[الدرالمختار، ج٦، كتاب الوقف، ص ٥٣٩ ، دار الكتب العلمية بيروت] حرّره: الفقير الى رحمة ربه الغنى محمد اختر رضا خان الازهرى القادرى

مسئله-۲۳۰

#### بلاضرورت ايكمسجدى آمدنى دوسرى مسجد مين لكاناجا تربيس!

كيافرمات بين مفتيان كرام مسكه بذامين كه:

زید کہتا ہے کہ ایک مسجد کی جائیداد کی رقم یعنی روپیہ پیسہ وغیرہ دوسری مسجدوں میں خرچ کرنا لیعنی تنخواہ دینا، امام ومؤ ذن و دیگر ضرور بیات مسجد میں خرچ کرنا حرام ہے۔ بکر کہتا ہے کہ ایک مسجد کی جائیداو روپے پسیے وغیرہ دوسری مسجدوں میں خرچ کرنا جائز ہے یعنی تنخواہ وغیرہ دوسری مسجدوں کے امام ومؤذن کو، دیگر ضرور بیات میں لگا سکتے ہیں۔ اب زید و بکر میں کافی اختلاف ہو گیا ہے۔ لہذا از روئے مسئلہ حدیث شریف وفقہائے کرام کی روشنی میں صاف صاف بیان فرمادیں تا کہ اختلاف ختم ہوجائے۔ مدیث شریف وفقہائے کرام کی روشنی میں صاف صاف بیان فرمادیں تا کہ اختلاف ختم ہوجائے۔ المستفتی: مستان ولی

ولا ڈی نے ، نرساراڈ پیٹے ہنگے گھور (کرنا ٹک)

الجواب

فی الواقع بلاضرورت به جائز نہیں کہ ایک مسجد کی آمدنی دوسری مسجد پرصرف کی جائے۔اگر صرف کرے گاتو واقف ہوخواہ متولی، گناہ گار ہوگا اور مستحق عزل ہوگا کہ بیستی وناا ہلی ہے جوموجب عزل ہے۔ درمختار میں ہے:

"(ويـنزع) وجوبا بزازية (لو) الواقف فغيره بالاوليٰ (غير مأمون) او عاجزاً او ظهر به فسق-الخ"

[الدرالمختار، ج٦، كتاب الوقف، ص٧٨ ه تا ٨٥، دارالكتب العلمية بيروت]

ہاں اگر دوسری مسجد ضرورت مند ہے اور کسی مسجد کی آمدنی کثیر اور حوائج مسجدے فاصل ہے تو اس صورت میں اس کی فاصل آمدنی بہ قدر ضرورت ضرورت مندمسجد کودے دینا جائز ہے بشر طبیکہ واقف دفوں کا ایک ہواوراس صرف کو حاکم اسلام خود کرے ہمتولی کو بے حکم حاکم بیصرف جائز نہیں۔ درمختار میں ہے:

"(اتحد الواقف والجهة وقل مرسوم بعض الموقوف عليه جاز للحاكم ان يصرف من فاضل الوقف الآخر عليه) لانهما حينئذ كشئ واحد (وان اختلف احدهما بان بني رجلان مسجدين) او رجل مسجداً و مدرسة ووقف عليهما اوقافا (لا) يجوز له ذلك" [الدرالمختار،ج٦، كتاب الوقف،ص١٥٥، دارالكتب العلمية بيروت]

طھطاوی میں ہے:

"قوله (للحاكم) التقييد به يفيد ان الناظر لايجوز له ذلك"-والتدتعالى اعلم [حاشية " اوى على الدر، ج٢، كتاب الوقف، ص٥٣٨، ببولاق القاهره] فقير محمد اختر رضا خال از برى قادرى غفرله مارصفر المظفر ١٠٠٥ه

مسئله-۲۳۱

#### مجدى حيت پرنماز پره سكتے بيں جبكم مجد بحرجائے!

كيافر ماتے ہيں مفتيان دين وملت مسائل ذيل كے متعلق كه:

- (۱) مسجد دومنزلہ ہے، نیچ کا حصہ تنگ ہے اور اوپر کا کشادہ ہے یعنی نیچے کے ارآدمی ایک صف اور اوپر کی منزل میں ۲۵ رآدمی ایک صف میں آتے ہیں۔
  - (۲) مسجد میں صحن بالکل نہیں ہے، یعنی چاروں طرف سے بند ہے۔
    - (m) وضوخانہ کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔
  - (۴) مسجد میں پیھے کا نظام ہے لیکن دیہات کی دجہ سے بتی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔
  - (۵) آبادی چاروں طرف سے گنجان ہے ، مجد کی دیواروں میں کوئی کھڑ کیاں نہیں ہیں البتہ پیش امام کے سامنے چندروشن دان ہیں ، گرمی کی شدت کی وجہ سے او پر جماعت ہوسکتی ہے یا نہیں ؟ بعض حضرات کو گرمی کی وجہ سے او پر جماعت ہوسکتی ہے یا نہیں ؟ بعض حضرات کو گرمی کی وجہ سے دماغ میں تکلیف کافی ہوتی ہے لاہ زااس صورت میں بلاکرا ہت او پر جماعت ہوسکتی ہے یا نہیں ؟ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ او پر جماعت ہونے میں کوئی حرج نہیں اور بعض کا کہنا ہے کہ بنچ بھر جانے کے بعد او پر جماعت ہوسکتی ہے۔ کتب معتبرہ سے حوالہ دے کرممنون ومشکور فرمائیں ہیں کرم ہوگا۔

المستفتی: محمد کمال الدین خاں جامع مسجد ،موضع نصرت پور ،ڈاکخانہ کمال سنج ،ضلع فرخ آباد (یوپی)

#### الجواب

مسجد کی حجیت پرنماز مکروہ تحریجی ہے اگر چہ گرمی کی شدت ہو جب بھی سطح مسجد پرصف جائز نہیں۔ہاںا گرمسجد بھرجائے تو ضرورۃ مسطح مسجد پرصفیں قائم کر سکتے ہیں۔ہندیہ میں ہے:

"الصعود عملي سطح كل مسجد مكروه ولهذا اذا اشتد الحريكره ان يصلوا بالجماعة فوقه الا اذا ضاق المسجد فحينئذ لا يكره الصعود على سطحه للضرورة كذا في الغرائب"

[الفتاوی الهندیه ، ج ه ، کتاب الکراهیه ،الباب الخامس فی آداب المسجد،دار الفکر بیروت] صورت مسئوله میں دوسری منزل پر جو کھلا حصه ہو ، و ہاں جماعت قائم کریں ، پھر جولوگ بوجہ تنگی چ رہیں وہ او پر مسجد کی حجیت پرافتد اکریں۔واللہ تعالی اعلم۔

فقیر محمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۲ ارشوال المکرّم ۹ ۱۳۰۶ ه

مسئله-٧٣٢

#### مسجد کی کرسی، ڈول، فنڈیل، چٹائی وغیرہ مسجد کے لئے کارآ مدنہ ہوں تو چھ سکتے ہیں!

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: کری ، ڈول ، چٹائی ، قندیل ، فرش ، گلے اگر خراب ہو جائیں یا مسجد کے لئے کارآمد نہ رہیں تو

ر المیں دوسرے کے ہاتھ بیچنا درست ہے یانہیں؟ اور بیفتویٰ دینا کہ جائز نہیں کیسا ہے؟ جس میں درمختار انہیں دوسرے کے ہاتھ بیچنا درست ہے یانہیں؟ اور بیفتویٰ دینا کہ جائز نہیں کیسا ہے؟ جس میں درمختار وردالحتار کا بیحوالہ بھی ہے:

"ولو خرب ماحوله واستغنى عنه يبقى مسجدا عند الامام والثانى ابدا الى قيام الساعة وبه يفتى فلا يعودميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد اخر "-

المستفتى: سيد فخر الحسين صاحب از-خيرآ باد بسلع سيتا بور (يو بي)

الجواب

(۱) نہ کورہ اشیاء اگر خراب ہو جائیں تو انہیں دوسرے کے ہاتھ بیچنا درست ہے۔ در مختار کی جو عبارت نقل کی ہو عبارت نقل کی ہو عبارت نقل کی ہے وہ نقس مسجد کے بارے میں ہے۔اشیائے مسجد کا اس میں ذکر نہیں۔ دوسری عبارت مرابعت روائحتار کی ہے،اس میں البتہ بیفر مایا ہے کہ:

"ولايجوز نقله ونقل ماله الى مسجد آخر-الخ"

[ردالمحتار، ج٦، كتاب الوقف، ص٤٨ ٥، دار الكتب العلمية بيروت]

گریہاں مال سے مراد آلات مسجد نہیں بلکہ مسجد کا ملبہ۔ اسی روالمحتار میں ہے:

"وصرح في الخانيه بأن الفتوى على قول محمد قال في البحر وبه علم ان الفتوى على قول محمد قال في البحر وبه علم ان الفتوى على قول محمد في آلات المسجد وعلى قول ابي يوسف تابيد المسجدا، والمراد بالآت المسجد نحو القنديل والحصير بخلاف انقاضه لما قدمنا عنه قريبا من ان الفتوى على ان المسجد لا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد اخر"

[ردالمحتار،ج، کتاب الوقف، ص ۶۹ ه، دار الکتب العلمیة بیروت] ملبهٔ مسجد کا بیج کرنایا دوسری مسجد کی طرف منتقل کرنا بھی فساوز مانه کی وجه سے علمانے جائز رکھا، ای ردالحتار میں ہے:

"شمرأيت الآن في الذخيرة قال وفي فتاوئ النسفى سئل شيخ الاسلام عن اهل قرية رحلوا و تداعى مسجدها الى الخراب وبعض المتغلبة يستولون على خشبه وينقلونه الى دورهم هل لواحد لاهله المحلة ان بيع الخشب بامرالقاضى ويمسك الثمن ليصرفه الى بعض المساجد او الى هذا المسجد قال نعم"

[ردالمحتار، ج٦، كتاب الوقف، ص٠٥٥، مطب في نقل انقاض المسجد، دار الكتب العلمية بيروت] اور اشياء مذكوره جبكه مسجد كے ليے كارآ مدنه ہوں تو تیج كرنا بلاشيه جائز ہے مگر بے اولى كى

جگەنەر كھيس.

ورمختار میں ہے:

"حشیش المسجد و کناسته لا یلقی فی موضع یخل بالتعظیم" \_وهوتعالی اعلم
[الدر المختار ، ج ، کتاب الطهارة ، ص ۲۲ ، دار الکتب العلمية بيروت]
فقیرمحماختر رضا خال از بری قادری غفرلهٔ

معاررمضان المبارک/۱۳۱رنومبر ۱۹۷۱ء

YTT-altun

#### بضرورت شرعيه لمجدم مجدى اينش اكميرنا جائز نهين!

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل سوالات میں کہ: موضع بسیمیر بازار کا ایک محلّهٔ حسن پورے جوآج سے تقریباً چھ سال پہلے محلّہ ہٰذا ہے آ گے ایک مشرقی کنارے پر با ممتی باندھ بہار گورنمنٹ نے بندھوا دیاہے،اس وقت ایبا ہوتا ہیکہ دریاسے پانی نکل کر پوری بستی کوغرق کردیتا ہے، آج سے تقریباً ایک سال پہلے بہار گورنمنٹ نے محلّہ ہٰذا کے جنآ اور معجد کے لئے باندھ سے مشرق میں زمین دی ہے اور وہیں سب آ دمی آباد ہوئے ہیں اور مسجد کا حال اس وقت ایباہے کہ بالکل ویران ہے۔ چونکہ آبادی ختم ہوگئی ہے،اب وہاں کوئی آ دی نہیں رہتا،وہاں مسجد کےاندر اوراویرتک برسات کے مہینے میں یانی رہتا ہے اور برسات ختم ہوجانے کے بعد مسجد ڈاکؤ وں کا اوّٰ ہ بنارہتا ہاور چور، ڈاکومسجد میں کھہرتے ہیں اور مسجد ہی میں کھاتے ، پیتے ،سوتے ، جاگتے اور نہ جانے کیا کیا كرتے ہيں۔اس صورت ميں معجد و ہاں سے شہيد كر كے جہاں آبادى ہے، و ہاں بناسكتے ہيں يانہيں؟ پیاری بی بی صاحبہ نے اپنے رویے سے مسجد بنوائی اور یہاں سے جب جرت کرنے لگی تو اپنی زمین تقریباً ساڑھے تین ایکڑ ہایں شرا نط وقف کیا ہے کہ اس زمین کی آمدنی ہے مسجد بنائی اور مرمت کی جائے گی اور کوئی مسافراییا ہوجس کے پاس کرایہیں، جوایئے گھرتک گاڑی سے نہ جاسکے تواس کواس آمدنی سے کرایددیا جائے گا اور اس کی باقی آمدنی سے مدرسہ بھی چلے گا۔مولانا بھی رہیں گے،مشاہرہ بھی پائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے اور امامت بھی کریں گے۔مدرسد رضاءالعلوم موضع کنھواں،سیتامڑھی بہار کے اساتذہ اور مدرسہ رضوبیہ ہدایۃ المسلمین موضع سندر پور بازار سرلا ہی نیپال کے اساتذہ اور مولانا

عبدالرزاق صاحب قبله سابق مدرس مدرسه عربیه اور دارالعلوم آخته بازار سیتام دهی بهار نے بموقع محفل میلاد کے وہاں مدرسه باضابطہ قائم کرادیا ہے جس کا نام مدرسه عربیه رضاء العلوم رکھا ہے جس میں سترہ جا گیردار طلباء ہیں اور ۱۳ راسا تذہ درس و تذریس کا کام کر رہے ہیں۔ایی صورت میں اس جائیداد کی بیدا وار مدرسہ کے مصارف میں صرف کرنا جائز ہے یانہیں؟

المستفتی: محمدالیاس بسیطه بازار مضلع سیتنام رهمی (بهار)

الجواب

(۱) وه جگدابدالآبادتک مجدر بے گی۔ البذابے ضرورت شرعید ملجد و بال سے اینش اکھیڑنا جائز نہیں۔ ورمخار میں ہے: ''لو خرب ما حوله واستغنی عنه یبقی مسجدا عند الامام والثانی ابدا الیٰ قیام الساعة وبه یفتی''

[الدرالمختار،ج٦،كتاب الوقف،ص٤٨،٥١دارالكتب العلمية بيروت]

دوسری جگہلوگ مسجدا پیخ صرف سے بنا کیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ (۲) صب منشائے واقفہ صرف کرنا جائز ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقیر محمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ ۲ارذ والحبہ ۴۰۸اھ

مسئله-۲۳٤

خارج مسجد برائے تفع مسجد در خت لگانا جائز ہے! اوراس درخت کے پھل بے قیمت نہیں لے سکتے!

كيافرمات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين مسئله ذيل مين كه:

مسجد خارجہ میں درختوں کے لگانے کا کیا تھم ہے؟ اور نفع مسجد کے واسطے لگائے جا کیں گے جو تھم شرع شریف کا صا در ہو،مع دستخط ومہر کے مرحمت فر ما کیں۔کرم ہوگا۔

السائل: محرجميل احمد محلّه جميا پوره ، پرانه شهر ، بريلي شريف (يولي)

خارج مسجد برائے نفع مسجد درخت لگانا جائز ہے جبکہ وہ حصہ بس مصلحت کے لئے رہے،اس میں تبدیل یار کاوٹ نہ ہواور نہ کسی طرح مسجد کی آلودگی یا بے حرمتی لازم آئے ورنہ نعے علماء فرماتے ہیں:

"لايجوز تغيير الوقف عن هيئته"·

[الفتاوي الهندية، ج٢، كتاب الوقف، الباب الرابع عشرفي المتفرقات، ص٤٢٣، دار الفكر بيروت] پھراس درخت کے پھل بے قیمت نہیں لے سکتے۔

ہندیہ میں ہے:

"أذا غرس شجرا في المسجد فالشجر للمسجد"\_والله تعالى اعلم

[الفتاوي الهندية، ج٢، كتاب الوقف، الباب الثاني عشر، ص١٨ ٤، دار الفكربيروت] فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلية ٢ررجب المرجب ١٣٩٧ه

الجواب صحيح وصواب والمجيب مصيب ومثاب قاضي محمر عبدالرحيم بستوى غفرله القوى دارالا فتاءمنظراسلام، بریلی شریف (یوپی)

مسئله-230

## مسجدى رقم إردو برائمرى اسكول مين لگانا درست نبين!

علمائے دین کیافر ماتے ہیں دریں مسئلہ کہ:

مسجد کی رقم اردو پرائمری اسکول کے استعمال میں لائی جاسکتی ہے یانہیں؟ بینوا بالنفصیل وتو جروا

بإجزالجزيل فقظ والسلام-

المستفتى: صدرانجمن نورالاسلام

انوری مسجد ، کنک روڈ ، مولوی وسیم جمبئی – ۸۴

**الجوابسسس** نهيس-والله تعالى اعلم

فقيرمحداختر رضاخال ازهري قادري غفرله ١٢ رشوال المكرّ م٢ ١٨٠ه

غيرمسلم يابد فدجول كى رقم مسجد مين صرف كرسكت بين يانبين؟

شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے اس بارے میں کہ:

کیامسجد کی تغییر میں غیرمسلم یا بد مذہب یعنی و ہائی ، دیو بندی ، غیرمقلد ، رافضی اور دیگر فرقہائے باطلہ وغیرہم کی رقم صرف کی جاسکتی ہے یانہیں؟اگر کی جاسکتی ہے تو کن صور توں میں؟

مبيل - حديث مي إن نهينا عن زبد المشركين "واللدتعالى اعلم -

[مسئد البزار البحر الذخار ـباب ماروي بن حماد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،مؤسسة علوم القرآن بيروت]

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

مسئله-۲۳۷

چرم قربانی کی رقم مسجد میں لگانا سکتے ہیں!

كيافر ماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرع متين ان مندرجه ذيل مسكوں ميں كه:

قربانی کی کھالوں کا پییہ مسجد کے کسی کام میں لاسکتے ہیں یانہیں؟ مثلاً ہینڈ پمپ وغیرہ میں،جبکہ

متجد تمیٹی کے پاس آمدنی کے ذرائع موجود ہیں۔

چرم قربانی کی رقم مسجد میں لگا سکتے ہیں۔واللہ تعالی اعلم

رمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرك

مسئله-۷۳۸

## مسجد كادروازه اين مكان مين لكان كاحكم!

P. W

كيافرمات بي علمائ دين اس بار عيس كه:

مولا ناعبدالستار نے مسجد کے درواز ہ کواپنے مکان میں لگالیاہے،لگا نا کیساہے؟

اگروه دروازه ایباهوگیا تھا کہ سجد کواس کی ضرورت نهاب تھی نهآئندہ ،الیں صورت میں مولا نا نے درواز ہ مذکورہ کی قیمت واجبی مسجد کود ہے دی ہواور درواز ہ لگالیا ہوتو اُن پرالزام نہیں ورنہ وہ ضرورملزم و گنهگار ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

مسئله: ۲۳۹

## مىجددھوناغىرمقلدول سےنفرت و بےزارى كے اظہار كے لئے ہے!

اس مين علمائے كرام المسنت والجماعت كيافر ماتے ہيں كه:

اگرغیرمقلد کا کوئی فردا ہل سنت و جماعت کی مسجد میں آ جائے تو اس مسجد کو بغیر دھوئے اہل سنت جماعت کی نماز اس مسجد میں ہوگی یانہیں؟ اور اگر اہل سنت و جماعت اس ڈر سے کہ غیر مقلد کے عوام ہم سے لڑیں گے اور ہمارے ساتھ برائی ہے پیش آ ویں گے تو اس صورت میں اہل سنت و جماعت غیرمقلد سے پرہیز کریں یانہیں احادیث صحیحہ ہے مطلع فرہا ک

ى : قاضىمولا ناشخ محمدانيس صديقي رضوى اجميري

پیش امام خطیب جامع مسجد تیلی بوره مقام و پوسٹ گلاب بوره پھلواڑ ہ راجستھان

مسجددهوناغیرمقلدول سےنفرت و بےزاری کے اظہار کیلئے ہے اس پرنمازی صحت موقو نے نہیں اورغیرمقلدول سے پر ہیز بہر حال ضروری ہے واللہ تعالی اعلم۔ اورغیرمقلدول سے پر ہیز بہر حال ضروری ہے واللہ تعالی اعلم۔ فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفرلہ

مسئله: ۲٤٠

### مسجد کی معرفت جائداد کی آمدنی شب قدر کوسحری کے لئے خرچ کرنا جائز نہیں!

ازجلييه

جلیبہ بستی کے مسلمان بھائیوں کی طرف ہے گزارش بیہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ کے متعلق جوز رطبع ہے۔اس کا بحوالہ قرآن شریف واحادیث صححہ فیصلہ فرمادیں۔ دیکر مسئلہ کے متعلق جوز کر سی مسئلہ کے دیں ہے۔

(۱) مبحد کی معرفت جو جائداد ہے اس کی تین طرح کی آمدنی ہے مبحد قائم ہے۔

ا-زمین کی اجرت سے آمدنی ۲-گفر کے کرایہ ہے آمدنی ۳- تالاب کی مجھلی کے ذریعہ آمدنی وغیرہ۔

السبتى كے لوگ رمضان شريف كى ١٤ رتاريخ شب قدركى رات كوسحرى اى مسجدكى آمدنى سے

کھلانا چاہتے ہیں آیا پیجائز ہوسکتا ہے یانہیں؟ بحوالہ قر آن وحدیث جواب دیں۔

(۲) کی برانی مسجد کی پرانی لکڑی جو کہاس وقت کسی کام کے لائق نہیں ہے۔وہ لکڑی جلائی جاسکتی ہے یا نہیں؟اس لکڑی کوکوئی بھی دوسرا آ دمی خرید کرجلاسکتا ہے یانہیں؟اس کا جواب عطافر ما کیں

المستفتى مسلمانان كثك ازيسه

#### الجواب

(۱) ۔ اس رقم کومسجد کی تغییر وضروریات مسجد پرصرف کرنالازم ہےاور شب قدر کوسحری کیلئے خرچ کرنا جائز نہیں ۔واللہ تعالیٰ اعلم

، برای فی الواقع اگروہ ایسی برکار ہے کہ آئندہ بھی اس کی ضرورت نہیں تو اسے واجبی قیمت پر بیچنا جائز ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

٢٠ رذيقعده اجهاج

صح الجواب والله تعالىٰ اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مسئله: 133

رافضی بورین سے چندہ لینا اور ان سے میل جول حرام ہے!

مسلمانان اہل سنت کے رہبر اعلیج ضرت کے جانشین ہم سنیوں کے پیشواو رہنما مفتی اعظم (فاضل بریلوی)! السلام علیم ورحمة الله و برکاته

دیگر ہم سی مسلمانوں کی آپ سے گذارش ہے ہمیں کچھ فتووں کی ضرورت ہے برائے مہر بانی ہمیں فتو کی ہمینے کے تکلیف گوارہ کریں آپ سے گذارش ہیہ ہے کہ جمینی کے علاقے میں دوسی نالوقہ کے ماقت ایک قصبہ ہے جس کا نام آگا تی ہے یہاں شریعت کے خلاف کچھ لوگ شر پھیلا رہے ہیں جس کی تخریر ہم نیچے پیش کررہے ہیں اس کا جواب برائے مہر بانی جلداز جلد دینے کی تکلیف گوارہ کریں بیآپ سے ہم سنیوں کی التجا ہے اس قصبہ میں ۵ سے ۵ گھر کے مسلمانوں کی آبادی ہے یہاں ایک مجد ہم جس میں پانچوں وقت نماز بداذان ہوتی ہاں وجہ سے اس مجد میں ایک پیش امام (جوشی فنی ہے) اور جس میں پانچوں وقت نماز بداذان ہوتی ہاں وجہ سے اس مجد میں ایک پیش امام (جوشی فنی ہے) اور ایک موزن رکھا گیا ہے نماز میں پنچ وقتہ ۸ – ۱۰ ارنمازی ہوتے ہیں اور جمعہ کے روز ۵ – ۵ کنمازی ہو جاتے ہیں گر اس میں کچھ شریعت کے خلاف اختلا فات پیدا ہو گئے ہیں اسلئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں غیر کے مطابق کچھ فتو کی جھیجے کی زحمت گوارہ کریں یہی ہم غریب سنیوں کی آپ سے التجا ہے۔

سوال نمبر(۱) ہاری مسجد کے پڑوی کچھ غیر مقلدلوگوں سے چندہ وصول کر کے مسجد کے کام میں لیتے ہیں غیر مقلد کا مطلب اس قصبہ میں کچھ کھوجہ لوگ جوشاہ ایران اور آغا خان کو مانتے ہیں، ہیں جن کی زبانوں پراللہ اور رسول کے نام کے بجائے ان کے مولا رام اور بھگوان کا نام لیتے ہیں کیا ان لوگوں کا بیسہ ہاری مسجد میں کچھ کام کراسکتے ہیں یانہیں ہمارے علائے دین کا کیا فیصلہ ہے؟

سوال نمبر(۲) ہم سی مسلمانوں کے لیے بیہ جائز ہے کہ ہم ان کھوجوں کے وہاں آ جاسکتے ہیں اوران کے گھروں میں ان کے ہاتھوں سے پکایا ہوا کھا پی سکتے ہیں یانہیں؟اسکے لئے شریعت کا کیا فیصلہ ہے برائے مہر بانی ان دونوں سوالوں کا جلد از جلد جواب دینے کی تکلیف گوارہ کریں یہی آپ سے التجاہے۔ المستفتی

ایم۔ایس۔سید ٹیلر ماسٹر پولس اسٹینڈ کے پاس موضع و پوسٹ آگاش 401301،مہاراشٹر

الجواب

(۲۰۱) وہ لوگ رافضی ہے دین ہیں ان سے چندہ لینااور ان سے میل جول حرام ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محمد اختر رضا خال قادری از ہری غفرلہ شب۲۶ر جمادی الآخرہ ۲۰ساچے

صح الجواب والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مسئله: ۲٤۲

#### فاسق کی تولیت میچی نہیں!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين اس مسئله ميں كه:\_

مسجد کے مکان میں جو کرایہ دار ہیں ان پر مسجد کمیٹی نے مقدمہ دائر کیا ہے حالانکہ تمام کرایہ دار آپس میں مجھونہ کرنے پر رضا مند ہیں بلکہ مقدمہ دائر کرنے سے پہلے متولی نے وعدہ کیا کہ آپ لوگ ہماری نوٹس کا کوئی جواب نہ دو۔ہم آپس ہی میں طے کرلیں گے لہٰذا دریا فت کرنا ہے کہ وعدہ خلافی کرنے والاجھوٹ بولنے والا مقدمہ میں جھوٹے گواہ بنانے والا مسجد کا متولی یا مسجد کمیٹی کا سکریٹری ہو سکتا ہے یانہیں؟ اور مسلمانوں کواسے رکھنایا نکالدینا جا بیئے؟

الجواب

فی الواقع اگروہ مخص بدعہدہاور جھوٹے مقدمہ چلاتا ہے اور جھوٹی گواہی دلواتا ہے تو وہ فاسق ہے جبکہ بیامور شرعاً ثابت ہوں اور فاسق کی تولیت سے جبکہ بیامور شرعاً ثابت ہوں اور فاسق کی تولیت سے جبکہ بیاما جائے گا۔ایسے کوسکریٹری بھی نہ بنانا چاہیئے۔واللہ تعالی اعلم

فقيرمحمداختر رضاخان قادرى ازهرى غفرله

مسئله: ٧٤٣

## مسجد کی چٹائی پرمسجد میں تعلیم جائز ہمسجد سے باہرنہ پہنچائیں!

کیافر ماتے ہیںعلائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: جو شخص بچوں کو تعلیم دیتا ہو۔اورمسجد کی چٹائی پرتعلیم دیتا ہویا ان بچوں کو تیج یاد نہ کرائے تو اس کا

تعلیم و بنادرست ہے یانہیں؟

افتخار حسین رضوی موضع تخت پور پوسٹ دینگر پورضلع مرادآ باد

الجواب

ب مربر کی چٹائی پرمسجد میں تعلیم جائز ہے مسجد سے باہر نہ پہنچائیں جو شخص سیجے یاونہ کرائے اس کی تعلیم درست نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضاخان از ہری قادری غفرلہ ۱۰ رشوال <u>۹۵ ج</u>

مسئله-٤٤٧

قریب کی مسجد میں نماز پڑھناافضل ہے! بلاوجہ شرعی نئی مسجد بنا کر اس میں جعہ قائم کرنا درست نہیں!

کیافر ماتے ہیں علائے دین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:

ایک گاؤں میں تین مسجدیں ہیں، ان تینوں میں سے ایک مسجد پرانی ہے اور دومسجدیں نگافتیر
ہوئی ہیں۔ان دونوں مسجدوں کی نگر تعمیر کی وجہ سے کہ ان لوگوں کے اندرآپس میں اختلاف پیدا ہوگیا۔
جس بنا پران لوگوں نے دونئی مسجدیں تعمیر کی ہیں اور تینوں مسجدوں میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ پرانی مسجد
پہلے سے وقف کی ہوئی نہیں تھی، اب ان دونوں مسجدوں کے ہونے کے بعد پرانی مسجد کو وقف کردیا۔اب
مسمجد میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ نئی مسجد ایک ایسی جگہ تعمیر ہوئی ہے کہ جہاں نہر پڑتی ہے اور لوگ

ں جدیں مار پر سے کوجاتے ہیں۔اب ان دونوں مسجدوں میں جمعہ کی نماز جائز ہے یانہیں؟ وہاں نماز پڑھنے کوجاتے ہیں۔اب ان دونوں مسجدوں میں جمعہ کی نماز جائز ہے یانہیں؟

ستفتى عبدالخالق بهواني بوركلشن مالده بزكال

#### الجواب

جومبجد جن لوگوں کے قریب میں ہے،ان کے لئے اسی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ پرانی مسجد کوآبادر کھناوہاں کے مسلمانوں پرفرض ہے۔اگروہاں جمعہ جائز تھااور پرانی مسجد میں جمعہ ہوتا تھا تو بلاوجہ شرعی نئی مسجد بنا کراس میں جمعہ قائم کرنا درست نہیں جبکہ امام ماذون بدا قامت جمعہ نہ ہو۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقیر محمد اختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ الجواب صحیح۔ محسین رضاغفرلۂ

صح الجواب \_ والله تعالىٰ اعلم \_ بهاء المصطفیٰ قادری، بریلی شریف

مسئله-250

مسجد کے بورڈ پردین مضامین کی تحریر کاحق متولیان کو ہے یا امام کو؟ متولیان میں سے سی کو بے دجہ شرعی کم کرناکسی کو اختیار نہیں! درس حدیث صحن مسجد میں دینا درست ہے جبکہ درس دینے والاسی صحیح العقیدہ ہو۔

كيا فرماتے ہيں علمائے دين درج ذيل مسائل ميں؟ شرعی جواب دے كرعندالله ماجور ہول\_

(۱) مسجد کے بورڈ پر دینی مضامین کی تحریر کاحق متولیان (ٹرسٹیان) کو ہے یا امام کو؟ واضح ہو کہ متولیان دینی باتوں کاعلم رکھتے ہیں۔

(۲) ایک فرد نے مسجد کی تغییر کی اور تقریباً ایک سال قبل تحریری طور پرمسجد کے پنچوں (ٹرسٹیوں) کے حوالہ کردی ۔ ا حوالہ کردی۔ اب کسی کو بیدا ختیار ہے کیا کہ ان میں سے پچھ متولیان (ٹرسٹیان) کو کم کردیا جائے جبکہ متولیان صوم وصلوٰ ۃ کے پابنداورغیرا خلاقی فعل سے دور ہیں۔

الجواب

(۱) أ اس جگه كاعرف يهي ہے كه متولى مسجد ميں بورڈ پر ديني باتيں لکھتے ہيں اور وہ حق تو انہيں كا ہے

لأن المعروف كالمشر وط، كذا فى الدرالمختار ـ دوسر بكوان كى بغيرا جازت اس ميں سبقت خلاف اولى ہے گريدامر دريا فت طلب ہے كہ متوليان امام كے اس امر ميں مزاحم كيوں ہيں؟ اگر اس كا سبب اختلاف عقيدہ ہے تو تفصيل لكھ كرمعلوم كريں ـ

(۲) بے دجہ شرعی کم کرنے کا اختیار نہیں۔جولوگ کم کرنا چاہتے ہیں وہ دجہ شرعی بیان کریں جس کی بناپروہ کی جاہتے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

(٣) درست جبکہ تی جی العقیدہ سی طور پرتعلیم دیں تبلیغی جماعت کی نام نہاد تعلیم جس کا مقصدا صلال اللہ مسلمین اورنئ قوم پیدا کرنا ہے جسیا کہ الیاس بانی تبلیغی جماعت کے ملفوظات میں ہے اور دینی دعوت سے طاہر ہے، حدیث کی تعلیم نہیں ،اس سے احتراز لازم بلکہ انہیں اپنی مسجد سے دور رکھنا فرض۔ درمختار میں ہے:

"ويمنع منه و كذا كل مؤذ ولو بلسانه" والله تعالى اعلم

[در مختار، ج۲، ص ۴۳۹، ۱۳۹، باب ما یفسد الصلوة، دار الکتب العلمید، بیروت]
ین هم مودودی جماعت اور غیر مقلدین اور دیوبندیون اور جمله بدند بیون کا ہے۔ والله تعالی اعلم۔
فقیر محمد اختر رضا خان از ہری قادری غفر له

٢٩رجمادي الاخرى ٢٩م٠ ١٥

الاجتوبة كلها صحيحة معزول كرنے كاسباب تحريركر كے معلوم كريں بور ڈپر بعض جگه نفيحت آميز باتيں لكھتاہے وہاں امام ہى كوحق ہوگا وجہز اع بتا كرمعلوم كريں۔والمولى تعالى اعلم۔ قاضى مجمد عبدالرحيم بستوى غفرلۂ القوى

مسئله: 227

مسجد میں ونیا کی باتیں کرناحرام ہے!

كيافر ماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه:

جمعه مجد میں کسی طرح کا اعلان کرنایا دنیاوی تقریر کرنا پیکیسا ہے؟ جبیبا کہ زید جمعه مسجد بعد جمعہ کے اعلان کرتا ہے کہ میں ایک میچر ہوں آپ لوگ اسکول میں لڑ کے بیسے کئے اسکول ٹوٹ رہاہے ہاں اسکول

میں بیٹھنے وغیرہ کاانتظام نہیں ہے۔

لمستفتى :عبدالمصطفى محمدا كرم الحق ضلع كثيهار بهار

مجد میں دنیا کی باتیں کرنامنع ہے حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کی باتیں کرنانیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے بیکلام جائز ومباح کا تھم ہے اور نا جائز کلام کرنامسجد میں اور زیادہ وبال کا کام ہے۔واللہ نعالی اعلم۔

فقيرمحداختر رضاخال ازهرى غفرله

مسئله-۲٤٧

### مسجد کی صف جس پرکسی نے پیشاب کردیااس کودهوکر نماز پردھ سکتے ہیں!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسكله ذيل ميں كه:

(۱) زید کے یہاں شادی تھی، زید نے اپنے لڑ کے کومسجد میں کھانا کھانے کی صفیں لینے بھیجا، لہذاوہ لڑکا دھو کے میں ایک صف نماز پڑھنے کی لے گیا اور اس پر بھی کھانا کھایا گیا، ایک محفل نے کھایا اور دوجار نے اس کے بعد اور کھایا اب اس کوا چھی طرح دھو لینے کے بعد اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

(۲) مسجد کے اندر بجلی فٹ ہے لہذا ایک جوان لڑ کا مسجد کے اندرونی خصے میں بلب فٹ کرر ہاتھا، بجلی نے ایسا کرنٹ مارا کہ بیہوش ہو کرصف پر گرااورصف پر پیشاب کردیا اور فرش بھی نیچےتر ہو گیا۔ بیصف دھولینے کے بعد نماز کے قابل ہے پانہیں؟

الجواب

(٢٠١) پڑھ سکتے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ ۱۹رذی الحجہا ۱۹۰

مسئله-۱۶۸

مسلمانوں کی آراضی میں زبردسی بنااؤن بنائی می مسجد میں نماز پڑھناممنوع ہے! کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ: (۲) زید نے مجدمسلمانوں کی آراضی میں زبردستی بنااجازت بنالی ہے، اس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ استفتی: مولا ناضمیراحمہ

راجه کاسهس بور، بلاری مرادآباد

الجواب

(۲) وہاں نماز پڑھناممنوع ہے کہ ظلم وغضب اور بُرائی اوراس سے راضی رہنا نا جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضاخال از ہری قادری غفرلۂ ۲۸ رذی الحجیم ۱۳۰۰ھ

مسئله: ٧٤٩

المجمن کے سی عہد بداری رائے کے بغیر سجد کو قرض دار بنانا جائز نہیں!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه:

مسجد کی تغییر و توسیع کے نام پرانجمن کے کسی عہد بدار کی بغیر رائے کے کنٹری کی دکان سے قرض کے طور پرلکڑی وغیرہ حاصل کر کے مسجد کو قرض دار بنانا اس مسئلہ میں علمائے دین کا کیا فتو کی ہے؟ مطلع فی در در بانا اس مسئلہ میں علمائے دین کا کیا فتو کی ہے؟ مطلع

فرمایاجائے۔

المستفتى: ليافت خال، روم نمبر 1/5-B-218 دهراوى كراس رودُ ، داروارُ ممبئ-1

الجواب

(۴) ناجائزہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقیر محمد اختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ ۲۷رشعبان المعظم ۲۰۴۲ھ

مسئله: ۲۵۰

مسجد كا بييه طبارت خانه مي لكاسكت بي! كيافر مات بي علمائ دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميس كه: ى سريه مىجد كاببييه طهارت خانه مين لگانا جائز ہے يانہيں؟ المستفتى: عبدالجليل مسجد شطرنجى بوره، ناگپور المستفتى: عبدالجليل مسجد شطرنجى بوره، ناگپور

الجواب

. لگاسكتے ہیں۔درمختار میں ہے: 'ويبدأ من غلته بعمارته''۔وهوتعالی اعلم

[الدرالمختار، ج٦، كتاب الوقف، ص٩٥، دارالكتب العلمية بيروت] فقير محداختر رضا خال از هرى قاورى غفرلهٔ ٢٩ رشعبان المعظم ٣٩٨ اه

> صح الجواب\_والله تعالىٰ اعلم \_ قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

> > مسئله-201

غيرمسلم كى چيزمسجد كے لئے لينا جائز نہيں جبكہ بيانديشہ بوكدوہ احسان جمائے گا!

كيافرمات بيس علمائ وين اسمسلمين كه:

ایک غیرمسلم نے مسجد میں جانماز دی، یا خوشبو کے لئے اگر بتی دی، مثلاً مسجد میں استعال ہونے والی کوئی بھی چیز ہو، انہوں نے اپنے دھرم کمانے کے لئے مفت میں مسجد میں بھیج دیا، ان سب چیزوں کو مسجد میں استعال کرنا کیسا ہے؟ فقط۔

حافظ محد شرف الدين، حافظ بك دُيو، سپر امپور، دهنبا د

الجواب

ناجائز ہے جب بیاندیشہ ہوکہ وہ منت رکھے گا یعنی احسان جتائے گایا اپنے کفری رسوم کے لئے مسلم سے بدلہ طلب کرے گا تو اور زیادہ نا جائز و گناہ۔واللّٰد تعالیٰ اعلم

فقیر محمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ کم رشعبان المعظم ۱۳۹۸ه

صح الجواب\_والله تعالىٰ اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۲۵۲

#### ايكمسجدكاسامان دوسرى مسجد مين عندالضرورت لكاسكت بين يانبين؟

کیافر ماتے ہیںعلائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں ضرورت کے تحت لیا جاسکتا ہے یانہیں؟

آپ کا خادم: جناب تاج محمصاحب موضع پرنسامرتضای ضلع بستی (اتر پردیش)

الجواب

دوسری مسجد کا سامان اس مسجد میں لگانا جائز نہیں جبکہ اس مسجد کوضرورت ہواور اس کی ضرورت سے فاضل ہوتو بطور قرض دے ،مضا کقہ نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

صح الجواب\_واللد تعالى اعلم\_ قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرلهٔ القوى

YOT-altmo

#### مسجد میں سونا معتکف کوحلال ہے اور غیر معتکف کوحرام! مسجد میں کھانا معتکف کوحلال ہے!

علمائے کرام کیا فرماتے ہیں:

- (۱) خارج مسجد میں نمازی، بے نمازی کا سونا کیساہے؟
- (۲) اگرکوئی نمازی مسجد کی حدمیں لیٹ جائے اور سوئے نہ اور نہ سونے کی غرض سے لیٹے تو زید کا کہنا ہے، یہ بھی منع ہے۔
- (۳) ایک مولوی صاحب باعمل اور پر ہیزگار اور بہت بڑے تنقی ہیں ، بیاعتکا ف کی نیت کر کے محمد میں روز انہ داخل ہوتے ہیں اور تلاوت قرآن شریف میں مصروف رہتے ہیں اور اور اور دوزہ میں مصروف رہتے ہیں اور اور دوزہ میں بھی مسجد میں اینا وفت صرف کرتے ہیں اور روزہ میں بھی مسجد میں افطارتے ہیں تو

کوئی مضا نقہ تو نہیں؟ جبکہ نیت اعتکاف کی کیے ہوتے ہیں۔

ا المستفتى: رحمت الله، پېلى بھيت

الجواب

(۱) مسجد میں سونا معتکف کوحلال ہے اور غیر معتکف کوحرام اور خارج مسجد میں سونا سب کو جائز ہے۔ تفصیل کے لئے فتا وی رضویہ شریف د کیھئے۔

(٢) بال! جب كمعتكف نه مواور خارج مسجد ميں جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم

(۳) کوئی مضا کقہ نہیں جبکہ مسجد کی آلودگی کا اندیشہ نہ ہونہ جماعت کی جگہ میں تنگی ہو۔معتکف کو کھانا مسجد میں حلال ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضاخال از ہری قادری غفرلۂ ۱۰رشوال المکرّم ۱۳۹۷ھ

> لقداصاب من اجاب \_ والله تعالى اعلم بالصواب قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى دارالا فتاء منظراسلام، بریلی شریف

> > مسئله-٤٥٧

#### مجد کے اندر قبر ہوتو اس جگہ نماز پڑھنے کی کیاصورت ہوگی؟

محترى! السلام عليم ورحمة الله وبركانة

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرعمتين كه:

میرے یہال مسجد میں ایک بہت پُر انی قبر فرش میں آرہی ہے اور وہ قبر پختہ بنی ہوئی ہے تو کیا کوئی صورت الیں ہے کہ فرش مکمل بن سکے؟ رہا جو بھی اس بارے میں مسئلہ ہو، تشریح کے ساتھ مطلع فرما ئیں۔ عین نوازش ہوگی۔

المستفتی: نبی شیر موضع رہولہ،ڈاکخانہ بگگرام ، شلع ہردو کی

#### الجواب

۔ قبر کوڈاٹ لگا کر بند کردیں کہ مکان کی طرح ہوجائے اوراس کے اوپر فرش ڈال دیں اور فرش اوراس بند قبر کے درمیان کچھ فاصلہ رکھیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضاخال از ہری قادری غفرلهٔ ۲۱رزی الحبیم ۱۳۰۰ھ

# بار صلوة (الجنائز

مسئله-۷۵۵

قبرستان میں تھیل کود کروانا دونوں حرام! قبرستان کی زمین کو کرایہ پردینانا جائزہے!

كيافرمات بين علمائ ملت اسلاميدان مسائل مين كه:

(۱) زید قبرستان کے اندر پالا کھلوا تا ہے اورلوگ کثرت سے کھیل دیکھنے کے لئے قبرستان کے اندر گرائی میں بھو نجھ میں جہتار غیر بھی میں دن میں لگریں میں میں میں تابیاں لاز االی صور تابیل

گراؤنڈ میں پہو نچتے ہیں جوتا دغیرہ بھی پیروں میں لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔لہذاالیی صورت میں پالا تھلوانے والے اور کھیلنے والوں اور دیکھنے والوں پرشرع شریف کا کیا تھم ہوگا؟

(۲) قبرستان کے کسی ایک حصہ کو پٹنگ کے دھا گہر نگنے والوں کو کرایہ پر دینا کیسا ہے؟ مدلل جواب عنایت فرما ئیں تو عین کرم ہوگا۔

المستفتى: ابل بهارى بورمعماران، بريلى شريف كيم اكتوبر هي الم

الجواب

(۱) دونوں گناہ گارمستوجب نارحق اللہ وحق مردگان میں گرفتار ہیں۔حدیث شریف میں ہے مردہ آ دمی کوایذ ادینااییا ہی ہے جیسے زندہ کوایذ اپہنچانا۔

[مرقامة المفاتيح شرح مشكولة المصابيح، ج٤، كتاب الجنائز، باب دفن الميت، الفصل

الثاني، حديث - ١٧١٤، ص ١٧٠، دار الكتب العلمية بيروت]

تو بہ لا زم اوراس فعل بدکو چھوڑ نا ضروری ہے، قبرستان میں مطلقاً منع اور بیرون قبرستان بھی اس فعل کی اجازت نہیں ہوسکتی ہے، جب کہ بہ نبیت لہوہوا ورکشف عورت کے ساتھ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(٢) ناجائز ہے۔واللد تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضاخاں از ہری قادری غفرلۂ ۱۳۹۷ھ صح الجواب۔ اور بیتھم اسی صورت میں ہے کہ قبروں پر پالا کھیلنے یا دیکھنے والے قبروں کی بے حرمتی کریں۔ والمولی تعالی اعلم

قاضى محمر عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مسئله-۲۵۷

#### متعدد قبرستان كى رقم كومخلوط كرنا جائز نبيس!

كيافرمات بيس علمائ وين اسمسله ميسكه:

نجیب آباد میں ایک قبرستان نقشہ خسرہ نمبر 163 وقف ہے اور دوسرا قبرستان نقشہ خسرہ نمبر 168 وقف ہے۔ اور ملحق زمین دونوں کی ملی ہوئی ہے، مہتم علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک دوسرے کی آمدنی علیحدہ علیجدہ لگ سکتی ہے، یا دونوں کی شرکت میں لگ سکتی ہے؟ بروئے شرع جواب مرحمت فرمایا حاد سر

المستفتی: الهی بخش/معرفت بشیراحد،الفت صابری ساکنان محلّه گران ، نجیب آباد (یوپی) ۱۹۷۸ مرمبر ۱۹۷۸

الجواب

دونوں قبرستانوں کی رقم مخلوط کرنا جائز نہیں ، ہرا یک کی رقم اسی پرخرج کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ معرم مراحرم الحرام ۱۳۹۹ھ

YOY-altmo

مصنوعی کر بلا میں تصرف باذن مالک ارض جائز ہے! کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: مصنوی کر بلا میں ایک حجرہ بنوانا جا ہتی ہوں تا کہ اس میں درودو فاتحہ بھی ہوتی رہاں اللہ تعالی کی گدی نشین رہوں، شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ نیز مجھے بشارت سیدالشہد اءامام حسین رضی اللہ تعالی عنه نے دی ہے، اسی وجہ ہے حجرہ بنوانا جا ہتی ہوں اور میں حضور مفتی اعظم ہندگی مریدہ بھی ہوں۔ عنه نے دی ہے، اسی وجہ سے حجرہ بنوانا جا ہتی ہوں اور میں حضور مفتی اعظم ہندگی مریدہ بھی ہوں۔ المستفتیہ: سلیمن بیگم/معرفت احمان علی مقام کلی نگر مضلع بیلی بھیت شریف (اتر پردیش) مقام کلی نگر مضلع بیلی بھیت شریف (اتر پردیش)

الجواب

وہ مصنوعی کر بلاجس نے بنوائی اس کی ملک پر باقی ہے، اس کی یا اس کے وریثہ کی اجازت سے اس جگہ ججرہ بنوانا جائز ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضاخال از ہری قادری غفرلۂ ۲۹ رمحرم الحرام ۱۳۹۸ھ

مسئله-۸۵۲

آراضی قبرستان کو کھانے پکانے کے لئے استعال کرنا ناجائز! اس میں قضائے حاجت ، حرام شدید ، تفریق جماعت کرکے دہاں جعہ قائم کرناسخت ندموم ہے!

كيافرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئلہ کے بارے ميں كه:

قبرستان کے اندر کھانا پکانے اور کھانے کے علاوہ دوسری ضروریات اصلیہ پورا کرنا کیہاہے؟ جبکہ قبرستان کے اندرونی حصہ میں ایک واقع مسجد بھی شامل ہے، جبکہ پانچوں وقت کی فرض نماز کی اذان نہیں پکاری جاتی ہے نہ ہی فرض نماز کی جماعت ہوتی ہے صرف لوگ جمعہ کے روز جمعہ کی نماز جماعت اور عیدین کی نماز اداکرتے ہیں، صرف محلّہ کے اور مسجدوں کوغیر آباد کر کے لوگ قبرستان میں جمعہ اداکر نے کے لئے جاتے ہیں، ان دونوں بیان کو از روئے شرع جواب سے نوازیں ۔ فقط۔ والسلام۔

بارك بور،مصليان مسجد قبرستان مميثي

#### الجواب

قبرستان کی آراضی کو کھانا پکانے کے لئے استعال کرنا ناجائز اور وہاں قضائے حاجت حرام شدیداور بے ضرورت وہاں جمعہ قائم کر کے تفریق جماعت کرناسخت ندموم ۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفرلۂ ۱۔ صب

الجواب صحيح بهاءالمصطفیٰ قادری

مسئله-۲۵۹

قبرستان میں کھیتی باڑی کرنا، قبروں کومسمار کرنا، اس میں جانور چرانا، دیگر افعال غیرشرعیہ کوانجام دینا ناجائز دحرام بدکام بدانجام ہے! کیافر ماتے ہیں علمائے کرام دمفتیان عظام مسئلہ ذیل میں کہ:

ہمارے موضع میں ایک قبرستان مدت دراز سے چلا آرہا ہے جس میں پچھ پی قبریں بھی بی ہوئی ہیں، ہمارے موضع کے تکید داریعی زید نے قبریں مسار کردی ہیں اور قبرستان کی آدھی آراضی کا شت کے کام میں لینا شروع کردی ہے جب موضع کے مسلمانوں نے موصوف سے کہا کہ تم نے قبریں کیوں جوت ڈالیں؟ تو تکید دارزید نے کہا کہ بیر میری میراث ہے، میں جو چا ہوں گا، کروں گا، مجھ کو کوئی نہیں روک ملکا، مسلمانان دھیہ کو بُر ابھلا بھی کہا اور اس نے دھمکی دی کہا گر کوئی آدمی قبرستان میں مردہ لے کرآیا تو میں اس کو بھی مردہ کے ساتھ گاڑ دوں گا اور زید نے کہا کہ کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مسلمانوں نے بھگڑ ہوگی مردہ کے ساتھ گاڑ دوں گا اور زید نے کہا کہ کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مسلمانوں نے بھگڑ ہوگی کردی گئی، قانون مسلمانان میں مردہ کہ ساتھ ہے کہ تانون وعدالت مسلمانوں کو آن کے آباؤ اجداد کی جائے تدفین دلا دے دہیں سے کہ تکید دار کو باعتبار شرع کیا سر المناچا ہے؟ کیونکہ تکید دارنے نظام مصطفع کوٹھر ایا ہے اور مذہبی جذبات کو مجروح کرڈ الل ہے، خطرہ لاحق ہے کہ مسلمانان موضع جان دیدیں یا لے لیں، جواب اور منہ بی جذبات کو مجروح کرڈ الل ہے، خطرہ لاحق ہے کہ مسلمانان موضع جان دیدیں یا لے لیں، جواب مربر بانی ہوگی۔

- (١) قبرستان كوجوتنا كيسا؟
- (٢) قبرستان مين هيتي كرنا كيسا؟
  - (m) قبرين مساركرنا كيسا؟
- (۴) قبرستان میں جانور چرانا کیساہے؟
- (۵) قبرستان میں پینگ کا دھا گہ بنانا کیسا؟

المستفتی: مولا نامحمدابوب خال رضوی موضع شکرس بخصیل بهیروی ضلع بریلی شریف میم فروری را ۱۹۸ میروز اتوار

الجواب

"لانهم نصوا على ان المرور في سكة حادثة فيهاحرام، فهذا أولى"

[ردالمحتار، ج١، ص٥٥، كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل الاستنجاء، دارالكتب العلمية، بيرون]
اوران كامرتكب سخت گناه گار، مستوجب نار ب، ال پرتوبدلا زم ب كهاپ افعال قبيحه ب باز
آئے اور توبہ صحیحه شرعیه كرے، وه خود باز نه آئے تو حسب الاستطاعت دوسروں كو اسے باز ركھنا ضرور ـ واللہ تعالی اعلم

فقیر محمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ شب۵رر بیج الآخرا ۴۸اھ

صح الجواب \_ والله تعالىٰ اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۲۲۰

ا پنی ملک یا قطی قبرستان میں فرضی کر بلا بنا ،مروجه تعزیه کی مٹی ، پھول وظفی کر بلا میں دفن کرنا کیسا ؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں قبرستان کی ایسی زمین پر جہاں قبر

ہونے کا اختال ہے، کربلا بنوانا جس میں تعزیہ مروجہ کی مٹی اور پھول دنن کئے جا ئیں، جائز ہے یانہیں؟ گزشتہ سال تک پھول ومٹی دریامیں ڈال دیا جاتا تھا، جسے ہندؤوں سے مشابہت تعبیر کر کے ترک کردیا گیا۔جلد از جلد جواب مرحمت فرما کرنفاق بین المسلمین کو دور فرما ئیں۔ممنون ومشکور فرما ئیں۔ فقط۔ والسلام

سائل: محمد خدا بخش رحمانی قادری بقلم محمد نعمت حسین جبیبی قادری صدرالمدرسین مدرسه عربیغوث اعظم ،کلکته-۱۸

الجواب

فرضی کر بلا جوآج کل محرمات وخرافات کی آماجگاہ ہے، کسی کوخود اپنی ملک میں میں بنانا بھی جائز نہیں، چہ جائے کہ وقفی قبرستان میں بنائے، بیترام درحرام، بدکام بدانجام ہے۔ پھر جبکہ وہاں قبر ہونے کا گمان غالب ہوتو اور زیادہ عذاب و نکال و وبال شدید کا موجب ہے کہ ایذائے میت ہے جو اشد حرام ہے۔حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کوقبر پر بیٹھتے دیکھا تو فر مایا اے شخص قبر سے اتر، صاحب قبر کو ایذانہ دے، نہ وہ تجھے ایذا دے۔ اور حدیث میں ہے کہ حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں انگاروں پر چلوں یہ مجھے قبر پر چلنے سے زیادہ پند ہے۔ علما فر ماتے ہیں کہ قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا جائے اس میں گزرنا حرام ہے کہ قبروں پر سے گزرکا احتمال ہے تو اس صورت خاصہ میں وہاں پچھ بنانا اشد حرام ورنہ قبرستان ہونا ہی کسی تصرف اجنبی سے ممانعت کافی۔ ردا کھتا رمیں ہے:

"لانهم نصوا على ان المرور في سكة حادثة فيهاحرام، فهذا أولى"

[ردالمحتار، ج١، ص٥٦، كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل الاستنجاء، دارالكتب العلمية، بيروت] عالمگيري ميں ہے:''لايجوز تغيير الوقف عن هيئته''\_واللدتعالی اعلم

[فتاوی هندیه، ج۲، ص٤٢٣، الباب الرابع عشر فی المتفرقات، مطبع دارالفکر، بیروت] فقیر محمد اختر رضا خال از بری قادری غفرلهٔ ۲رصفر المظفر ۱۳۹۸ه

مسئله-۲۲۱

#### قبرول كومساركرنا،ان يرچلنا،بيضنا،سونا،قضائے حاجت كرناحرام إ!

كيا فرمات بين علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه:

زید کہتا ہے کہ قبر کو ہر پانچ سال کے بعد مسمار کردے اور اس پر ہل چلا کرسبزی اگائے یا گھر بنا کر سکونت اختیار کر بے توبیسب کرنامسنون ہے، وہ کہتا ہے کہ جنت البقیع جو کہ مدینہ منورہ میں قبرستان ہے اس میں ہر پانچ سال کے بعد ہل چلادیا جاتا ہے۔کیازید کا کہنا تیجے ودرست ہے؟

المستفتى: عبدالما لك قادرى ساكن ضلع در بهنگه، بهار (انڈیا)

الجواب

زید بےقول کا قول باطل ہے، وہ شریعت مطہرہ پرنہایت جری و بے باک ہےاور بقول حدیث شریف:

"اجرؤكم على الفتيا اجرؤكم على النار"

[فيض القديس مع شرح الجامع الصغيس من احاديث البشير النذير، ج١، حديث نمبر-١٨٣،ص٢٠٥، باب حرف الهمزة، دار الكتب العلمية، بيروت]

تم میں فتو کی پرسب سے زیادہ جری وہ جری دوزخ کے آگ پرسب سے زیادہ جری ہے۔ قبروں کومسار کرنا تو سخت ہولنا کے حرام ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانان کی قبروں پر چلنا حرام فر مائیں، حدیث شریف میں ہے:

"لان امشى عـلى جمرة اوسيف او اخصف نعلى برجلى احب الىّ من ان امشى على قبر مسلم"

[سنن ابن ماجه، باب ما جاه فی النهی عن المشی علی القبور والجلوس علیها، ص۱۱۲، مکتبه تهانوی] مجھے آگ یا تلوار پر چلنا قبر پر چلنے سے زیادہ پسند ہے رواہ ابس ماجیہ عن عقبہ بن عامر رضی الله عنهٔ بسند جید۔ نیز فرماتے ہیں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم:

"كسر عظم الميت ككسره حيا"

[فیض القدیر، ج٤، حرف الکاف، حدیث ٦٢٣١، ص ٧٢٠، دارالکتب العلمیة، بیروت] بینی مردے کی ہڑی توڑنا اور اسے ستانا ایسا ہے جیسے زندہ کی ہڑی توڑنا اور ستانا۔اور ایک روایت میں یوں ہے کہ:

"ان الميت يوذيه في قبره ماكان يوذيه في بيته"

[المقاصد الحسنه للسخاوی،باب حرف الهمزة،ص٥٥،مر كز اهل سنت بركات رضا] وه ميت كوبھی قبر ميں ايذاديتی ہےوہ چيز جواس كے گھر ميں ايذاديتی ہے۔اس لئے علمائے كرام نے اس راستے ميں چلنے سے منع فرما يا جوقبرستان ميں نيا نكالا گيا ہو۔ردالمختار ميں ہے:

"لأنهم نصوا على أن المرور في سكة حادثة فيها حرام، فهذا أولى"

[ردالمحتار، ج۱، ص٥٥، كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل الاستنجاء، دارالكتب العلمية، بيروت] امام اعظم جمام اقدم ابوحنيفه النعمان بن ثابت الكرخي رضى الله تعالى عنه سے روالمحتار ميں نواور و تخفة الفقها و بدائع ومحيط وغيره سے ہے:

"من أن أبا حنيفة كره وطء القبر والقعود أو النوم أو قضاء الحاجة عليه"

[رد المحتار، ج٣، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، ص١٥٥، دار الكتب العلمية، بيروت]
لين ابوحنيفه رضى الله تعالى عنه في قبرول ير چلنا، بينهنا، سونا، قضائے حاجت كرنامنع فرمايا۔ حديقه ندييم بيامع الفتاوى سے ہے:

"انه والتراب الذي عليه حق الميت فلا يجوز ان يوطأ"

[الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية الصنف الثامن، ج٢، ص٥٠٥، مطبع نوريه رضويه فيصل آباد] عالمكيرى ميس امام علمائة ترجمان سے ہے:

"ياثم بوطأ القبور لان سقف القبر حق الميت"

[الفتاوی الهندیه، جه، صه ٤٠، باب فی زیارة القبور وفرأة القرآن فی المقابر، دارالفكر بیروت] حضور مرورعالم صلی الله علیه وسلم كز مانے سے لے كر ہرز مانے كے علمائے كرام تو قبر پر چلتا، بیٹھنا،سوناحرام فرمارہے ہیں بلکہٹی پڑجانے کے بعداسے کھودناحرام فرمارہے ہیں۔ درمختار میں ہے:

"ولا يخرج منه بعد اهالة التراب الالحق آدمي، كأن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة ويخير المالك بين اخراجه و مساواته بالارض"

[الدرالمحتار، ج٣، ص ١٤، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، دارالكتب العلمية، بيروت]
علاء بلكه خودحضور عليه السلام تو قبر مسلم كابياحترام كرين اوربيب قيد قبرون كومسماركرنا سنت
بتائے، بان، سنت توہم مرز سنت حضور عليه السلام نه سنت ابل اسلام بلكه سنت و بابيه به دين ہے۔ والله
تعالی اعلم من يتفصيل كے لئے رسالة "اهلاك الوها بيين على توهين قبور المسلمين "
مصنفه حضور اعلی حضرت عظیم البركت مولا ناشاه احدر ضا خال رضى الله تعالی عنه قدس سرة العزيز ويكھيں۔
والله تعالی اعلم

فقيرمحمد اختر رضاخال ازهري قادري غفرله

مسئله-۲۲۲

سمسى بزرگ كے بارے ميں بيكہنا كە "أنبيس عذاب قبرسے محفوظ و مامون فرما" كيسا؟ كيافر ماتے بيں علائے دين متين مسئلہ ذيل كے بارے ميں كہ

ہمارے یہاں جامع مسجد میں حضرت علامہ وجیہ الدین علیہ الرحمہ پیلی بھیتی کے انتقال پُر ملال پر فاتحہ خوانی کی گئی اور دعا میں زید نے مفتی صاحب کے لئے یہ بھی کہا کہ اے اللہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کو جنت الفرووس میں جگہ عطافر ما، ان کی قبر میں رحمتوں کی بارش نازل فر ماوغیرہ وغیرہ اور مزید یہ بھی کہا کہ انہیں عذاب قبر سے محفوظ و مامون 'پر بکر نے اعتراض کیا کہ ایک بررگ کے بارے میں ایسا کہنا ان کی شایان شان نہیں ۔ کیا واقعی کسی بزرگ کے لئے ایسا کہنا غیر مناسب بزرگ کے بارے میں ایسا کہنا غیر مناسب ہے؟ جواب شرعی سے تسلی بخشیں ۔ آپ کی مہر بانی ہوگی۔

المستفتى: مولا نااختر حسين قادرى مدرسه رحمانيه، تعليما، نيني تال (يو پي)

الجواب

صغط تبربر حق ہے اور وہ کسی کے لئے خاص نہیں ،سب کے لئے ہوتا ہے یہاں تک کہ حدیث شریف میں حضرت معاذر ضی اللہ تعالی عنہ کے لئے فر مایا:

"لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره"

[مشکوۃ شریف، باب اثبات عذاب القبر، الفصل الثالث، ص٢٦، مطبع مجلس برکات]
اس نیک بندے پراس کی قبر تنگ ہوگئ تھی پھر سرکار ابدقر ارعلیہ الصلاۃ والسلام کے تبییج فرمانے
کی برکت سے کشادہ ہوئی اور شک نہیں کہ یہ بھی ایک شکل تکلیف کی ہے۔ زید کی دعااس پرمحمول کی جائے
تواس میں حضرت مولا ناعلیہ الرحمہ کی بزرگ کے منافی کوئی بات نہیں۔واللہ تعالی اعلم

فقیر محمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۲۸ رذی الحجه ۱۳۰۴ھ

مسئله-۲۲۳

## بارش ياديكروجو بات كسبب قبرين شق موجائين توانبين بندكرن كاشرى طريقه!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسكله ميں كه:

بکٹرت ہارش ہونے کی وجہ سے یاسلاب کے سبب قبرستان میں قبروں کونقصان پہنچے یا قبروں کے پھر ہٹ جائیں یا قبریں شق ہوجائیں تو ان قبروں کو ہالکل کھول کر درست کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ نقصان والی قبروں کی مرمت کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں عوام میں بیہ بات زیادہ مشہور ہے کہ مومن کی قبر کو ہرگز نہ کھولا جائے کیکن قبرا گرٹوٹ گئ ہو یا نقصان پہنچا ہوتو اب جواز کی صورت کیا ہوگی۔ براہ کرم مسئلہ شریعت کی روشنی میں پوری تفصیل کے ساتھ تحریر فرمائے۔ عین نوازش ہوگی۔

الجواب

قبروں کو بالکل نہ کھولا جائے ، بے ضرورت شرعیہ قبر کھولنا جائز نہیں ہے۔ قبریں کھل جائیں تومٹی ڈال کے بند کردیں اور شختے ہے ہوں تو انہیں برابر کریں ۔بس یہی شرعی طریقہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ فقیر محد اختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ

مسئله-۲۲۶

#### میت کے ایصال تواب کے لئے تیار کیا گیا کھانا فقراء واغنیاء کے حق میں کیما؟ بزرگان دین کی نیاز کا کھانا تنمرک ہے!

کیا فرماتے ہیں علمائے وین اس بارے میں کہ:

ضیاء الدین کے والد بزرگوار کا انقال ہو گیا انہوں نے ایصال ثواب کیلئے پڑھنے والوں کا بندوبست کیا، پڑھنے والوں میں کچھٹر با بیتم بھی شامل ہیں اور رشتہ دار اور گاؤں کے لوگ بھی شامل ہیں اور رشتہ دار اور گاؤں کے لوگ بھی شامل ہیں ۔ ضیاء الدین نے پڑھنے والوں کیلئے ناشتہ اور جائے کا بندوبست کیا بعد میں کھانے کا بھی عوام کو کھلانے سے پہلے کھانے کا بچھ حصہ فاتحہ کر کے فقیر و مسکین کو دیکر خود کھاتے ہیں دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ اس بارے میں بہتر بات کون بی ہے؟

الجواب

میت کے ایصال ثواب کیلئے جو کھانا تیار کیا گیا ہے، غربا و مساکین کو کھلانا بہتر ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور اگر رشتہ داروں میں نادار ہوں تو انہیں کھلانے میں دونا ثواب ہے ۔اغنیاء کو نہ کھانا چاہیے۔ بزروگان دین کی نیاز کھانا تبرک ہے اس کا کھاناسب کیلئے بہتر ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم چاہیے۔ بزروگان دین کی نیاز کھانا تبرک ہے اس کا کھاناسب کیلئے بہتر ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم فیل میں خفرلۂ

مسئله-270

#### بلانيت درود پرمضے سے نماز جنازه ميں كوئى خلل واقع نه ہوگا!

كيافرماتے ہيں علمائے دين مسئلہ ذيل كے بارے ميں كه:

زیدامام ہے اور نماز جنازہ پڑھائی اس نے جنازہ کی نیت میں درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑہیں کہا نماز جنازہ پڑھائی تناکے بعد درود پڑھا نیت میں نہیں کہا نمر کہتا ہے کہ نیت کرنا فرض ہے لہذا نیت مکمل نہیں ہوئی اس لئے نماز جنازہ نہیں زید کہتا ہے میں نے نیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑہیں مگر درود پڑھا نماز ہوگئی اس کامفصل جواب عنایت فرمائیں۔والسلام۔

محمد جابرعلی کھر وی عرف محمد جاوید محلّه براہم پورہ بریلی شریف (یو پی)

الجواب

نیت دل کے ارادہ کا نام ہے اس کے لئے زبان سے کہنا فرض نہیں ہاں مستحب و بہتر ہے مگر اس کے ترک سے نماز میں خلل نہ ہوا بکرنے اپنے جی سے نئی شریعت گڑھی اس پرتوبہ فرض ہے واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفرلہ فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفرلہ ۱۹۸ معظم ۲۰۰۰ اھ

مسئله-۲۲۸

#### بعد تدفين ماتها ملاكردعا ماتكناكيسا؟

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ: مردہ کوقبر میں فن کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے ایک جگہ ہم لوگوں نے ایبا کیا تو ایک دیو بندی مولوی نے کہا کہ بیشرک ہے برائے کرم ثبوت کے ساتھ جواب دیں۔ المستفتی: سید بدرعالم رجہتی ، بوکار و، تقریل ، بہار

الجواب

جائزے کہ ہاتھ اٹھانامطلق دعا کے آواب سے ہے۔ حصن حمین میں ہے: "آداب الدعاء منها بسط اليدين"

[حصن حصین ،باب آداب الدعا، ص۱۷ ،مطبع افضل المطابع لکھنؤ]

لین حدیث صحاح ستہ کے تھم سے آداب دعا ہے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا ہے اور مطلق اصول کا تھی مدیث صحاح ستہ کے تھم ہرفرد میں یکساں ہوتا ہے بدلتانہیں کہ ایک فرد کا تھم کچھاور دوسر ہے کا تھم کچھہو، مگر بید کہ کوئی عارض ہو تو تھم ضرور فرد سے مختلف ہوگا۔ خود طوائف منکرین کے معلم ثانی نے مطلق کودلیل تھہرایا ہے مسائل اربعین میں تعزیت میں وعا کیلئے ہاتھ اٹھا نے کو اسی دلیل اطلاق سے جائز بتا رہے ہیں لکھتے ہیں: "دست مرداشتن برائے وعاوقت تعزیت ظاہر أجوازست زیرا کہ حدیث شریف رفع یدین دردعا مطلقا ثابت شدہ لیک دریں وقت ہم مضا لکھ نداردلیک شخصیص آل برائے دعاوقت تعزیت ماثور نیست الی آخرہ "ہر

جزئیہ مخصوصہ پرمطلق سے اندھے ہوکر دلیل طلب کرنے والے اپنے ہی پیشر وکا کلام و کیھ لیں۔ تو ہدعت کے نو تر اشیدہ معنی جو انہیں پیشر وں سے انہوں نے سکھے ہیں اسکی حقیقت کھل جائے۔ کہ بین گاتر اش کی نرائی بدعت تو ایس ہے جس کے تھم سے بیہ معلمان طا کفہ بھی بدعتی تھ ہرتے ہیں۔
زالی بدعت تو ایسی ہے جس کے تھم سے بیہ معلمان طا کفہ بھی بدعتی تھ ہرتے ہیں۔
الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں

لوآپ اپنے دام میں صیا د آگیا

مسئله-۲۲۷

## اجنبی لاش کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ دفنا یا جائے یا جلایا جائے؟

كيافرمات بين علمائ وين اسمستلك بارے ميں كه:

زیدایک گاؤل میں رہتا ہے رات میں جب وہ سوکر اٹھا تو اس نے اپنے دروازہ پرایک لاش دیکھی اس کا چرچا تمام گاؤل میں ہوا ہندومسلمان بھی ا کھٹے ہوئے تبزیدنے کہا کہ اس لاش کو وفن کرنا چاہیئے لیکن پتانہیں یہ مسلمان ہے یا ہندواب اس لاش کی پہچان کیسے ہواور اس کو وفن کیا جائے یا جلایا جائے تحریر فرما کیں۔ میں نوازش ہوگی۔

سائل:شمشاداحمه بریلی شریف

الجواب

صورت مسئولہ میں مرد کے بدن کی علامتوں کودیکھا جائے اگر کوئی علامت مسلمان جیسی پائیں تو مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں اور اسے فن کریں اور بیاس صورت میں ہے کہ نہ کوئی رشتہ دار ملے جس سے اس کا حال معلوم ہو سکے اور اگر اس کے بدن پر کوئی علامت بالفرض نہ ہوتو غلبہ ظن پڑمل کریں جیسا

کہ شامی میں ہے:

'أفاد بذكر التفصيل في المكان بعد انتفاء العلامة أن العلامة مقدمة وعند فقدها يعتبر المكان في الصحيح لانه يحصل به غلبة الظن كما في النهر عند البدائع"

[رد المحتار، ج٣، ص٩٣، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنائز، دار الكتب العلمية، بيروت] اگرغلبظن بيه كمسلمان ميتواس كساته مسلم كاصله كريس ورنه كفاركوديديس-والله تعالى

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

مسئله-۱۲۸

غیر منکوحہ کومنکوحہ کی طرح رکھنے والاسخت گنہ گار، ظالم و جفا کارہے، مگراس کی یااس کے برادری کے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے، مٹی دینے میں کو پئی حرج نہیں!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين شرع متين مسئلہ ذيل كے بارے ميں كه:

میت کا دارشدا مام صاحب کے پاس مسجد میں آیا اور کہا آپ میت کی نماز پڑھادیں امام صاحب پہلے منع کر چکے تھے۔ دوبارہ کہنے پر میت کی نماز پڑھا دی لیکن قبر پر جا کرمٹی نہیں دی نماز پڑھا کر واپس چلے آئے۔ایسی صورت میں امام صاحب کیلئے تھم شرع کیا ہے کہ وہ امام صاحب امامت کے قابل ہیں یا نہیں جواب مرحمت فرما کیں عین نوازش ہوگی فقط والسلام۔

الجواب

وہ شخص جو بے نکاح کے اجنبی عورت کو بیوی کی طرح رکھے ہوئے ہووہ واقعی بڑا ظالم جفا کار مستحق عذاب نارمستوجب غضب جبارہے گرا سکے یا اسکے برادری کے بچے کا کیاقصورہے؟ قال تعالیٰ:

﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخُرَى﴾

[سورة انعام-١٦٤]

بالفرض اگریہی ظالم مرتا تو بھی نماز جنازہ مسلمانوں پر پڑھنا واجب تھا کہ نماز جنازہ ہرمسلمان کی اگرچے مرتکب کبیرہ ہومسلمانوں پرواجب کفاریہ ہے حدیث میں ہے:

"الصلواة واجبة عليكم علىٰ كل مسلم مات ان هو عمل الكبائر"

[فیض القدیر ، ج۳، ص ۶۸۲ ، حدیث – ۳۵ ، ۳۳ ، حرف الجیم ، دار الکتب العلمیة بیروت] لہٰڈ اامام پر الزام نہیں ، مٹی ڈالنے میں بھی حرج نہیں تھا اس نے جو جان کرمٹی نہ ڈالی ریہ بُراکیا جس سے رجوع چاہئے۔ واللہ تعالی اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

مسئله-۲۲۹

#### حضورتاج الشريعه برايك بهتان اوراس كاازاله

حضورعالی مقام اختر رضا خال صاحب دامت برکانه! السلام علیم ورحمة الله و برکانه حضوراً ج کل شهرنا گپور میں ایک افواہ بڑے زور شور سے جاری ہے کہ آپ نے شنرادہ محترم خال صاحب رحمة الله علیه کی قبرمطہرہ پراذان دینے سے منع فرمایا اور سوئم بھی کرنے سے روک دیا نیز رہے تھی کہ فاویٰ تاج الشریعہ اسم کتاب الصلوٰۃ انگوٹھوں کو چومنے سے منع فرمایا۔ خدارا سیج جواب مرحمت فرما کرشکوک وشبہات دور فرما کیں۔ فقظ والسلام

المستفتى: ۋاكٹرانصارى صدرسنت والجماعت محلّه تشكري باغ نا كبور

میرے اوپر بیہ بہتان ہے جو و ہاہیہ نے باندھا ہوگا -فقیراذان قبر وسوئم وتقبیل ابھامین و جملہ معمولات جائزه ابلسنت كاقائل ب\_والسلام

فقيرمحداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

سوالات قبرخصائص امت محدیہ سے ہیں ،سوالات قبر منکرنگیر دونوں کرتے ہیں! كيافرمات بي علمائ وين اس بار عيس كه:

حضور کے زمانہ سے پہلے امتوں سے قبر میں سوال کیا جاتا تھا یانہیں اگراس زمانے کے نبی کے بارے میں کیاجا تا تھا تو اس کا ذکر حدیث میں ہے یا نہیں؟

. (۲) قبر میں دوفر شتے آتے ہیں تو کون فرشتہ سوال کرتا ہے اگر منکر کرتے ہیں تو نکیر وہاں کیا کرتے ہیں تمام سوالوں کا جواب قرآن وحدیث کی روشنی مین قلم بند کیا جائے۔ بینوا تو جروا۔ المستفتی : مجیب الرخمن

محلّەستى پرانەشهر بريلى شريف

سوال قبرخصائص امت محمد بيلى سيدنا محمد افضل التحيد سے ہے حديث ميں ہے: "أن هذه الامة تبتلي في قبورها" - والتدتعالي اعلم

[مشكوة المصابيح، باب اثبات عذاب القبر ، الفصل الاول، ص٥ ٢ ، مجلس بركات مبار كفور] حدیث میں دونوں کے بابت فر مایا کہ دونوں سوال کرتے ہیں اور جو کچھ حدیث میں وار دہوااس (r) پرایمان لازم ہےاورایسے سوالات سے احتراز لازم ہے کہ بیرجاننا کہ کون ساسوال کرتا ہے اور کون سا خاموش رہتا ہے، ضروریات دین سے نہیں نہ مصالح دین سے ہے۔ تفییر خازن میں ہے:

"قال بعض العلماء الاشياء التي تجوز السوال عنها هي مايترتب عليها او الدين والدنيا من مصالح العباد و ماعداذلك فلا يجوز السوال عنه"روالله تقالي اعلم

[تفسیر الخازن ۲۰ مس۸۶ متحت سورة الماثدة ، آیت - ۲ ، ۱ ، دار الکتب العلمیة بیروت] فقیر محمد اختر رضال خال از هری قادری غفرلهٔ سرریج الاول ۲۰۰۴ ه

مسئله-۲۷۱

## مردہ کوقبر میں کیسے لٹایا جائے؟

بخدمت فيض در جت مرجع سنيت إسلام ورحمت

عرس شریف کی ہما ہمی میں پھے گفتگو کا موقع نہیں ملا حالا نکہ بعض مسائل میں استفادہ حاصل کرنا فقیر کیلئے ضروری تھا اعلیٰ خفر ما سے تعظیم البرکۃ علیہ الرحمۃ نے فناوی رضوبہ جلد س کتاب البخائز میں مردوں کو قبر میں لٹانے کا مشروع معمول بہا طریقہ بیتح بر فرمایا ہے کہ جبت لٹا کررخ قبلہ شریف کی جانب کردیا جائے لیکن اس مسئلہ پر وہا بیوں کا اعتراض ہے وہ اسے خلاف سنت قرار دیتے ہیں لہذا میں وہ ما خذ معلوم کرنا چاہتا ہوں جس کی روشن میں حضور اعلیٰ خفر سے نے طریقۂ مذکورہ کو جائز رکھا ہے بلکہ مسنون معلوم کرنا چاہتا ہوں جس کی روشن میں حضور اعلیٰ خفر سے خریضہ کہذا سے مسئلک جوسوال وجواب ہے اس کو بھی متربانی فرما کرشکر بیکا موقع دیں ۔ فقط۔ والسلام

عبدالواجد قادري ،ادارهٔ شرعیه سلطان سنخ پیشه

الجواب

وی کروٹ پرلٹانامستحب ہے، کما فی الدرالمحتار:

"و نصه و ينبغي كونه على شقه الايمن"

[درمختار، ج٣، ص ١٤١، كتاب الصلاة، باب صلوة الجنائز، دار الكتب العلمية، بيروت]

اور حیت لٹانا بھی جائز ہے اور اعلیٰ صرحت علیہ الرحمہ نے حیت لٹانے کا حکم اس صورت میں دیا ہے جبکہ دئی کروٹ پرلٹانے میں دفت ہواُن کے الفاظ میہ ہیں:

''اور جہاں اس میں دفت ہوتو چیت لٹا کر منھ قبلہ کو کر دیں اب اکثریہی معمول ہے''۔واللہ تعالیٰ اعلم

[فتاوی رضویه شریف، ج٤، ص١١٨، رضا اکیدمی، مسئی] فقیر محمد اختر رضا خال قادری از ہری غفرلهٔ کرریج الآخر۲۰۲۱ه

مسئله-۲۲۲

بچه کی قبر پراذان دینے کا تھم!

كيا فرمات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين مندرجه ذيل مسئله مين كه:

(۱) زید نے بچہ کی میت جسکی عمر ڈھائی سال تھی دنن کرنے کے بعد قبر پراذان کہنے ہے منع کیااور کہا کہ بچہ معصوم ہوتا ہے اسکی قبر پراذان کی ضرورت نہیں۔ برنے کہا کہ جب بچہ بیدا ہوتا ہے تواذان کیوں ہوتی ہے؟ توانہوں نے کہا کہ ایک کان میں اذان دوسرے میں تکبیر ہوتی ہے بچہ اگر کسی مصیبت میں گھر اوتوں سے محفوظ ہوتا ہے اگر کوئی کسی مصیبت میں گھر کرفوت ہوجائے اس کوقبر میں بھی چھٹکارانہیں ہوتو اس سے محفوظ ہوتا ہے اگر کوئی کسی مصیبت میں گھر کرفوت ہوجائے اس کوقبر میں بھی چھٹکارانہیں ہوتی ہو بھی وہ مصیبت میں ہے اذان کیوں نہیں ہونی جا ہے ۔ کل کوئی ولی یا عالم گزر جائے تو وقت کا عالم تھا اسکی بھی اذان کی ضرورت نہیں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے تحریر فرمائیے اور منع کرنے والے کیلئے کیا تھم شرعی ہوائی ہوائی ہو اسے بھی آگاہ کیا جائے۔ فقط۔

المستفتى :شجاع الحق محلّه پنجابیان ، پیلی بھیت

الجواب

زید کا بیر کہنا کہ بچہ کی قبر پراذان کی ضرورت نہیں ہے، سچھے ہے کہ اذان قبرتلقین ہے اور بچہ سے سوال نہ ہوگا تو وہ تلقین کامختاج نہیں مگر رحمت الہی کے مختاج خور دوکلال سب ہیں اور اذان مثل سائر اذکار الہی موجب رحمت و برکت ہے پھر قبر کا ضغطہ (بھیچنا، دبانا) سب کیلئے ہے اور ذکر الہی ایسے میں موجب تخفیف اور وہ اذان میں حاصل تو زید کامنع کرنا مطلقاً سیجے نہیں اور معصوم تحیت خاصہ

ا نبياء عليهم السلام ہے کسی غير نبي کومعصوم نه کہنا جا ہے۔ والله تعالیٰ اعلم۔

فقیرمحد اختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۳رجمای الآخر ۲۰۰۰ اص

مسئله-۷۲۳

## قبرستان میں درخت لگانا کیسا؟خودرودرختوں کا کیا کیا جائے؟ بعد ذن میت باواز بلند قبله رُخ ہوکر نماز پڑھنا کیسا؟

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسكد ذيل سے بارے ميں كه:

(۱) قبرستان میں بائس یا کوئی پھل دار درخت لگانا کیا ہے؟

(۲) جو بانس قبر پر دیا جاتا ہے وہ بانس خود بخو دبنیاد پکڑ کر آپی جھاڑی باندھ لیا ہے اسے عام ممات کے فوائد کے واسطے چھوڑ دیا جائے یا کاٹ کر بنیا دہے ختم کر دیا جائے۔

(۳) بعددفن میت قبرے کچھ دورہٹ کر باواز بلند قبلہ رخ کھڑ اہو کراذان دینا کیساہے؟ فقط والسلام المستفتی: محمد فریدالدین اختر

مدرسه بوسفيه او دهوا بوسث او دهواضلع سنتقال برگنه

#### الجواب

- (۱) جائز ہے جبکہ اس میں کوئی مصلحت جائز ہ شرعیہ ہوور نہیں واللہ تعالیٰ اعلم۔
- (۲) قبرستان کواس کی آمدنی سے اگر فائدہ کی تو قع ہوتو اسے چھوڑ دیا جائے اوراگر برکار جگہ گھیرے ہو تو کا ہے دیں اوراسکی آمدنی قبرستان کے مصالح میں خرچ کریں واللہ تعالیٰ اعلم۔
- (٣) جائز وستحسن ہے اور تفصیل کیلئے رسالہ مبارکہ 'ایسندان الاجب رفسی اذان السقبس ''مصنفہ اعلیٰ عظیم البرکت دیکھیں۔واللہ تعالیٰ اعلم اعلیٰ علی میں میں میں میں میں اللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

صح الجواب \_ والله تعالى اعلم قاضى عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

MYE-altimo

# میت کے ایصال تو اب کے واسطے جو کھانا عام دعوت کے طور پر تیار کیا جاتا ہے، اس کا تفصیلی بیان!

شهنشاه اہلسنت واجب الاحترام مفتی اعظم مهند قبلہ حضرت علامہ اختر رضا خال از ہری صاحب!

بعد دست بوی قدم بوی کے السلام علیم ورحمة اللہ و ہرکاتہ ۔ خیریت طرفین مطلوب

دیگریہ جمبئی سے شائع ہونے والا اخبار قالم میں ایک اشتہار پڑھا جوساتھ ہی جڑا ہوا ہے طبیعت

بے چین ہوگئ جائز اور نا جائز میں تمیز سمجھ میں نہیں آئی اسلئے آپ کی خدمت مبار کہ میں بیا شتہار روانہ کر
رہا ہوں تا کہ آپ مجھے حق اور باطل میں کیا فرق ہے اس اشتہار میں کہاں تک سچائی ہے تشریح فر مائیں اور
ای اشتہار کی بحث ہررسالہ میں بھی نشر فر مائیں ۔

آپ کا فرما نبردار: محمد یوسف

الجواب

اخبار مرسلہ میں مضمون بابت دعوت طعام میت ملاحظہ ہوا، فی الواقع میت کیلئے جو کھانا عام دعوت کے طور پر تیار کیا جاتا ہے ممنوع ہے بشر طیکہ فخر ومباہات ونا موری کے طور پر ہوا ورا گر مقصود ایصال ثواب تو ممنوع نہیں بلکہ جائز وخوب ہے:

الامور بمقاصدها

[الاشباه والنظائر، ج١، ص١٠١، القاعدة الثانية: الامور بمقاصدها، مطبع زكريا، ديوبند] وانما الاعمال بالنيات وانما لا مرئ مانوي

[مشکوة المصابیح، حدیث، ص۱۱، مجلس بر کان، مبارکپود] اورفقراء ومساکین کوکھلانا بہتر اوراس میں اجر بیشتر ہے گراییانہیں کو نکی کوکھلانا حرام ہویااس میں ثواب نہ ہواور تفصیل سید نا اللیخفر ت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے فرآوی مبارکہ سے واضح ہے ہم بعونہ تعالی سید نا اللیخفر ت علیہ الرحمۃ کا ہی فتوی ہدیے ناظرین کریں ۔اعلیخفر ت فرماتے ہیں: معونہ تعالی سید نا میں پرنظر شاہد کہ چہلم وغیرہ کے کھانے پکانے سے لوگوں کا اصل مقصود میت کو ثواب پہو نچانا ہوتا ہے ای غرض سے بیفعل کرتے ہیں۔لہذا اسے فاتحہ کا کھانا، چہلم کی فاتحہ وغیرہ کہتے ہیں اورشک نہیں کہاس نیت سے جو کھانا پکایا جائے متحسن ہے اور عندالتحقیق صرف فقرا ہی پرتصدق میں ثواب نہاں کر میں کہ کہاں نیت سے جو کھانا پکایا جائے متحسن ہے اور عندالتحقیق صرف فقرا ہی پرتصدق میں ثواب نهيں بلكه اغنيا پر بھى مورث ثواب ہے حضور پر نورسيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فر ماتے ہيں: "في كل ذات كبد حر جزاء"

[سنن ابن ماجه، باب فضل صلقة الماه، كتاب الادب، حديث نمبر ٣٦٨٦، مطبع دارالفكر، بيروت] ہر گرم جگر میں ثواب ہے \_ یعنی جس زندہ کو کھانا کھلائے گا پانی پلائے گا، ثواب پائے گا۔ اخرجه البخاري و مسلم عن ابي هريرة واحمد عن عبد الله بن عمروابن ماجه عن سراقة بن مالك رضى الله تعالى عنهم -حديث مين محضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: "فيما يا كل ابن آدم احر و فيما يا كل السبع او الطير احر"

[المستدرك على الصحيحين، ج٤، كتاب الاطعمة، حديث نمبر ١٨٣٧، ص١٤٨، مطبع دار الكتب العلمية بيروت / شعب الايمان للبيهقي، باب ما جاه في الايثار، حديث نمبر ٣٢٢٤، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع للتعاون، مع الدار السلفية ممبئي، هند]

جو کچھآ دمی کھائے ،اس میں ثواب ہے اور جو درندہ کھائے اس میں ثواب ہے جو پرندکو پہونے اس ميں ثواب ہے۔رواہ الحاكم عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما وصحح سندہ ـ بلكم حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين:

"ما اطعمت زوجك فهو لك صدقة وما اطعمت ولدك فهو لك صدقة وما . اطعمت خادمك فهولك صدقة وما اطعمت نفسك فهولك صدقة"

[المعجم الكبير للطبراني، حديث نمبر ١٧٠٢٢/ فيض القدير، حرف الميم، حديث نمبر ٧٨٢٤، ج٥، ص ٤٠، دار الكتب العلمية، بيروت]

جو کچھتو اپنی عورت کو کھلائے تیرے لئے صدقہ ہے اور جو کچھا ہے بچوں کو کھلائے وہ تیرے لئے صدقہ ہے اور جو پچھا ہے خادم کو کھلائے وہ تیرے لئے صدقہ ہے اور جو پچھتو خود کھائے وہ تیرے لئے صدقه ب، يعنى جبكه نيت محموداورثواب مقصود مو-احرجه الامام احمدو الطبراني في الكبير بسند صحيح عن المقدام بن معدى كرب رضى الله تعالىٰ عنه روالحتار مين بحرالراكل سے :
"صرح في الذخيرة بان تصدق على الغنى نوع قربة دون قربة الفقير"

[رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب لو وقف على الاغنيا، وحدهم لم يجز، ج٦، ص١٩٥،

دارالكتب العلمية، بيروت]

ورمختار میں ہے:

"الصدقة لا رجوع فيها ولو على غني لان المقصود فيها الثواب"ملخصاً

[درمختار، كتاب الهبة، باب الرجوع في الهبة، ج٨، ص١٩، ٢٠،٥ دارالكتب العلمية بيروت]

اسی طرح ہدایہ وغیرہ میں ہے ،مجمع بحارالانوار میں توسط شرح سنن ابوداؤ دے ہے:

"الصدقة ما تصدقت به على الفقراء اي غالب انواعها كذالك فانها على الغنى جائزة عندنا يثاب به بلا خلاف"

[مجمع بحار الانوار، ج٣، ص٣٠٧، باب الصاد مع الدال، مكتبه دار الايمان، سهار نپور] اور مدار كارنيت پرے:

"انما الاعمال بالنيات"

[مشکوه المصابیح، حدیث، س۱، مجلس بر کات، مبار کپور]

توجوکھانا فاتحد کیلئے پکایا گیا، بلاتے وقت اسے بلفظ دعوت تعبیر کرنا اس نیت کو باطل نہ کریگا۔ جیسے

کسی نے اپنے مختاج بھائی بھتیجوں کوعید کے دن دل میں پچھروپیز کوہ کی نیت اور اور زبان سے عیدی کا

نام کر کے دی توز کو قادا ہوجائے گی عیدی کہنے سے وہ نیت باطل نہ ہوگی کے سانے سوا علیہ فی عامة

السکت معہذ ااپنے قریبوں عزیز وں کے مواسات بھی صله کرم وموجب ثواب ہے اگر چہوہ اغنیا ہوں

ادر آدی جس امر پرخود ثواب پائے وہ کوئی فعل ہو، اس کا ثواب میت کو پہونچا سکتا ہے پچھ خاص تصدق ہی کے خصیص نہیں۔

کی تخصیص نہیں۔

امام مینی بنایه میں فرماتے ہیں:

(الاصل في هذا الباب ان الانسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة اوصوما او

صدقة او غيرها) ش: كالحج و قرأة القرآن والا ذكار وزيارة قبور الانبياء والشهداء والاولياء والصالحين و تكفين الموتى وجميع انواع البر والعبادة مالية كالزكوة والصدقة والعشور والكفارات ونحوها او بدنية كالصوم والصلاة والاعتكاف وقرأة القرآن والذكر والدعاء او مركبة منهما كالحج والجهاد من البدنيات وفي (البدائع) جعل الجهاد من البدنيات وفي (البدائع) جعل الجهاد من البدنيات وفي (المبسوط) جعل المال في الحج شرط الوجوب فلم يكن الحج مركبا من البدل قيل هواقرب الى الثواب ولهذا لا يشترط المال في حق المكي اذا قدر على المشي الى عرفات فاذا عمل شخص ثواب ماعمله من ذلك الى آخره يصل اليه و ينقفع به حيا كان المهدى اليه وميتا اه

[البناية شرح الهداية، ج٤، ص٦٦، دارالكتب العلمية بيروت]

و نقلنا عبارة الشرح بطولها لما فيها من الفوائد \_ يول بھی اس نية محمود ميں پچھ ظل نہيں اگر چدافضل وہی تھا کہ صرف نقراء پر تقدی کرتے کہ جب مقصود ایصال ثواب تو وہی کام مناسب تر، جس میں ثواب اکثر ووافر \_ پھر بھی اسل مقصود مفقو ذہیں جب کہ نیت ثواب پہنچانا ہے \_ ہاں جے یہ مقصود ہی نہ ہو بلکہ دعوت و مہما نداری کی نیت سے پائے جیسے شاد یوں کا کھانا پائے جیں تواسے بیشک ثواب سے پچھ علاقہ نہیں نہ ایسی دعوت شرع میں پند نہ اسکا قبول کرنا چاہیئے کہ ایسی دعوتوں کامحل شادیاں ہیں نہی و لا نہ نہیں نہ ایسی دعوت شرع میں پند نہ اسکا قبول کرنا چاہیئے کہ ایسی دعوتوں کامحل شادیاں ہیں نہی و لا نہا اللہ اعلاء فرماتے ہیں کہ بیہ بدعت سید ہے جس طرح میت کے یہاں روز موت سے عورتیں جمع ہوتی ہیں اور انکے کھانے وانے پان چھالیا کا انتظام میت والوں کو کرنا پڑتا ہے وہ کھانا فاتحہ والیصال ثواب کانہیں ہوتا بلکہ وہی دعوت و مہمان داری ہے کئی میں جس کی اجازت نہیں کہا بیننا ذالک فی فتاوینا۔ یونمی چہلم یا بری یا ششما ہی پر جو کھانا ہے نیت ایصال ثواب محض ایک رسی طور پر پکاتے اور شادیوں کی بھاجی کی طرح برادری میں با نیٹے ہیں وہ بھی ہے اصل ہے جس سے احتر از چاہیئے ۔ ایسے ہی کھانے کوشنخ محقق طرح برادری میں با نیٹے ہیں وہ بھی ہے اصل ہے جس سے احتر از چاہیئے ۔ ایسے ہی کھانے کوشنخ محقق مولا ناعبدالحق صاحب محدث د ہلوی قدس مرہ مجمع البرکات میں فرماتے ہیں:

'' آنچہ بعداز سالے یاششماہی یا چہل روز دریں دیار پزندودرمیان برادران بخشش کنند چیزے داخل اعتبار نیست بہتر آنست که نخورند''اھ ه كذا نقل عنه شيخ الاسلام في كشف الغطاء خصوصاً جب اسكيساتهريا وتفاخر مقصود موكه جب تواس فعل كى حرمت ميس اصلاً كلام نهيس اور حديث صحيح ميس ب:

"نهى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن طعام المتباريين أن يوكل قال المناوى اي المتعارضين بالضيافة فخرا و رياءً لانه للرياء لا لله"

یعنی جوکھانے تفاخروریا کیلئے پکائے جاتے ہیں انکے کھانے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، احرجه ابو داؤد والحاکم عن ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما باسناد صحیح، گر بے دلیل واضح کسی مسلمان کا سیجھ لینا کہ بیکام اس نے تفاخرونا موری کیلئے کیا ہے جائز نہیں کہ قلب کا حال اللہ تعالیٰ جا نتا ہے اور مسلمان پر بدگمانی حرام هذا هو بحمد الله القول الوسط لاو کس فیه و لاشطط وان حالف من فرط فی الباب و من افرط۔ والله سبحانه و تعالیٰ اعلم۔ملحصاً

[الفتاوي الرضوية، ج ٤، كتاب الجنائز، ص ٢٠، رضا اكيدُمي ممبثي]

خلاصہ کلام امام علام قدس سرہ نیہ ہے کہ جو کھانا بہنیت ایصال تواب پکایا جائے اس کا تناول فقیرو غنی سب کو جائز ہے آگر چہ فقراء کو کھلانا افضل ہے لہذا غنی کو نہ کھانا بہتر اور جو کھانا ہے نیت ایصال ثواب محض مہمانداری و دعوت کے لئے تیار کیا جائے تو اسے قبول کرنا نہ چاہیئے اور ایسی دعوت شرعاً ناپسندیدہ ہے کہ دعوت سرور میں مسنون ہے نہ کہ ٹمی میں اور اگر فخر ومباہات وریا کی نیت ہوتو اس دعوت کوقبول کرنا حرام اور وہ کھانا شرعاً منع ہے۔ واللہ تعالی اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

مسئله-۲۷۵

قبرستان میں راسته تکالنا، مزار کومنهدم کرناحرام درحرام ہے!

كيا فرمات بين علماء كرام ومفتيان شرع متين مسكمه بأزامين كه

ی رہا ہے۔ اور اس قبرستان ہے اور اس قبرستان میں ایک باکر امت صاحب مزار ہیں جن کا ایک جگہ مسلمانان کی قبرستان ہے اور اس قبرستان میں ایک باکر امت صاحب مزار ہیں جن کا عرب آج تقریباً ۱۳ ابرس سے ہور ہا ہے اب وہاں بالکل قریب سے محکمہ کولفلڈ نے ایک پکی سڑک بنائی ہے اور جب مسلمانوں نے روکا تو کہتا ہے کہ آپ لوگ یہاں سے دوسری جگہ مزار بنالواس کا خرج میں دوس گا،روڈ الگنہیں ہوگا اس لئے کہ کوئلہ نکالنا ہے صورت حال اتن سنگین ہوگئ ہے کہ فسادات کی باری بھی آسکتی ہے اور خون خرابا بھی ہوسکتا ہے۔ لہذا الیمی صورت حال میں شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے مزار کے متعلق؟ مدل اور مفصل تحریفر ما کیں۔ بینوا تو جروا

المستفتى: محمد ہاشم عرف چناشاہ الکوسانمبر ۲ پوسٹ کسنڈ اضلع دھانگل، بہار

الجواب

صورت مسئوله میں اس قبرستان میں راستہ نکالنا شرعاً حرام اور مزار کومنہدم کرنا حرام درحرام ہے۔ درمختار میں ہے:''ولا یحرج منه بعد اهالة التراب الالحق آدمی''

[درمختار، ج٣، ص ١٤٥، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، مطبع دار الكتب العلمية، بيروت] اورات راسته بنانا، مشروعه ميس كزرناحرام \_روامحتار ميس ہے:

"لانهم نصوا على ان المرورفي سكة حادثة حرام فهذا اوليٰ"

[ردالمحتار، ج١، ص٥٥، كتاب الطهارة، باب الانجاس، فصل الاستنجاء، دار الكتب العلمية، بيروت]

مسلمانوں پرفرض ہے کہتی الوسع اس فعل حرام کوروکیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مسئله-۲۲۲

ميت كوقيريس لاانكاطريقه!

كيافر مات بي علمائ دين ومفتيان شرع متين اس مسكه ميس كه:

(۱) مرد \_ كوقبر مين دايني كروث لثانا جابيئ يا چيت لثا كرمنه كعبه كى طرف كردينا جابيئ؟

الجواب

(۱) بیت کی پشت کی جانب کی طرف مٹی کا پشتارہ بنائیں اس طرح میت کا منھ بآسانی داہنی کروٹ

پر ہوجائے گااورمنھ بھی قبلہ کی طرف ہوگااوراسکے جسم کاوزن ہاتھ پرنہ پڑے گاتوا ہے اذیت نہ ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فر ماتے ہیں: ''ان المیت یتاذی مما یتاذی به الحی''۔واللہ تعالیٰ اعلم

[فتاوی رضویه، ج٤، ص١١٨، مطبع رضا اکیڈمی، ممبئی] فقیرمحداختر رضا خال از ہری قادری غفرلہ

مسئله-۷۷۷

## کفن سنت کےعلاوہ مردمیت کوعمامہ دینا کیسا؟

كيا فرمات بين علماء دين ومفتيان شرع متين مسئله ذيل مين كه:

ہارے گاؤں میں ہرمردمیت کا صافہ بھی گفن میں دیا جاتا ہے ابھی زید کا انتقال ہوا ہے ان کو صرف تین کپڑے دئے گئے ہیں از ارتجمیص ،لفافہ اور عمامہ نہیں دیا گیا ہے اس پر گاؤں میں کافی اختلاف ہور ہا ہے آیا مردمیت کوعمامہ دینا چاہیئے یانہیں؟ صورت حال میں عمامہ دینا کیسا ہے؟ بحوالہ قرآن وحدیث کی روشیٰ میں صاف صاف جوابتح رفر ماکر شکریہ کاموقع دیں۔

المستفتى: سلطان عالم خال موضع كيور پور پوسٹ آفس ہاتھن ضلع فرخ آباد، يو پي

الجواب

مردے کیلئے گفن سنت وہی کپڑے ہیں جنکا ذکر سوال میں ہے،ان میں عمامنہیں ہے۔سادات وعلاء کیلئے فقہاء نے گفن میں عمامہ کی اجازت دی ہے، عام لوگوں کے حق میں وہ اجازت نہیں ہے۔ جنہوں نے گفن سنت پراکتفا کیا اور عمامہ نہ دیا انہوں نے ٹھیک کیا ،اس وجہ سے آپس میں اختلاف جائز نہیں ہے۔واللہ تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان قادری از ہری غفرلہ ۴ مررمضان المبارک ۹ ۱۳۰۰ھ صح الجواب \_ واللہ تعالیٰ اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلہ القوی

مسئله-۲۲۸

## اذان قبر جائز وستحن! بعد نماز جنازه دعاماً تکنا جائز! عین قبر پر اگریتی جلانا حرام! شهیدوں کی نماز جنازه ہے!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين حسب ذيل سوالات كے جواب ميں كه:

- (۱) زید کہتاہے کہ بعد نماز جنازہ ووفن ،قبر کے پاس اذان دینا درست نہیں ہے؟ مع حوالہ جواب دیں۔
  - (۲) بعد نماز جنازه دعاماً نگناجائز بے یاناجائز؟ حوالہ کے ساتھ جواب دیں۔
    - (٣) کيا قبرول پراگريتي جلانا جائز ہے؟
    - (۴) شهیدول کی نماز جنازه ہے یانہیں؟

لمستفتی: سبحان میاں مقام شام پورہتوا، پوسٹ سا کھویار بازار جنلع دیوریا (یوپی)

#### الجواب

(۱) زید غلط کہتا ہے زید کے قول کا ثبوت زید سے مانگنا چاہیئے۔وہ کہاں سے کہتا ہے کہ اذان قبر درست نہیں ہے ثبوت دے اور ہم کے دیتے ہیں کہوہ ہر گز قرآن وحدیث سے اس اذان کی حرمت ثابت نہ کر سکے گا اور جب قرآن و حدیث سے حرمت اس اذان کی ثابت نہیں تو محض اپنی زبان سے اسے نا درست و حرام ونا جائز کہنا بھی قرآن حرام ۔قال تعالیٰ:

﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ - الآية ﴾

[سورة النحل، آيت-١١٦]

اور جب اصلاً خداورسول نے کسی شے کوحرام نہ فرمایا بلکہ وہ جس کے بابت شرع نے سکوت فرمایا وہ جائز ومباح ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے کما تقرر فی الاصول جواس اصل کے خلاف کسی شے کی حرمت کا دعویٰ کرتا ہو دلیل اس کے ذمہ ہے تاہم اس اذان کے جواز پرسید نا اللیج ضر ت علیہ الرحمہ نے دلائل قاہرہ قائم فرمائے جنگی تفصیل ایذان الاجر فی اذان الاقبر، مصنفہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا میں ہے، اس کا مطالعہ کریں۔وھو تعالیٰ اعلم

(۲) جائز ہے اور تفصیل کیلئے بذل الجوائز مصنفہ اعلی صرحت دیکھیں۔واللہ تعالی اعلم ِ

(٣) نفس قبر پرجلانا مطلقاً حرام ہے، وہاں قبر کے اردگر دفاتحہ خوانی کیلئے جلانا جائز مگر جلتی چھوڑ کرآنا

منع ہے کہ اضاعت مال ہے۔ واللہ تعالی اعلم -

(م) شہیدوں کی نماز جنازہ ہے۔ فتح القدریمیں ہے:

"الشهيد من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه آثر، او قتله المسلمون ظلماً ولم يجب بقتله دية فيكفن و يصل عليه ولا يغسل "واللاتعالى اعلم

[فتح القدير، ج٢، ص٥٥، ٥٥، مركز اهلسنت بركات رضا] فقيرمحمداختر رضاخال از هرى قادرى غفرله عرذى الحجه ٩٠٩ه

مسئله-۲۲۹

### اغنما كوميت كا كھانا كھانا كيسا؟

علمائے دین ومفتیان شرع متین! السلام علیم ورحمة الله و بر كات

(۱) گزارش ہے کہ اس آبادی میں بسنے والے پھے صاحب نصاب بھی ہیں اور پچھ فرباؤ مساکین بھی ہیں اور پچھ فرباؤ مساکین بھی ہیں جبرکیف جب بھی کسی میت کے بیجہ دسوال چہلم یا برسی وغیرہ کا کھانا ہوتا ہے تو ایک عام دعوت کی جاتی ہے جس میں امیر وغریب کو بھی شامل کر ایا جاتا ہے اس کھانے میں صاحب نصاب کو شامل ہونا یا کھانا کھانا کھیا ہے؟ دارالعلوم شاہ عالم احمد آباد سے ایک ماہانہ رسالہ شائع ہوتا ہے جو گجراتی زبان میں شائع ہوتا ہے صاحب طیبہ لکھتے ہیں کہ ایسے کھانے میں امیروں کو شامل ہونا چاہیئے اور نہ کھانا چاہیئے ایک دوسرے رسالہ سے بہتہ چلا کہ اعلیٰ خسر سے بہتہ چلا کہ اعلیٰ عند جب کسی میت والے کے گھر تشریف لے جاتے تو جائے ، پان حقہ وغیرہ بھی استعال نہیں فرماتے ۔ ہندا ان مسائل کا ضبح جواب عنایت فرما کرعوام کو سکون بخشیں نوازش ہوگی ۔ فقط۔

طالب الدعاء:محمداشرف کیبرانت جنزل اسٹور،ٹرانپورروڈ، بوٹسرا

فی الواقع عام دعوت کے طور پر جومیت کا کھانا کرتے ہیں بید عوت مکروہ وممنوع ہے کہ ضیافت خوشی میں مشروع ہےنہ کی غمی میں علماء نے اسے بدعت مستحبہ فر مایا ہے پھر عام میت کا کھانا فقیر کھا تیں غنی نہ کھا ئیں اور بزرگان دین کی نیاز تبرک ہے غنی وفقیر سب کھائیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله ٢ ارزيقعده ٢٠٠١ ١٥

#### مسئله-۲۸۰

قبرمیں سختے لگانے کاطریقہ! شوہر کا اپنی مردہ بیوی کا چہرہ دیکھنااور قبرمیں اُتارنا كيها؟ قبر ميں ميت كے بند كھول دينا جاہئے! زوال كے وقت نماز جنازه پڑھنے کا حکم!عورتوں کومرده مردوں کا چیره دیکھنا کیسا؟

کیا فر ماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ:

- کیاز نانہ اور مردانہ میت یعنی مرداور عورت کو دفن کر کے قبر میں شختے لگانے کا شرعی حکم الگ الگ (1) ہے؟ سرھانے اور پائٹتی کاشرعی تھم صّادر فر ماد بجئے۔
- بیوی کا انتقال ہوگیا ہے کیا شوہراس کا (اپنی بیوی کا) منصد مکھ سکتا ہے اور اس کوقبر میں اتار سکتا ہے؟ (r) شرع حکم تفصیل سے لکھ دیجئے۔
  - کیامیت کے قبر میں بند کھول دینا حاہیئے؟ (٣)
  - نماز جنازہ کیلئے زوال کے وقت کی پابندی کاشرعاً تھم کیاہے؟ (m)
  - غیرمردمردہ (جنازہ) کامنھ مورتوں کودیکھینا چاہیے یانہیں؟ شرعی تھم ہے مطلع فر مادیجئے۔ (5) نفتی: سردارخال

ساكن قصبه جهان آباد بشلع پیلی بھیت

اس باب میں مردوزن میں کوئی فرق نہیں اور تختے سرھانے سے لگانا شروع کرنا جا ہیے۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) منھ دیکھنااسے جائز ہے۔

ططاوی علی المراقی میں تنویرالا بصارے ہے:

"لايمنع من النظر اليها على الاصح"

[حاشيه مراقى الفلاح للطحطاوي، باب احكام الجنائز، ج١، ص٣٧٦، المطبعة الكبرى الاميرية، ببولاق المصر]

اور بیوی کے محارم ہول تو ان کا قبر میں اتر نامستحب ہے تو شو ہر کو دفن کیلئے اتر نانہ چاہیئے۔ مراقی الفلاح میں ہے:

" وذوالرحم المحرم اولى بادخال المرأة ثم ذوالرحم غير المحرم ثم الصالح من مشائخ جيرانها-الخ"واللاتعالى اعلم

[مراقی الفلاح علی نور الایضاح، فصل فی حملها دفنها کتاب الجنائز، ص۲۲، المکتبة الاسعدیة] (۳) کھول دینا چاہیئے درمختار ومراقی الفلاح میں ہے واللفظ للدر:

"وتحل العقدة للاستغناء عنها" والله تعالى اعلم

[در مختار ، ج۳، ص۱٤۲،۱٤۱ ، کتاب الصلوّة ، باب صلاة الجنازة ، دار الکتب العلمية ، بيروت] (۴) زوال کے وقت نماز جنازه نه پڑھے جبکه پہلے سے جنازه آگيا ہواورا گروفت مذکور ميں پڑھا تو نماز جنازه نه ہوگی اورا گرزوال کے وقت آئے تو اس وقت پڑھناروا ہے۔درمختار میں ہے:

"وكره تحريما صلاة مطلقاً ولو قضاء أو واجبة أو نفلا أو على جنازة وسجدة تلاوة وسهو مع شروق والشواء وغروب الا عصر يومه-ملخصا"

[درمختار، ج۲، ص۳۱،۳۰ کتاب الصلوّة، دارالکتب العلمية، بيروت] اک ميں ہے:

"لا ينعقد الفرض وسجدة تلاوة، وصلاة جنازة وحضرت الجنازة قبل لوجوبه كاملا فلا يتتأدى ناقصا فلو وجبتا فيها لم يكره فعلمها أي تحريما"-واللاتعالي اعلم

[درمختار، ج٢، ص٣٥،٣٤، كتاب الصلوة، دارالكتب العلمية، بيروت]

(۵) نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ شب۲ رذیقعده۲۰۲۰ ه

المستفتى :سيدعياس، كرنا نك

صح الجواب \_شو ہر ،عورت کے جسم کو بلا حائل چھونہیں سکتاد کیھنے اور حائل چھونہیں سکتاد کیھنے اور حائل جھونہیں سکتا دیکھنے اور حائل کے ساتھ چھونے میں حرج نہیں لہذا قبر میں اتار سکتا ہے۔واللہ تعالی اعلم

قاضي محمر عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

YA1-altmo

عام میت کا کھانا فقرا کو کھانا چاہئے، اغنیا کونہ چاہئے! جو کام مسلمانوں میں رائج ہواور شرع مطہر سے اس کی ممانعت واردنہ ہووہ بلاشبہہ مستحسن ومند وب اور عنداللہ محبوب ہوتا ہے!

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے ہیں کہ:

آ دمی کے انتقال کے بعد میت کے مکان پر پہلے دن یا دوسر بے دن یا تیسر بے دن یا دسویں دن یا چالیسویں دن یا سال بھرگزر نے پر کھانا لکا کرتمام مستحق وغیر مستحق حضرات کا کھانا کیا شرعاً جائز و درست ہے اور میت کے گھر سیرزاد ہے کا کھانا کیا جائز تو درست ہے کیا شریعت میں ایسی کوئی نظیر حضور صلی اللہ تعالی علیہ دسلم یا دور صحابہ میں یا علماء دین سے ملتی ہے کہ ان حضرات نے میت کے گزرنے ہوں جس طرح زمانہ حاضر کا دستور سے درجی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں میت کے گزرنے کے بعد کار خیر کیلئے ایصال تو اب کا کیا دستور تھا درج فرمادیں میت کے ایصال تو اب کا کیا دستور تھا درج فرمادیں میت کے ایصال تو اب کا کیا دستور تھا درج فرمادیں میت کے ایصال تو اب کے لئے گھر کنواں کھدوایا تو کیا اس کنو کیس کا پانی غیر ستحق حضرات نوش کر سکتے ہیں یانہیں جو از کا ثبوت پیش فرما کیں۔ ہر بابت کا ثبوت قرآن و حدیث کی روشنی میں میں معروال ت کے خور فرما کیں۔ کرم نوازش ہوگی۔ فقط۔

### الجواب

تمام بلاد وامصار میں مدت ہائے دراز سے جملہ مسلمانوں کا بید دستور بلانکیر جاری ہے کہ میت کیلئے طرح طرح ایصال ثواب کرتے ہیں اور کھانے پکاتے ہیں چنانچہ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ جو مانعین فاتحہ کے امام کے چچااور داوا پیر ہیں ،فر ماتے ہیں:

''واردست کهمرده دری حالت ما نندغریقے است کها نظار فریا دری می برد وصد قات وادعیه و فاتحه دریں وفت بسیار بکاراومی آید \_ازیں ست که طوا کف بنی آ دم تا یک سال وعلی الخصوص تا یک چله بعد موت دریں نوع امداد کوشش تمام می نمایند''

[بحواله فتاویٰ رضویه، ج٤، ص٢٢٨، مطبع رضا اکیڈمی، معبئی] اور جو کام مسلمانول میں رائج ہواور شرع مطہر سے اس کی ممانعت وارد نہ ہووہ بلا شبہ مستحسن و مندوب اور عنداللہ محبوب ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے:

"مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن"

[المقاصد الحسنة للسخاوي،حرف الميم، رقم الحديث-٥٥٧، ص٤٢٢، بركات رضا

پورېند/مسند امام احمد بن حنبل، ج۲، ص۱۸، حديث نمبر، ٣٦، باب مسند عبد الله ابن مسعود]

جیسے مسلمان اچھاسمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے ہمارے لئے جملہ معمولات اہلسنت مثل فاتحہ وسلام وقیام میں یہی ایک اصل اصیل کافی ہے۔جومدی ممانعت ہووہ دلیل دے اور عام میت کا کھانا فقر اکو کھانا چاہیئے غنی کو نہ چاہیئے اور بزرگان دین کی نیاز تبرک ہے غنی وفقیر سب کھا کیں اور موت کے کھانے کی دعوت جا ترنہیں۔واللہ تعالی اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قاوري غفرله

مسئله-۷۸۲

اگرمسلمه غیرمسلم کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرکے حاملہ ہوجائے اوراسی حالت میں مرجائے تواس کے جمیز و تکفین اور نماز جناز ہ کا تھم کیا ہے؟ کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ:

زبیدہ نام کی ایک لڑ کی تھی ایک ہندو کے ساتھ ناجا ئز تعلقات کر کے اس کے ساتھ رہتی تھی اسکی طرف سے حاملہ ہوئی بوقت زیجگی وہ مرگئی مسلمانوں کے اس لڑی سے کوئی تعلق نہ تھا۔جب وہ مرگئی ت مسلمانوں نے اس کی جنہیز وتکفین کی ، جناز ہے کی نماز پڑھی گئی۔ایسے کام کرنے والوں کیلئے شرع میں کیا تھم ہےاوراسکی سزا کیا ہے قرآن وحدیث کی روشنی میں تحریر فرمائیں۔ المستفتی: عبدالحفیظ،خابرگژهه **ض**لعسنجل بور

اگراس لژکی کا کوئی قول یافعل مخالف ایمان ومنافی اسلام کرنا اور بے توبہ وتجدید ایمان مرنا شرعاً ثابت نہیں تو نماز جنازہ اور تجہیز وتکفین کے امورانجام دینے والے یچھ ملزم نہیں بلکہ ماجور ہوئے کہ جب اس کا کفر ثابت نہیں تو ہم بحکم شرع اسے سلمان ہی جانیں گے اور مسلمان اگر چہ کیسا ہی گنہگار ہواسکی نماز جنازہ ہم پرفرض ہے کما ورو فی الحدیث۔اوراگرشرعی طور پر میہ ثابت ہو گیا تھا کہ اس سے کفر سرز د ہوااور اسكى تؤبداس كفرسے معلوم نه ہوئى تو نماز جناز ہ تجہيز وتكفين اورسنيوں كے قبرستان ميں دفن كرناحرام تھا كه وہ مرتد ہ تھی اور مرتد کا تھم یہ ہے کہ بے تسل وکفن گڑھے میں ڈال دیا جائے۔ بحر میں ہے:

"وأما المرتد فلا يغسل ولا يكفن وانما يلقى في حفرة كالكلب ولا يدفع الى من انتقل الى دينهم كما في فتح القدير "

[بحر الرائق، ج٢، ص٣٤٤، كتاب الجنائز، فصل السلطان أحق بصلاته، مطبع زكريا] ال توبروتجديدايمان كاحكم م: "والحق حرمة الدعاء للكافر"

[درمختار، ج٢، ص٢٣٦، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، دار الكتب العلمية، بيروت] اى ميں ہے:" مايكون كفراً اتفاقاً: يبطل العمل والنكاح وأولاده أولاد زنا، ومافيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح "\_ والله تعالى اعلم

[درمختار، ج٦، ص١٠٣٩، ٣٩، باب المرتد، دار الكتب العلمية، بيروت] فقيرمحمداختر رضاخال ازهرى قادرى غفرلة מווא וווא ואימות

## صحت نماز جنازہ کے لئے جنازہ کا سامنے ہونا شرط ہے!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين مفتيان شرع متين اس مسلد كے بارے ميں كه:

ایک آ دمی کورات کے وقت راہتے میں مارڈ الا اور اسکی لاش کو غائب کر دیا معلوم ہوا کہ فلاں

آدمی کو مارڈ الا بغیرلاش کے جنازہ کی نماز پڑھنا درست ہے یانہیں؟

احقر ابوالحن مقام و پوسٹ پوی پور شلع مرشد آباد

نہیں کہ جنازہ کا ،سامنے ہونا شرط ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

قيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

أأرذى قعدها مهماه

صح الجواب \_ والله تعالى اعلم قاضى عبدالرحيم بستوى غفرله

جوی صحیح العقیدہ ظلماً مارے گئے یا طاعت الہی میں مارے جائیں وہ شہیر ہیں!

کیافر ماتے ہیںعلائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ:

زید کہتاہے کہ عیدالفطر کے موقع پر جونا گہانی اموات ہوئی ہیں وہ اور جوڈ وب کر دریا میں مر پے یا بھل یا آگ سے جل کرمرے یا دیوار ہے دب کرمرے یا مکان میں دب کرمرے یا کسی کوکوئی جنگلی جانور پھاڑ کر کھائے غرض میہ کہ سب حرام موت ہیں۔عمرو کا کہنا ہے کہ عید کے موقع پر جولوگ نا گہانی مرے وہ شہید ہوئے زید کہتا ہے کہ شہید ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے بوے بوے بوے نبی علیهم الصلاة

بے شک جوسی صحیح العقیدہ ظلماً مارے گئے ہوں وہ شہید ہوئے یونہی ہرسی صحیح العقیدہ جو طاعت اللی میں مرجائے خواہ وہ کسی طرح مرے وہ شہید ہے۔حدیث میں ہے: "من مات في سبيل الله فهو شهيد"

[الصحيح لمسلم، كتاب الاماراة، باب بيان الشهداء، ج٢٠٢ ١ ، مجلس بركات مباركفور] البتة شہید فقهی طاہر بالغ وہ ہے جوظلما دھار دار ہتھیار سے مارا جائے اور اس کے مجروثل سے دیت واجب نہ ہویا کافروں یا باغیوں یا راہزنوں نے اسے کسی طرح قتل کر دیا ہو یا معرکہ میں زخمی ہو جائے اس کا تھم بیہے کہاہے گفن دیں گے اور اسے خسل نہ دیں گے اور اس کے بدن کے کپڑے نہا تار یں گے اور نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ہدایہ میں ہے:

الشهيـد مـن قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه آثر، او قتله المسلمون ظلماً ولم يجب بقتله دية فيكفن و يصل عليه ولا يغسل"

[هدايه، ج١، ص١٨٣، كتاب الصلوة، باب الشهيد، كتب خانه رحيميه]

اسی میں ہے:

"كل من قتل بالحديد ظلما وهوطاهر بالغ ولم يجب به عوض مالي فهو في معنا هم فيلحق بهم ''

[هدایه، ج۱، ص۱۸۳، كتاب الصلوة، باب الشهيد، كتب خانه رحيميه]

نیزای میں ہے:

"ومن قتله اهل الحرب اواهل البغي اوقطاع الطريق فباي شيع قتلوه لم يغسل"

[هدایه، ج۱، ص۱۸۳، کتاب الصلواة، باب الشهید، کتب خانه رحیمیه]

نیزاس میں ہے:

"ولا يغسل عن الشهيذ دمه ولا ينزع عنه ثيابه"

[هدایه، ج۱، ص۱۸۳، کتاب الصلوة، باب الشهید، کتب خانه رحیمیه]

اور دیوبندی و ہائی اور ہر بدند ہب وہ کسی طرح مرے ہرگزشہیر نہیں بلکہ اسے شہید جاننا کفرو گراہی ہے اور جوسی شیخے العقیدہ ڈوب کر ، جل کر یا دب کر مرجائے ، درندہ کا شکار ہوجائے وہ بھی حدیث گزشتہ کے مفہوم میں داخل ہوکرشہید قرار پائے گا البتہ شہید فقہی کے احکام اسی پر جاری ہوں گے جواسکی شرا نظم سطورہ کتب فقہ کا جامع ہوا دراس کے ماسوا کونسل دیں گے اگر چیشہیدوہ بھی ہے۔ فتح القدیم میں

"أو افترسة سبع أو سـقـط عـليه بناء أو سقط من شاهق أو غرق فانه يغسل وان كان شهيداً"

[فتح القدير، ج٢، ص١٥٢، كتاب الصلاة، باب الشهيد، مركز اهلسنت بركات رضا، پوربندر] جس نے كہا بيسب حرام موت ہے، توبه كرے اور تجديد ايمان بھى كہتى مقتول ظلما كاشهيد ہونا ضروريات دين سے ہے۔واللہ تعالى اعلم

فقیر محمد اختر رضاخال از ہری قادری غفرلۂ ۱۸رشوال المکرم ۲۰۰۰ اھ

مسئله-۷۸۵

## سركاردوعالم سلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى نماز جنازه كسن يروها كى؟

كيافرماتے بين علمائے دين كه:

رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی جواب دیا کہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ تب فر مایا کہ پنجبروں کوموت نہیں آتی اس کئے نماز جنازہ کا کوئی سوال نہیں حجرہ بہت تنگ تھا صرف لوگ تھوڑ ہے تھوڑ ہے جاتے رہے اور صلاۃ وسلام پڑھتے رہے اور آتے رہے بیسلسلہ کافی دن تک چاتار ہا سیجے تھم سے مطلع سیجئے۔فقط۔

العجوا بستحقیق بیہ ہے کہ سرکار عالی مدار علیہ التحیۃ والسلام المدار کی نماز جنازہ صحابہ کرام نے پڑھی اور صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے امورمہمہ متعلقہ بہخلافت سے فارغ ہوکر سرکار کی نماز جنازہ پڑھی اور جب وہ پڑھ چکوتو پھر کسی نے نہ پڑھی کہ جنازہ مقدسہ کے ولی صدیق اکبر تھے اور ولی جب نماز جنازہ

پڑھ لے تواس کے بعد تکرار نماز جنازہ ہمارے علمائے اعلام کے نزدیک مشروع نہیں ہے اور موت سب کو

آتی ہے انبیاء کرام کو بھی آتی ہے گرایک آن کوتصدیق وعدہ الہید (کفر مایا: کل نے نسس ذائسقہ

السموت [سودۂ آل عمران، آیت – ۱۸۵]) کیلئے پھر انہیں حقیقی حیات روحانی جسمانی دیدی گئی تو یہ

کہنا کہ انبیاء کوموت نہیں آتی غلط ہے جس سے تو بدلازم ہے اور ان پر مفرع ہواوہ خود ساقط ہے اور سرکار

کنماز جنازہ کی تحقیق فناوی رضویہ میں مسطور ہے واللہ تعالی اعلم –

فقير محداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

مسئله-۲۸۲

## بے طہارت میت کو کندھادیے میں کوئی حرج نہیں! جب لاشوں میں مسلم وغیر مسلم کی پہچان نہ ہو سکے تو کیا کیا جائے؟

كيافر ماتے ہيں علمائے دين وشرع متين مندرجہ ذيل مسائل ميں كه:

(۱) کسی کی میت میں تقریباً ڈھائی سو کے قریب لوگ جمع تصاور جب جنازہ کے نماز کیلئے کھڑے ہوئے تو صرف ۲۵ را دمی نماز میں تھے باتی لوگوں سے دریا فت کیا گیا کہ آپ لوگ جنازے میں کیوں شریک نہیں ہوئے تو جواب ملا کہ طہارت نہیں ہے تو سوال بیہ ہے کہ بغیر طہارت والامیت کو کندھا دے سام یہ نہیں ؟

(۲) ' تسمی مکان پرآگ لگ گئی اس مکان میں ہندومسلم سب ہی تھے جب آگ بجھا کرلاشیں نکالی گئیں تو مسلمان مردوں کی لاشیں ختند کی وجہ ہے پہچانی گئیں گرعورتوں کی لاشوں میں فرق نہ ہوسکا کہ بید مسلمان عورت کی لاش ہے یا کا فرہ کی لاش اس صورت میں کیا کیا جائے؟

- (۱) ويسكتاب والله تعالى إعلم
- (۲) لباس وغیرہ سے اگر تمیز ممکن ہوتو لباس وغیرہ کی علامت خاصہ سے جو ظاہر ہواس پڑمل کریں اور اگر کوئی علامت خاصہ نہ ملے تو اسی م کان میں مواقع اقامت سے تمیز کریں اور بالفرض اگر پچھے نہ ہوتو غلبہ

ظن برعمل کریں۔جبیبا کہ روالحتار میں ہے:

"افداد بذكر التفصيل في المكان بعد انتفاء العلامة أن العلامة مقدمة وعندفقدها يعتبر المكان في النهر عن البدائع "والله تعالى اعلم المكان في النهر عن البدائع "والله تعالى اعلم

[ردالمحتار، ج٣، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، ص٩٣ ، دار الكتب العلمية بيروت] فقير محمد اختر رضاخال از جرى قاورى غفرلة معرف منه المرجب ١٠٠٠ المرجب المرجب ١٠٠٠ المربع المرجب ١٠٠٠ المربع المرجب ١٠٠٠ المربع المرجب ١٠٠٠ المربع المر

مسئله-۲۸۷

قبل انقال به موش وحواس كفريات سے توبه كرنے والے كى نماز جناز ہ پڑھى جائيكى! كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئلہ ميں كه:

ہارے شہر کے چندمسلمانوں پرجس میں میں بھی شامل ہوں ہماری مسجد کے عارضی پیش امام صاحب جوتراور كيرهانے كيلئے آئے تھانہوں نے فتوى لگايا ہے كددوبارہ كلمد براھ كرمسلمان ہونے کے اور اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح پڑھواہئے وجہ بیہ ہے کہ یہاں پرایک امیر شخص کی میت ہوگئی تھی جو مسلمان ہے مشرک ہو گیا تھا۔وہ ایسے کہ سوائے خدا تعالیٰ کے وہ کسی بزرگان دین کونہیںِ مانتے تھے۔اور غیرمسلموں کے کاموں میں شریک ہوتے تھے اور مندر بنوانے کیلئے چندہ دیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے کاموں میں بھی خوب چندہ دیا کرتے تھے یہاں تک کہوہ ہمارے آتا تا جدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوبھی نہیں مانتے تھے پہلے وہ ایسے نہیں تھے یہ بعد میں انہوں نے کرنا شروع کیا انہیں مذہبی و دینی معلومات میں اچھی واقفیت تھی۔اہلسنت و جماعت کے عقیدے کے تھے سیاست میں بھی دخل رکھتے تھے۔ گرکچھ عرصہ تقریباً بارہ سال قبل وہ اپناد ماغی توازن کھو بیٹھے تھے اسی سلسلہ میں مرحوم کا علاج نا گپور پاگل خانه میں کرایا گیا۔اور آسیبی شک وشبہ کی بناء پر دعا وتعویذ بھی کرایا گیا مگر کوئی خاص فائدہ نہ ہوااتنا ضرور ضرر کہ بظاہران کی گفتگونشست و برخاست سے بیرونی شخص ان کو پاگل نہیں سمجھ سکتا تھا۔مرحوم جب بستر علالت پر تھے۔تو اکثر ملنے والوں سے بہ ہوش وحواس گفتگو کرتے تھے اور ملنے والوں سے اپنی غلطیوں کی معافی ما نگتے تھے اور اللہ ہے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے تھے۔انتقال کے روز جب وہ ڈاکٹروں سے اہل وعیال سے عزیز وا قارب اور ملازموں سے بہ ہوش وحواس گفتگو کررہے تھے ای درمیان ساڑھے گیارہ بجون میں جناب صوفی محرمنور اللہ صاحب نے انہیں کلمہ طیبہ پڑھایا کلمہ شہادت پڑھایا اور گناہ صغیرہ و کبیرہ سے تو بہ واستغفار کروایا۔اور پھرائی دوران جا مع مسجد اور مدرسہ کے مدرس جناب مولا نا قاری سیدا ظہار حسین صاحب رضوی اور جناب حافظ نیاز الدین صاحب رضوی (نابینا) بھی تشریف لائے اوران دونوں حضرات نے بھی کے بعد دیگر کے کلمہ طیبہ وکلمہ شہادت وغیرہ کے ساتھ گناہ کبیرہ وصغیرہ سے تو بہ استغفار کرایا۔ایک بات اور بتادوں کہ کچھون پہلے ان کولقوہ کی شکایت ہوگئ تھی جس کی وجہ سے وہ بات کرتے وقت بھی بھی انک جاتے تھے۔اس لئے روح قبض ہونے کے تین گھنٹہ بہلے پڑھا۔ پچھوساف پچھائک کریے ہم نے اپنی آئھوں کے سامنے دیکھا اور سنا و سے میں نے جناب عنایت اللہ صاحب ریٹائر انسپکٹر جونمازی ہیں خودسنا کہ انہوں نے پندرہ دن قبل ان کے روبروتو بہ استغفار کرا۔

اب آپ بتائے کہ اس کی میت میں جانے والے اور پڑھنے والے سب مسلمان تو بہ کریں یا نہیں اس لئے کہ ایسے خص نے مرنے سے پہلے تو بہ کی اور کلمہ پڑھاوہ خدا کے نزویک معافی کا طلبگار ہوایا نہیں اسکی بخشش ہوگی یانہیں ہم لوگوں کا کیا ہوگا؟ اسی بات سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں جس کی وجہ سے آپ کو خط لکھا اور جواب کے طلبگار ہیں۔فقط

سگ در باررضا:محمد رضارضوی کسارڈی بار د دوالے درگ (ایم پی)

الجواب

اگریدواقعہ ہے کہ اس نے انتقال سے پہلے کفریات سے تو بہ سیجے کرلی اور اس دوران در تنگی حواس کی حالت میں اس سے کوئی قول یافعل منافی ایمان صا در نہ ہوا تو وہ شخص مؤمن ومسلم قرار پایا اور اسکی نماز جنازہ مسلمانوں پرفرض کفایہ ہوئی جن لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے جنازہ کے ساتھ چلے مستحق اجر ہوئے اور آدمی کا خاتمہ جب ایمان پر ہوتو وہ بلا شبہ بخشا جائے گا

مدیث شریف میں ہے:

"من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنة"

[فيض القدير، ج٦، ص ٢٤٥، حرف الميم، حديث ٩٨٥، دار الكتب العلمية، بيروت] اور حديث ميل بي:

"لأن العبرة بالخواتيم"\_والله تعالى اعلم

[مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح، ج١، ص١٧٥، كتاب الايمان، دارالكتب العلمية، بيروت] فقير محمد اختر رضا خال از برى قادرى غفرله

۵ارز یقعده ۴۰۰ اه

صح الجواب \_ والله تعالیٰ اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرله القوی دارالا فتاء منظراسلام بریلی شریف

مسئله-۸۸۷

عام میت کیل سے تیار کیا گیا کھانا فقرا کو کھلانا چاہئے،اغنیا کو بہتر نہیں! میت کو کفر میں ٹوپی نہ دینا چاہئے!نماز جنازہ کے لئے کیے گئے وضو سے فرض نمازیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين وشرع متين مسئلہ ذيل ميں كه:

(۱) ہمارے گاؤں میں جب کوئی شخص انقال فرما جاتا ہے تو ہمارے گاؤں کے لوگ اس کا تیجہ، دسوال و بیسوال و چالیسوال کرتے ہیں اور ان میں گاؤں والوں فقیروں کی اور میلا دخوال کی وعوت کرتے ہیں لیکن میلا دخوال میں سے پچھلوگ کھانا نہیں کھاتے ہیں اور پچھ میلا دخوال کھاتے ہیں لیکن کھانا نہ کھانے والوں پرلوگ ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جومیلا د پڑھے گاتو وہ کھانا کھائے گااور جونہ کھائے گاوہ ہمارے یہاں میلا دشریف پڑھنے نہ آئے تو کھانا نہ کھانے کے بارے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ کھائے گاوہ ہمارے یہاں میلا دشریف پڑھنے نہیں؟

نآویٰ تاج الشریعہ ۲۵۹ کتاب (۳) میت کی نماز جس وضو سے پڑھی اس وضو سے فرض نماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ استفتی: انواراحمہ موضع ڈاکخانہ خاص جنلع پریلی شریف

(۱) میت جبکه عام لوگوں ہے ہوتو اس کا کھا نا فقراء کو کھلا ئیں غنی کو بہتر نہیں اورا گردینی بزرگ ہوتو اسكی فاتحه کا کھانا تبرک ہےسب کھائیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

(٢) میت کے گفن میں ٹو پی نہ دینا چاہئے اس لئے کہ گفن میں ٹو پی کا ذکر کتابوں میں کہیں نہیں آیا ہے۔فقاویٰ ہند بیمیں ہے:

"كفن الرجل سنة: ازار و قميص و لفافة، وكفاية ازار و لفافة، و ضرورة ما وجد، هكذا في الكنز"

[الفتاوي الهندية، ج١،كتاب الصلولة،الباب الحادي والعشرون في الجنائز،الفصل الثالث ص ۲۲۱، دار الفكربيروت]

اورمیت کی روح کوثواب پہنچانے کیلئے کسی کوٹو پی دینا جائز وستحسن ہے۔واللہ تعالی اعلم (٣) ريزه سكتة بين \_والله تعالى اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

∠ارشعبان••۱۹۰ه

صح الجواب به والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مسئله-۲۸۹

اگرمرنے والے نے نماز جنازہ کی وصیت کردی ہے تو اس صورت میں غیرموصی لی کانماز جنازه پڑھانا کیسا؟ كيا فرماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميں كه:

زیدنے اپنی اولا دکومرنے ہے جل ہیوصیت کی کہ میرے انتقال کے بعدمیری نماز جنازہ مولا نا احمد پڑھائیں گےزید کی موت کے بعد زید کے بڑے لڑکے نے نماز جنازہ سے بیشتر اعلان کر دیا کہ میرے دا داصاحب کی وصیت کے مطابق ہی نماز جنازہ مولا نااحد پڑھائیں گے لیکن مولا نا بحرنے نماز جنازہ پڑھادی۔ابسوال بیہ ہے کہ وارث اول کے بغیراجازت مولانا بکرنے نماز جنازہ پڑھادی، کیا بیہ صحے ہوا؟ اگرنہیں تو مولانا برکیلئے کیاشری حکم ہے؟ ن :احمر بخش شیخ ،ساکن بازار بشلع کئک (اژیسه)

كبرنے نماز جنازہ احمد كى وصيت كے باوجود كيوں پڑھائى؟ اگر احمد ميں كوئى وجه شرعى مانع امامت نتهى تووصيت برعمل لازم تقااور بكركوتقذم ادانه تقااورا سيامام بنانا جائز نه تقاان لوگوں پرتوبه لازم ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلية ۱۲ رذى الحجداا ۱۲ اھ

مسئله-۲۹۰

## اہے مرشد کے گرتے کوبطور کفن استعال کرنا کیسا؟

كيافرماتے ہيں علمائے وين اس مسئله ميں كه:

میرے پیرومرشدحضورمفتی اعظم ہندرحمۃ الله تعالیٰ علیہ نے اپنی حیات میں مجھے بریلی شریف میں اپنے جسم کا کرنة مبارک مجھے دیا تھامیری دلی خواہش ہے کہ میں اپنے گھر میں بیتا کیدکردوں کہ گفن کی جگہ جب میراانقال ہوتوغسل کے بعد مجھے کفن کی جگہ میرے پیرومرشد کے دیے ہوئے کرتے میں دفنا دیا جائے۔مفتی صاحب! آت تفصیل سے آگاہ سیجئے ، پیجائز ہوگایانہیں؟

المستفتی: فیروز خان کیرآف پیارے بھائی پٹی والے جیل کے پیچھے، داد محل چندر پور شلع چندر پور-۱۰۴۴۲ جائز وخوب ہے مگر کفن سنت کے مطابق دیا جائے اور کرتا شریف کو برکت کیلئے کفن میں رکھا جائے گااور تفصیل کیلئے رسالہ مبارکہ 'الحرف الحن' مصنفہ اعلیٰ صرحت دیکھئے واللہ تعالی اعلم۔ فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قاوري غفرله ۲۲ رصفر المنظفر ۱۳۰۸ ۵

صح الجواب \_والله تعالى اعلم قاضى عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

**بعد بجمیز و تکفین اذ ان قبر جائز و مستحسن بلکه باعث تخفیف و نجات ہے!** کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اہلسنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق اس مسئلے میں کہ:

مردے کو بچہیز وتکفین کے بعد قبر پراذان دینا کیسا ہے؟ اور کیوں دیا جاتا ہے؟اس سے کیا کیا فائدے ہیں؟

جائز ومتحسن ہے اور تلقین میت اور دعاء ثبات عندالسوال جس کا حدیث میں تھم دیا گیا ہے کی الك شكل بحديث مين ب: لقنو اموتاكم لااله الا الله"

[مشكوة شريف، باب ما يقال عند من حضره الموت، ص ١٤١، مجلس بركات]

دوسری حدیث میں ہے:

استغفرو الاخيكم وسلواله كتبتيت فانه الآن يسال''

[مشكونة شريف، باب اثبات عذاب القبر، ص٢٦، مجلس بركات]

اور فائده اس كاانشاء الله تذكر جواب وتخفيف ونجات ہے۔ حديث ميں ہے:

"وما من شئ انجي من عذاب الله من ذكر الله"

[مشكونة شريف، باب ذكر الله عزوجل والتقرب اليه، ص٩٩، مجلس بركات]

اور تفصیل کیلئے ایسندان الا جسوفسی اذان القبر مصنفه سیدنا اللیضر ت فاضل بریلوی و کیھئے۔ والله تعالی اعلم

فقيرمحمداختر رضاخان قادرى ازهرى غفرله

مسئله-۲۹۲

کرے۔وھوتعالیٰ اعلم۔

## میت کے واسطے دعا کرتے وقت والدین کا یاصرف ماں کا نام لینا ضروری نہیں!نماز جناز ہ بلااذن ولی میت بھی ادا ہوجا ئیگی!

محترى جناب مفتى صاحب سلام ورحمت!

تحیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین:

میت کوایصال تواب پہونچانے میں اس کے باپ یا ماں کا نام لیا جاتا ہے؟ ہیں برابر باپ ہی کے نام سے کرتا آیا ہوں۔ یہاں ایک میاں جی ان پڑھ ہیں، دیہاتوں میں مرید بھی کرتے بھرتے ہیں،ان کا کہنا ہے کہ مال کا نام لینا ضروری ہے دیگر یہ کہتمام مٹھائی نیاز مت کرو بلکہ تھوڑی ہی نکال کر مردہ کے حق میں پہونچا دو۔ یہاں شیر بنی کا بہت احترام کیا جاتا ہے، بہت احتیاط سے تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ درسول کے تھم سے مطلع کریں۔نوازش ہوگی۔

(۲) میت کے جنازہ کی نماز بغیراولا دکی اجازت نہیں پڑھائی جاتی ،اس سے پہۃ چلتا ہے کہ حقوق اب بھی ہاتی ہیں ،مٹی دینے میں بھی وہی پہل کرتا ہے ،اسکے بعد تمام لوگ مٹی دیتے ہیں۔اگرلڑ کا اجازت نہ دیتو کیا کرنا ہوگا؟اس کی وجہ کیا ہے جواب جلد دیں۔فقط۔والسلام۔

خاكسار: محمد جمعه محلّه جإندني چوك، پوست سكندر بور، بليا

- بر بست کے باپ ماں میں کسی کا نام لینا ضروری نہیں ہے، میاں جی نے غلط کہا کہ ماں کا نام لینا فرری ہے،خوداس میت کا نام زبان ہے ادا کرنا ضروری نہیں، دل میں ارادہ کرلینا ہی کا فی ہے۔ ہاں، زبان سے دعا کرتے وقت بہتر ہے کہ اس کا نام لیے ادر اس کے ساتھ اسکے باپ یا مال یا دونوں کو یاد (۲) نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک نے بھی پڑھ لی توسب سے فرض سیاقط ہوگیا اور اگر کسی نے نہ پڑھی تو سب گنہگار ہونگے۔ فرض کسی کی اجازت پر موقوف نہیں، وہ اجازت نہ بھی دے تو بھی اوا کیا جائے گا۔ ہاں ولی کا استحقاق زیادہ ہے لہٰذا اگر ولی نے نہ پڑھی تو اسے دوبارہ نماز جنازہ قائم کرنا جائز ہے اور اگر اس نے تنہا ہی پڑھ لی تو اب کسی کونماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، تو اسکی اجازت لینا اس کاحق پہچاننا ہے۔ وھوتعالی اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

مسئله-۲۹۳

## میت کوقبله روکر کے نماز پڑھانا ضروری! میت کے موئے زیر ناف کا ٹنا جائز نہیں!

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ

(۱) کسی حضرت کے مکان سے ایک عورت کا جنازہ ہوا تمام حضرات اس کے لئے قبرستان پہنچنے اور پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ میت کا رخ قبلہ کی طرف نہیں کیے بھول سے یعنی کسی کی بات سے وہ اسی خیال میں رکھ دئے بعد میں معلوم ہوا تو کیا ہم لوگوں کو جنازہ کی نماز ثانی پڑھنا تھا یا ہم لوگوں کی نماز درست ہوئی آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں فرمائیں۔

(۲) دوسری بات بید کہ میت کو اٹھا کرلے کے گئے قبر کے پاس جس طرح سے قبر کے بانس اور چٹائی سب پچھ سے حضر کے سے دیئے پوری قبر کی مٹی دے چکے آخری ٹائم میں سیدھی قبر کے پیچے سے جنس کے مٹی جلی گئی اور مٹی دھننے کی کیا وجہ ہے؟ معلوم کرانے پر معلوم ہوا ہم لوگ و ہیں سے قر آن شریف پڑھنا شروع کئے کچھ وقت گڑر نے کے بعد مٹی دھنسنا بند ہوئی تمام لوگ گھبرا بھی گئے اور زوال کاعنقریب وقت تھا۔

(۳) لاش کوقبر کے اندر رکھنے سے مہلے جو حضرات قبر کران مات ترین بریان تا تا میں بریان تا ہے۔ مہل سے لنگ

(۳) لاش کوقبر کے اندرر کھنے سے پہلے جوحصرات قبر کے اندراتر تے ہیں اٹکااتر نے سے پہلے اپنی لنگی میں گانٹھ لگانا کہاں تک درست ہے؟ قرآن وحدیث کی روشنی میں واضح فر ما کیں؟

(۷) کسی بھی انسان کی روح قبض ہوگئی لیکن ہم لوگوں کومعلوم نہیں کہ زیرِ ناف کی حجامت بنائے کہ

نہیں بعد میں عنسل دینے کے وقت کسی آ دمی نے کہا کہا نکا زیرِ ناف کی حجامت نہیں بنا ہے تو بنادو، کیا بنا نا

المستفتى: حافظ شيخ بإبرعلى جبيبي مقام و پوسٹ بھجٹ بور، وایا کوٹ شاہی شلع کٹک

- (۱) میت کوقبله روکر کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا ضروری تھااگرنماز جنازہ دوبارہ نہ پڑھی تو گنہگار ہوئے۔واللہ تعالی اعلم
- (۲) مٹی کیوں دھنسی اس کی وجہاللہ کومعلوم ہے۔عذاب قبرسے پناہ مانگنا جاہیئے اور میت مسلم کیلئے دعائے مغفرت کرنا جامیئے ۔واللہ تعالی اعلم
- (۳) گانٹھ باندھناضروری نہیں اور مضبوطی کیلئے باندھے کہ بےستری نہ ہوتو بہتر ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم
- (٣) موئے زیر ناف میت کے کا ٹنا جائز نہیں کہ بیکام ستر کود کھے یا چھوئے بغیر ناممکن ہے اور بے ضرورت سترحجونا حرام والثدتعالى اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلهٔ شب ۲۰ ررمضان المبارك ۹ ۱۳۰۰ ه

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى عبدالرحيم بستوى غفرلهالقوى

#### مسئله-222

كفن ميں يا عجامه دينا خلاف سنت! بدعقيده كے لئے كيے محتے فاتحه كے انتظام میں شرکت کرنانا جائز وگناہ! مردوعورت کاسینہ بند پیتان سے رانول تک ہوناافضل!مردوعورت کولوہے، تانبے، پیتل کی چین مکروہ ہے! علمائے دین وشرع متین اس مسئلہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ:

کیاعورت کے گفن میں عورت کو پا جامہ پہنا نا ضروری ہے؟ بعنی عورت مردہ کو تہبند کے بجامے پا جامہ

يهنا كرون كرناجاجيع؟

- (۲) چین والی گھڑی مردکو پہننا جائز ہے؟ اوراس چین والی گھڑی ہے نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟
- (m) اگر کوئی شخص و ہابی عقیدہ رکھتا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا اس و ہابی کے ورثاءمرنے کے بعد فاتحہ کا انظام کریں۔ایس فاتحہ میں شرکت کرنا جائز ہے یانہیں؟
- (٤) عورت كے كفن ميں پانچ عدد ہوتے ہيں،اس ميں سينه بند كاطول وعرض كيا ہونا جا ہے؟ براو كرم مذكوره بالاسوالات كاجواب ازروئے شرع مطهره عنايت فرما كرممنون احسان فرما يا جائے۔ المستفتى: ڈاکٹر صابر *المحدعزیز* الرحمٰن خال

## (1)

- ۔ کفن میں پائجامہ خلاف سنت ہے، کفن میں پائجامہ نہ پہنایا جائے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ مرد وعورت دونوں کولو ہے، پیتل، تا نے کی چین مکروہ ہےاورعورت کوسونے جاپاندی کی جائز ہونا (r)جا ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم
  - نا جائز وگناہ ہےاور سخت گناہ ہے، وہ ایصال ثواب کے قابل نہیں ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم (٣)
    - ببتان سے ناف تک ہونا جا ہے اور افضل بیہ کررانوں تک ہو، شامی میں ہے: (r) "(وخرقة) والاولىٰ أن تكون من الثديين الى الفخذين"\_والله تعالى اعلم

[ردالمحتار، ج٣، ص٩٧، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة، مطلب في الكفن، دارالكتب

العلمية بيروت]

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلهٔ

#### مسئله-۲۹۵

تنجه، دسوال، بيسوال وغيره ميں جو كھانا برائے ايصال تواہب ميت تيار كياجا تا ہے،بطوردعوت فقراءوا غنیاء کواس کا کھانا کیسا؟ ایک تفصیلی بیان! کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ:

اگر کوئی شخص بغرض ایصال ثواب اینے باپ بھائی ماں بہن یا کسی دوسرے قریبی رشتہ دار کی (1)

فاتحه، نیجه، چهلم یا بری وغیره کرےاوراس میں کھانے کا اہتمام بھی کرےاوراپیخ امیرغریب بھی رشتہ داروں اور دوستوں نیزمحلّہ کےلوگوں کو مدعوکر ہے اور انہیں کھانا کھلائے جبکہ سے جی کام صاحب خاندا پی مرضی ہے کرے اس پرکوئی دباؤ بھی نہ ہوتب الی صورت میں وہ کھانا ہرامیر وغریب کھا سکتا ہے یانہیں کھا سکتا؟ جسے وہ کھلائے جبکہ نہ کھانے کی صورت میں صاحب خانہ کو ملال ہوتا ہے۔ یہاں پچھ مولوی حضرات کا بیکہنا ہے کہ کھانا ہر کسی کیلئے حلال نہیں بلکہ صاحب خانہ کی مرضی اور خوشی کے باوجود بتاتے ہیں کہ بیکھانا حرام ہےاور صرف مختاج ہی کھا سکتے ہیں بلکہ خودان مولو یوں کا کہنا ہے کہ بیکھانا واجبی صدقہ نہیں بلکہ صدقہ نفلی ہے اور نفلی صدقہ کسی کے لئے حرام نہیں اور نہ کوئی گناہ ہی ہے جبکہ کھانے والا ذاتی طور یراس بات کا خواہش مندنہ ہوکہ بیکھانا مجھے کھلائے نیز بیمولوی بیدلیل بھی دیتے ہیں کہا ہے گھر آئے مہمان کو جو پچھ میز بان کھلاتا پلاتا اور خاطر تواضع کرتا ہے بھی پچھفلی صدقہ میں شار ہوتا ہے اور وہ ضیافت اميرمهمان كوبهى جائز ہے اورغريب كوبھى اورا گرصاحب خانه جاہے تواس كا ثواب كسى كوبخش سكتا ہے لہذا تیجہ چہلم ، بری وغیرہ کی فاتحہ کرنا اور اس کھانے کو کھانا جبکہ اپنی جانب سے اس کے کھانے کی تمنانہ ہوجائز ہےاوراس کا ثواب میت کی روح کوضرور پہنچتا ہےاور کوئی کھانا حرام نہیں ہوا کرتا جبکہ وہ حرام طریقہ سے حاصل نہ کیا جاوے سیجے تھم ہے مطلع فر مائیں۔

(۲) گھر میں اگر کوئی مرجاتا ہے تو لوگ گھڑے وغیرہ دیگر برتنوں میں رکھا پانی پھینک دیتے ہیں اسے پینے کے لائق نہیں سمجھتے اگر کھانا پک رہاہے یا پکار کھا ہے تواسے جانوروں کو کھلا دیتے ہیں اور اسے کھانے کے لائق نہیں سمجھتے اسکی کیا حقیقت ہے۔

المستفتى :محدمنهاج الله خال ساكن محمهول بوسث بهليا بزرگ منلع كهيرى

ا عرف عام پر بنظر شاہد کہ چہلم وغیرہ کے کھانے پکانے سے لوگوں کا مقصود میت کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے اس لئے یعنوں کرتے ہیں چنانچہ اسے فاتحہ کا کھانا چہلم کی فاتحہ وغیرہ کہتے ہیں اور بلاشبہ اس نیت سے کھانا لیکانا کار خیر ہے اور تحقیق ہے ہے کہ صرف فقرا ہی پرایسے کھانوں کے تصدق میں ثواب ہیں بلکہ اغذیآ

فآوی تاج الشریعه كوكهلا نابھى تواب كاكام ہے۔حضور پرنورسيدعالم صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں: "في كل ذات كبد حر جزاء".

[سنن ابن ماجه، باب فضل صلقة الماء، كتاب الادب، حديث نمبر ٣٦٨٦، مطبع دارالفكر، بيروت ہرگرم جگر میں ثواب ہے بعنی جس زندہ کو کھانا کھلائے گا، پانی بلائے گا، ثواب پائے گاانسر جمہ البخاري و مسلم عن ابي هريرة و احمد عن عبد الله بن عمر و ابن ماجه في سراقه بن مالك رضى الله عنهم حديث ميس م مضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا:

فيما ياكل ابن آدم أجر وفيما ياكل البسع أوالطير أجر

[المستدرك على الصحيحين، كتاب الاطعمة، حديث نمبر ١٨٣، دار الكتب العلمية، بيروت] جو کچھ آ دمی کھا جائے اس میں ثواب ہے اور جو درندہ کھا جائے اس میں ثواب ہے جو پرند کو پہنچے ال ميں ثواب ہے۔رواہ الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالىٰ عنهما و صحح سنده - بلكة حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين:

ما اطعمت زوجك فهو لك صدقة وما اطعمت والدك فهو لك صدقة وما اطعمت حادمك فهولك صدقة وما اطعمت نفسك فهولك صدقة

[المعجم الكبير للطبراني، حديث نمبر ١٧٠٢٢/ فيض القدير، حرف الميم، حديث نمبر . ٧٨٢٤، ج٥، ص . ٤٥، دار الكتب العلمية، بيروت]

جو پچھتو اپنی عورت کو کھلائے وہ تیرے لئے صدقہ ہے اور جو پچھا پنے بچوں کو کھلائے وہ تیرے لئے صدقہ ہے اور جو پچھا پنے خادم کو کھلائے وہ تیرے لئے صدقہ ہے اور جو پچھ تو خود کھائے وہ تیرے كتصدقد ب-اخرجه الامام احمد والطبراني في الكبير لسند صحيح عن المقدار بن سعد يكرب رضى الله تعالى عنه \_روالحتاريس بحراراكق \_ \_ \_:

"صرح في الذخيرة بان في التصدق على الغني نوع قربة دون قربة الفقير" [رد المحتار، كتاب الوقف، مطلب لو وقف على الاغنيا، وحدهم لم يجز، ج٦، ص١٩٥، دارالكتب العلمية، بيروت]

ورمختار میں ہے:

"الصدقة لا رجوع فيها ولو على غنى لان المقصود فيها الثواب"ملتقطاً

[درمختار، کتاب الهبة، باب الرجوع فی الهبة، ج۸، ص۱۹، ۲۰۰۵ و ادار الکتب العلمية بيروت] مجمع بحارالاتوار مين توسط شرح سنن ابودا و سعب:

الصدقة ما تصدقت به على الفقراء اي غالب اواعها فانها على الغني جائزة عندنا يثاب به بلا خلاف

[مجمع بحار الانوار، تحت لفظ صدق، نولكشور، لكهنؤ، ج٢، ص٢٣٨]

اور مدار کارنیت پرہے:

انما الاعمال بالنيات

[مشكونة المصابيح، حديث، ص١١، مجلس بركات، مباركپور]

توجو کچھ کھانا فاتحہ کیلئے پکایا گیا بلاتے وفت آسے بلفظ دعوت تعبیر کرنا اس نیت کو باطل نہ کریگا جیسے کسی نے اپنے مختاج بھائی بھیجوں کوعید کے دن کچھ روپیہ میں ذکوۃ کی نیت اور زبان سے عیدی کا نام لیکر دیا توزکوۃ ادا ہوگئ عیدی کہنے ہے وہ نیت باطل نہ ہوئی کے سانصواعلیہ فسی عامۃ الکتب معتبرا، اپنے قریبوں عزیز وں کی مواسات بھی مثل صلہ رحم موجب ثواب ہے اگرچہ وہ اغنیاء ہوں اور آدمی جس امر پرخود ثواب یائے وہ کوئی فعل ہواسکا ثواب میت کو پہنچ سکتا ہے۔

"الأصل أن كل من أتى بعبادة ماله جعل ثوابها لغيره وان نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة"

[درمختار، ج٤، ص ١١٠١، كتاب الحج، باب الحج عن الغير، دارالكتب العلمية بيروت]
يهال سے ظاہر ہوا كه اس فاتحه كا كھاناغنى كيلئے حرام نہيں اسے بھى كھلا سكتے ہيں اور وعوت بھى
دے سكتے ہيں اگر چه افضل يہى ہے كه صرف فقرا پر تقدق كرے كه مقصود ثواب ہے تو صرف فقيروں كو
كھلانا مناسب ترہے كه اس ميں ثواب اكثر ہے چر بھى اصل مقصود مفقود نہيں جبكہ نيت ثواب پہنچانا ہے۔
وہال جے يہ مقصود ہى نہ ہو بلكہ محض فخر ومباہات و نام ونمود كا قصد ہوتو اسكى حرمت ميں اصلا كلام نہيں۔

## مدیث سیح میں ہے:

نهى رسول الـله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن طعام الميت بين قال المناوى اي المتار خين بالضيافة فخراً و رياء لانه مار ياء لالله

[التيسر بشرح جامع الصغير للمناوی، باب حرف النون، باب المناهی، مکتبة الامام الشافعی، الرباض]

لیعنی جو کھانے تفاخر وریا کیلئے پکائے جاتے ہیں ان کے کھانے سے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نے منع فر مایا۔ احسر جه ابو داؤ د و الحاکم باسناد صحیح ۔ اور جو کھانے بے نبیت ایصال تو اب محض
دعوت ومہما نداری کے طور پرشاد یوں کے کھانے کی طرح پکاتے ہیں انہیں تو اب سے پچھ علاقہ نہیں ایس
دعوت کو قبول نہ کرنا چاہیئے کہ ایسی دعوتوں کا محل شادیاں ہیں نئی والہذا علماء فر ماتے ہیں کہ یہ بدعت سید ہے
مگر بے دلیل واضح کسی مسلمان کے لئے سیجھ لینا کہ بیکام اس نے تفاخر دنا موری کیلئے کیا ہے، جائز نہیں کہ
مگر بے دلیل واضح کسی مسلمان کے لئے سیجھ لینا کہ بیکام اس نے تفاخر دنا موری کیلئے کیا ہے، جائز نہیں کہ
قلب کا حال اللہ تعالی جانتا ہے اور مسلمان پر بدگمانی حرام مراقی الفلاح وغیرہ کتب متندہ میں ہے:
و هذا لفظ المراقی:

"وتكره الضيا فة من اهل الميت لانها شرعت في السرور لافي الشرور وهي بدعة مستقبحة وقال عليه السلام لاعقر في الاسلام وهوالذي كان يعقر عند القبربقرة اوشاة"

[مراقى الفلاح بمامداد الفتاح، كتماب الصلومة، بماب احكام المجنبائز، فصل في حملها ودفنها، ص٢٢٣، المكتبة الاسعدى شاه بهلول، سهارنفور]

بالجملہ ثواب پہنچانے کی نیت سے کھانا پکانا کھلانا، اسکی دعوت دینا جائز ومستحسن ہے بلکہ خود حدیث سے مسنون ہے۔ طحطادی علی المراقی میں ہے:

على انه قدعارضه مارواه الامام احمد ايضا بسند صحيح، وابو داؤد عن عاصم بن كليب عن ابيه عن رحل من الانصار قال ((حرحنامع رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم)) في حنازة فلما رجع استقبلة داعى امرأته فحاء وجئ بالطعام فوضع يده، ووضع القوم في المراته في المديث المديث المديث المديد و مناكلوا و رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يلوك اللقمة في فيه)) الحديث

فهذايد ل على اباحة صنع اهل الميت الطعام، والدعوة اليه-الخ"

[حاشية الطحطاوي عملي مراقى الفلاح كتاب الصلوة،باب الجنائز،فصل في حملها و دفتها، ص١٧ ٦ ، دار الكتب العلمية بيروت]

یعنی اہل میت کی طرف سے مہمانداری کی کراہت کا حکم جواویر گزرا، اُسکے معارض وہ حدیث ہے جسے امام احمد اور ابو داؤ دیے عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالی عند سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی اور ایک صحابی انصاری سے راوی کہ ہم رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے ساتھ ایک جنازہ كے پیچے نكات جب حضورعليه الصلاة والسلام بلغ ميت كى عورت كا قاصد حضورعليه الصلاة والسلام ك روبروحاضر ہوااور دعوت دی توسر کاراس کے یہاں تشریف لائے اور کھانا حاضر کیا گیا توسر کارعلیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں وست اقدس رکھا اورلوگوں نے اپنے ہاتھ اس میں رکھے تو لوگوں نے وہ کھانا کھایا اورحضور عليه الصلاة والسلام نواله كواپنے دمن اقدس ميں چبار ہے تھے توبيه حديث كھانا پكا كراہل ميت كى طرف ہے دعوت دینے کی اباحت پر دلالت فرماتی ہے نیز اسی طحطا وی میں ہے:

"وفيي شرعة الاسلام،والسنة أن يتصدق ولى الميت له قبل مضى الليلة الاوليٰ بشئ مما تيسر له فان لم يجد شيئا فليصل ركعتين،ثم يهد ثوابهما له قال،ويستحب أن يتصدق على الميت بعد الدفن الى سبعة أيام كل يوم بشئ مما تيسر -اه"\_والله تعالى اعلم [حاشية الطحطاوي عملي مراقى الفلاح كتاب الصلوة،باب الجنائز،فصل في حملها و

دفنها، ص٦١٧ ، دار الكتب العلمية بيروت]

هذا كله ملخص ما في الفتاوي الرضوية بتصرف و زيادة منا\_والله تعالى اعلم پانی کھینکنا ناجائز وگناہ اوروہ خیال محض بے ہودہ خیال ہے جسے دور کرنالازم ہے۔واللہ تعالی اعلم فقيرمحداختر رضااز هرى قادرى غفرلة

مسئله-۲۹۲

ایک سے زائد جنازوں کی نماز یکبارگی میں پڑھناجائز! علیحدہ پڑھنے کا بھی اختیار ہے! کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ کے بارے میں کہ:

زید کہتاہے کہ دو جنازہ ساتھ نہیں پڑھ سکتے اور بکر کہتاہے کہ پڑھ سکتے ہیں۔ بینواتو جروا۔ احقر: خادم الفقر محمشبير قادري مسجد گلشن مصطفظ، نیوگوتم نگرنمبر-۲، گوندی ممینی

بمر کا قول درست ہے، ایک ہےزائد جنازوں کی نماز یکبارگی پڑھنا جائز ہےاورعلیحدہ علیحدہ مجھی پڑھنے کا اختیار ہے، زید جو مالع ہے، برسر خطاہے، اس پرتوبہ لازم ہے۔ ہندیہ میں ہے:

"ولو اجتمعت الجنائز، يخيّر الامام ان شاء صلى على كل واحد على حدة وان شاه صلى على الكل دفعة بالنية على الجميع كذا في معراج الدارية "ـوالتُدتعالي اعلم [الفتاوي الهندية، ج١، ص٢٢٦، كتاب الصلاة، الفصل الخامس في الصلوة على الميت،

دارالفكر، بيروت]

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة ٢٢ررجب المرجب

تببندداخل كفن ب،اسكفن سے الگ ندكرنا جا ہے!

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ: میت کوغسل دینے کے بعد جو تہبند پہنایا جاتا ہے ، کفن پہنانے کے بعد اس تہبند کوالگ کرلیا جائے یانہیں؟

ہارے گاؤں میں ایک مولا ناصاحب ہیں جومیت کوکفن پہنانے کے بعد تہبند نکال لیتے ہیں، بیشرعأجائزہ؟

المستفتى: محدا براهيم قادرى، ماوژه

اس تہبند کوالگ نہ کیا جائے کہ تہبند بھی گفن میں شامل ہے اور اگر اسے الگ کرنے میں بر جمکی

میت لازم ہے تو اشدحرام ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقیر محمد اختر رضاخان از ہری قادری غفرلہ کرر بیج الآخرہ ۱۳۰

صح الجواب وہ تہبند کفن میں شامل ہوتو اسے الگ نہ کیا جائے اور کفن سے زائد ہوبد لنے کیلئے ہے تو الگ کر سکتے ہیں۔والمولی تعالی اعلم

قاضي محمر عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مسئله-۲۹۸

## ميت كے كھانے كے لئے دعوت دينا فتيج وثنيع ہے!

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ: ایک مفتی نے اس مسئلہ کے جواب کہ

سوال-سیدصاحب تیجہ، دسواں، جالیسواں کی دعوت قبول کر سکتے ہیں کنہیں اورالی دعوت کا کھانا درست ہے کنہیں؟

جواب- دسویں چالیہ ویں ،بری کے موقعہ پر جو کھانا ایصال تواب کی نیت سے پکایا جائے اس میں حرج نہیں ہے گرایسے کھانوں کیلئے جودعوت دی جاتی ہے وہ فتیج بدعت اور نا جائز ہے دعوت محض خوشی کے موقع پر ہوتی ہے تم کے موقعہ پر دعوت ہو نہیں سکتی حوالہ فتح القدیر و عالمگیری ،شامی گزارش ہے کہ اہلسدت کا قدیمی معمول ہے کہ تیجہ، دسواں ، چالیسواں اسی طور سے کرتے ہیں کہ خاص وعام کو کھانا پکا کر دعوت دیکر کھلاتے ہیں اور اس طرح ایصال تو اب کرتے ہیں لہذا مفصل اور مدلل جواب باصواب جلداز راہ کرم عنایت فرما کیں۔

لمستفتی خلیل الرحمٰن رضوی نوری ساکن مودی داژ جامنگر ،سوراشٹر

الجواب

#### مراقی الفلاح میں ہے:

"تكره المضيافة من اهل البيت لانها شرعت في السرور لافي الشروروهي بدعة مستقبحة وقال عليه السلام لا عقرفي الاسلام"

[مراقى الفلاح بامداد الفتاح، كتاب الصلودة، باب احكام الجنائز، فصل في حملها ودفنها، ص٢٢٣ المكتبة الاسعدى شاه بهلول، سهار نفور]

ہاں اگر فقراء کیلئے کھانا تیار کریں تو اس میں حرج نہیں بلکہ بہتر ہے اور اگر ور شہب بالغ ہوں تو تر کہ سے کھانا تیار کرانا بھی جائز ہے جبکہ ور شاہیے مال ہے کھانا تیار کرائیں۔ طحطاوی میں بزازیدہ خانیہ ہے ہے:

"ان اتخذ طعا ماً للفقراء كان حسنااه وفي استحسان الخانية ان اتخذ ولى الميت طعاماللفقراء كان حسنا الا ان يكون في الورثة صغير فلا يتخذ ذلك من التركة اه"

[حساشية السطحطاوي عملي مراقى الفلاح، كتماب الصلونة، فصل في حملها ودفنها، ص١١/٦١٧، دار الكتب العلمية بيروت]

ودفنها، ص ٦١٨/٦١٧، دارالكتب العلمية بيرون]

مر يتجه وغيرها مع مقصود اليصال ثواب ونفع ميت بهونا ہے اور دعوت اى اليصال ثواب كى بهوتى ہے نہ كہ قصداً كھانے كى بلكہ كھانا بعد فاتحہ و دعا كھلايا جاتا ہے اور يہ قصدا وراسكے لئے دعوت كوئى فعل مدموم نہيں بلكہ ستحسن ہے تجہ وغيرها اس عقد سے بالبدا بهة مستحسن ہيں اوران كے كھانوں كا تكم بيہ كہ عام ميت كا كھانا فقراء كودينا ميت كيلئے افغ وانسب ہے فئى كونہ چاہيئے اور ميت اگر بزرگان ميں سے ہوتو عام ميت كا كھانا تبرك ہے فئى وفقيرسب كھائيں واللہ تعالی اعلم۔

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلہ شب۲۲ ررئیج الآخر۲۴۰۱ھ

صح الجواب \_ والله نتعالىٰ اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مسئله-۲۹۹

# غیرسلم کو بچانے میں اگرمسلم کی جان چلی جائے بندوق وغیرہ سے تواسیے سل دیا جائے گا!

كيافرمات بي علائكرام دريس مسئله:

ایک مسلمان غیر مسلم کے بچانے میں پہنول سے مارا جائے تو از روئے شریعت اس کونسل دیا جائے گا کہنیں شہادت کا درجہ پائیگا کہ غیر شہادت میں داخل ہوگا شہادت کی کون می کون کونت مہے جس میں منسل دینے کی ضرورت نہ پڑتی ہے بحوالہ کتب جواب عنایت فر ما کر مشکور فر ما کیں۔ میں منسل دینے کی ضرورت نہ پڑتی ہے بحوالہ کتب جواب عنایت فر ماکستفتی :محمد کلام حسن رضوی

مدرس جامعه رضوبيرضاء العلوم تونثر ليضلع آكره

الجواب

عنسل دیا جائے گا اور وہ شہیر نہیں اور شہید فقہی وہ ہے جوظلما کسی دھار دار ہتھیا رہے مارا جائے ا وراس کے قل کے سبب قصاص یا دیت واجب نہ ہوا یسے کونسل نہ دیا جائے گا واللہ تعالی اعلم۔ فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قا دری غفرلہ شب۲۲ر ربیج الآخر۲۰۲۱ ھ

مسئله-۲۰۸

# اگرنماز جنازه كتاب و مكه كر پژهانی تونماز نه موئی!

كيافر مات بي علمائ كرام ومفتيان عظام كه:

كتاب د مكيد كرنماز جنازه پره هائي ،نماز هوئي يانېيس؟ مع حواله جواب عنايت كريں \_ بمستفة

المستفتى: ابوالوقابيه

نصيرمنزل، ڈاکخانہ پناشی پاڑہ

الجواب

نماز کی حالت میں اگر کتاب دیکھی تو نماز نہ ہوئی ،اوراگر کتاب دعاء وطریقہ یاد کرنے کو پہلے

دىيى پھرنماز پڑھائى تونماز ہوگئى\_واللەتغالى اعلم\_

فقیرمحمداختر رضا خال از ہری قادری غفرلهٔ ۲۴ جمادی الاخری ۳۹۸ ه

مسئله-۱۰۸

#### مقبرہ وغیرہ کومکان وکارخانہ میں تبدیل کرنا نا جائز وحرام ہے!

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئله ميس كه:

ایک قبرستان موسومہ مقبرہ واقع محلّہ جسو کی نزدمسجد آخون زادہ کے ہے اور وہ مسجد کے بالکل علیحدہ ہے اور چہاردیواری بھی ہے، اس میں بزرگوں کے بہت سے مزارات بھی ہیں، عرس بھی ہوا کرتا ہے۔ متولی مسجد نے اس کوکئ دیگر شخص کوکار خانے بنانے کے واسطے کرایہ پردے دیتا ہے، اس کی کھدائی وغیرہ ہوکر بھارتی کام بھی شروع ہو گیا ہے تا کہ یہ مقبرہ مسجد کی یا اپنی پراپر ٹی ہوجائے، چاہے مزارات کی گونا گوں بے حرمتی ہو۔ آیا متولی کا یفعل جائز ہے؟ جواب صادر فرمایا جاوے۔

منجانب: اہل محلّہ جسولی ، بریلی المرتوم۲۲رجنوری۱۹۸۱ء

الجواب

متولی کا بیعل ناجائز وحرام بدکام بدانجام ہے،اسے بیخ نہیں کہوہ مقبرہ کو کارخانہ یا مکان میں تبدیل کردے،اس پرتوبہلازم اوراس ارادہ سے باز آنا ضرور۔واللہ تعالی اعلم۔

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ ۲۰ ربیج الاول ۲۰۱۱ھ

مسئله-۲۰۸

# مردور کی جہت پرنماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں!

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ: ولی اللہ کے مزار شریف مسجد کے دائر ہے میں ہے، جگہ کی تنگی کی وجہ سے اول مزار کے او پر جیت

میری اور چھت گیری کے او پر لنظر ہے، کیا اس لنظر کے او پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس محلّہ والے کا اعتراض ہے کہ مزار شریف کے اوپر نماز نہیں پڑھنی جا ہے کیونکہ بے حمتی ہے،اس کے بارے میں خلاصة تحریر کرنے کی زحمت گوارہ کریں گے۔عین کرم ہوگا۔

المستفتى: محمد ہاشم وعبدالقد بر تاجرسرمدوالے،سرائے خام،بریلی شریف (یوپی) سرفروی۱۹۸۱ء

برِ ه سکتے ہیں اوراس صورت میں قبر پرنماز پڑھناصا دق نہیں نہ قبر کی بے حرمتی لازم۔واللہ تعالیٰ اعلم فقير محمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

> صح الجواب \_ والله تعالى اعلم قاضي محمة عبدالرجيم بستؤى غفرله القوى

> > مسئله-۸۰۳

# دعائے نماز جنازہ بالغ مردوعورت کے لئے ایک ہی ہے!

كيافرمات بين علمائے دين كه:

دعا بالغ عورت ومرد کی نماز جنازہ میں کوئی فرق ہے یانہیں؟ جس طرح نابالغ میں صرف صیغہ کا

فرق ہےاسی طرح اس میں بھی ہے یانہیں؟ جواب مرحمت فرمائیں۔بینواتو جروا۔ ہمستا

متفتی: فیروزصاحب

رتلام (مدهیه پردیش)

نماز جنازه کی مشہور ومعروف دعاجوعام طور سے پڑھی جاتی ہے: السلھم اغف لحین ومیت النے ،وہ سب کے لئے کیساں ہے، باقی دعاؤں میں عورت اور مرد کے لئے ضائر کا فرق ہوگا، دعاؤل كي تفصيل بهارشر بعت ورساله اعلى حضرت "السينة الممتازه في دعوات الجنازه" مندرجه

فآوي رضوبيجلد چهارم ميں ہے۔والله تعالی اعلم

[الفتاوی الرضویه، ج ٤ ، ص ٨٨، رضا اکیڈمی معبثی] فقیرمحداختر رضا خال از ہری قادری غفرل ؤ ۱۹رمحرم الحرام ۱۳۹۷ه/۱۰ ارجنوری ۱۹۷۷ء

مسئله-٤٠٨

عام ميت كا كهانا اغنيا كونه كهانا جائة!

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ ذیل میں کہ: مرحد کرلامیال اثراب کے ایک جاتب میں بعد اللہ میں جہلے کر میں ہے۔

میت کے ایصال ثواب کے لئے جو تیجہ، دسواں، بیسواں، چہارم اور چہلم کے موقعہ پر کھانا کھلایا جاتا ہے تو اغنیاء کو کھانا کھلانا کیسا ہے؟ اور اہل محلّہ کو کھانا جائز ہے یانہیں؟ شرع کی روشنی میں مفصل

جواب عنایت فرما کیں اور جولوگ کھاتے ہیں ،اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

المستفتى : عبدالحميد ثير ماسر ، ساكن كوبيال ، عزيز بور ضلع مظفر بور

الجواب

عام میت کا کھانا اغنیاء کو نہ کھانا چاہئے اور میت اگر بزرگان دین سے ہے تو اس کا کھانا تبرک ہے بنی وفقیرسب کھائیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

مسئله-٥٠٨

مزارات وقبور پر پھول ڈالناجائز ہے!نفس قبر پراگر بی جلانامنع! قریب قبراگرکوئی قرائت کرنا ہویا حاضرین کا مجمع ہوتو اگر بی جلانا جائز ورنہ نع ہے!

برادران اسلام سے اپل ہے کہ آپ ہمیں دو چارمسکوں کا جواب دیں۔ آپ سے امید ہے کہ آپ ہمیں دو چارمسکوں کا جواب دیں۔ آپ سے امید ہے کہ آپ ہمیں جواب ضرور دیں گے۔ مزاریا قبرستان میں پھول، مالا ،اگر بتی وغیرہ چڑھانا یا جلانا جائز ہے یا ناجائز ہے یا جواب خرور دیں گے۔ ناجائز ہے یا حرام ہے؟ بیدفقہ فلی کے نزدیک جواب دیں ،اللہ سے دعاہے آپ جواب ضرور دیں گے۔ سندرم دھرم شالہ کے سامنے ،کو شر(راجستھان)

الجواب

بھول ڈالنا مزارات وقبور پر جائز ہے اور اگر بنی نفس قبر پر جلانامنع ہے اور قبر کے پاس اگر وہاں کوئی قر اُت کرتا ہو یا حاضرین کا مجمع فاتحہ خوانی کے لئے ہوتو جائز ہے اور اگر وہاں کچھ نہ ہوتو منع ہے کہ اسراف مال ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از هری قادری غفرلهٔ ۳۸ رمحرم الحرام ۱۳۹۸ هه/ ۸رجنوری ۱۹۹۸ء

مسئله-۲۰۸

# اكرمرده بجه پدا بوتواسے دن كياجائے كا!

كيافر ماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرع متين مسكد ذيل ميں كه:

ایک مسلمان کے یہاں مردہ بچہ پیدا ہوا تو کیاوہ بچہ قبرستان میں فن کر سکتے ہیں یانہیں؟ اور کس جگہ دفن کریں؟

المستفتى: عبدالحميد، بهادر سنج مسلع بريلي شريف

الجواب

ہاں، بلاشبہہ اسے قبرستان میں دنن کیا جائیگا ،جگہ کوئی متعین نہیں ہے، جس جگہ قبر نہ ہو وہاں قبر کھودیں۔واللہ نتعالیٰ اعلم۔

فقیرمحمداختر رضاخال از ہری قادری غفرلهٔ ۲۴ رربیج الآخر ۱۳۹۸ھ

مسئله-۷۰۸

بعد تدفین قبر پراذان جائز وستحسن! لوگوں کے جانے کے بعد کوئی مخص قبر کے
پاس کھڑے ہوکر مردہ کوتلقین کرے! فاتح قبر پر پڑھنا بہتر ہے،
دور سے بھی پڑھنے میں حرج نہیں!

كيافرمات بين علمائ وين ومفتيان شرعمتين حسب ذيل سوالات كى بابت:

(۱) میت کے فن کے بعد قبر پراذان دینا جیسا کہ سنیوں میں رائے ہے، ہمارے یہاں چندا حباب اس بات کو بدعت قرار دیتے ہیں اور جاہلانہ رسم بتاتے ہیں اور بطور مزاح کہتے ہیں کہ شیطان کو بھگانے کے لئے تم اذان دیتے ہو، لیکن شیطان اذان ختم ہوتے ہی واپس آ جا تا ہے ۔ کہاں تک درست ہے؟
(۲) یہ جوعوام میں رائے ہے کہ تدفین کے بعد فاتحہ خوانی کر کے تقریباً چالیس قدم کی واپسی پر دعائے مغفرت کی جاتی ہے، یہ کس تھم کے تحت وار دہے؟ آیا قبر ہی پر فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں یا دور ہے ہیں؟
مغفرت کی جاتی ہے، یہ کس تھم کے تحت وار دہے؟ آیا قبر ہی پر فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں یا دور ہے ہیں؟
مذکورہ بالاسوالات کا جواب مع حوالات واسنادقر آن وحدیث کی روشنی میں مفصل و مدل تحریر فرماویں تا کہ خالفین بھی بلاحیل و جحت تسلیم کریں۔

لمستفتی: غلام حسین چودهری بهلم ساکن باسنی منطع نا گور ( را جستھان )

الجواب

(۱) قبر پر بعد دفن اذان دینا بلاشبه جائز وستحن ہے اوراس کی اصل متعدد احادیث مبارکہ ہے متخرج ہے جس کی تفصیل سیدنا علی حفرت قدس سرۂ نے "ایدان الاجس فسی اذان القبس" میں فرمائی اور وہ جو مانعین نے اذان کے جواب میں کہاوہ حدیث کا مذاق اڑانا ہے اور جواب اس کا بیہ کہ شیطان کا لوٹ آنا حدیث سے معلوم ہے گر اذان بے فائدہ نہیں جس طرح کہ نماز کے لئے اذان بے فائدہ نہیں جس طرح کہ نماز کے لئے اذان بے فائدہ نہیں ،اب مردہ اپنی جمت یادکر چکا ہوتا ہے۔واللہ تعالی اعلم

(۲) حدیث میں تھم ہے کہ جب لوگ چلے جائیں ،ایک شخص مردہ کوتلقین کرے ،یہ لقین میت ہے جو اس تھم کے تحت ہے اور دور سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم اس تھم کے تحت ہے اور فاتحہ قبر پر بہتر ہے اور دور سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قاوری غفر لهٔ

٢٢ ريخ الاول ١٣٩٨ ه

الجوبة كلھاضحيجة ـواللەنتعالىٰ اعلم قاصنى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

٨٠٨- ملئسه

ا كركهين دوردورتك بإنى نه موتوميت كوتيم كرانا جائز ہے!

كيافرماتے ہيں علمائے دين مسائل ذيل ميں كه:

دوسافرایک گھوڑے پردوردرازسفر کے لئے نکلے،ان کے پاس پینے کے سوادوسرا پانی نہیں تھا،
ایی جگہ پہنچے جہاں پانی کا نام ونشان نہیں،ان دونوں میں سے ایک مسافر مرگیا اور ایک ساتھی کواحتلام ہوا
اور لیے سفر کی وجہ سے گھوڑ ہے کو بیاس گی، پانی نہیں۔میت کونسل دینا ضروری ہے،احتلام کی حالت میں
منسل کرنا ضروری ہے،گھوڑ ہے کی پیاس بجھانا ضروری ہے۔ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ جلد جواب
عنایت فرما کیں۔

آپ کا ناچیز جسین میاں رضوی جنا بیکری ،متعلقه منڈن گڑھ مضلع رتنا گیری

الجواب

وہ پانی گھوڑ ہے کو پلائے ،خود تیم کرے ،میت کو بھی تیم کرائے۔واللہ نعالیٰ اعلم فقیر محمداختر رضا خال از ہری قادری غفرلۂ ۱۹ رمضان المبارک۴۳۱ھ

مسئله-۸۰۹

عام ميت كا كهانا اغنيا كونه كهانا جإ بنا!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسائل لنداميں كه:

(۱) اولیائے کرام و شہدائے عظام کے فاتحہ شدہ کھانا و شیر بنی کے علاوہ تمام مردوں کے فاتحہ وابصال ثواب کا کھانا اوران کے نام پر دیا ہوا کپڑاغر باءومساکین کے علاوہ دوسر بےلوگ کھاسکتے ہیں کنہیں؟خصوصاً لوگ مسجد کے امام کودیتے ہیں، امام اگر صاحب نصاب ہے تو مذکورہ کھانا اور کپڑا لے سکتا ہے کنہیں؟ لوگ مسجد کے امام کودیتے ہیں، امام اگر صاحب نصاب ہے تو مذکورہ کھانا اور کپڑا الے سکتا ہے کنہیں؟ امام مسجد) مشخل داتا پوسٹ سیدھپور شلع مہسانہ (گجرات) منحل داتا پوسٹ سیدھپور شلع مہسانہ (گجرات)

الجواب

(۱) کملا سکتے ہیں گربہتر بیہ ہے کہ اغنیاء نہ کھا کیں، یہی تھم امام کا ہے غنی (صاحب نصاب) ہوتو اسے کھانا، کپڑ الینا بہتر نہیں اور صاحب نصاب نہ ہوتو اسے مضایقہ نہیں گر جبکہ بقدر کفایت کسب پر قاور ہو تو اسے سوال ناجائز ہے۔واللہ تعالی اعلم

فقیر محمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۲۴ رربیج الاول ۴۰۰۱ ه

صح الجواب \_ والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرلهٔ القوى دارالا فياء منظراسلام ،محلّه سودا گران ، بريلي شريف

مسئله-۱۸

پندرہ بیں دن کی بی کو بھی کفن دنن دینا، نماز جنازہ پڑھناضروری ہے!

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرعمتين اسمسكمين كه:

زید کی لڑکی قریب دس پندرہ یوم کی تھی ،اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، بلاکفن ، بلا سل ، بلا نماز جنازہ ، بلا اذان قبرستان میں دفن کردی گئی ، جب دوایک آدمی نے اعتراض کیا تو بکرنے کہا کہ یہ معصوم بچہ خون کی بوند ہے،اس میں کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ بیسب بچھ گفن وغیرہ ہو،اس میں شرع شریف کا کیا تھم ہے؟ فقط والسلام ملیم۔

احقر بنده:حسن ازسرنیاں مسلع بریلی

الجواب

اسے عسل وکفن دینا تھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھناتھی، وہ لوگ گناہ گار ہوئے اور بکر بھی غلط مسئلہ بتا کر گناہ گار ہوا،سب تو بہ کریں ۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضاخال از ہری قادری غفرلهٔ ۲۹ رمحرم الحرام ۱۴۴۱ه

مسئله-۱۱۸

# قبر پراذان دیناجائز وستحس ہے!

149

کیافر ماتے ہیںعلائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ: مردہ کو دفن کرنے کے بعد ایک شخص قبر پر زُکتا ہے اور بقیہ لوگ چالیس قدم کی دوری پر آ کر مفہرتے ہیں اور پھرقبر پراذان دیتے ہیں ، کیابیہ درست ہے؟ اور اگر درست ہے تواس کی اصل احادیث

ے ثابت ہے یانہیں ؟ مفصل جواب دیں۔

'الجواب

قبر پراذان دینا جائز وستحسن ہے،اس کی اصل متعدداحادیث سے ثابت ہے۔تفصیل کے لئے رسالہ مبار کہ ایذان الاجر فی اذان القبر دیکھا جائے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقير محمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

صح الجواب\_والمولی تعالی اعلم\_ قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی

AIT-altmo

اكرزبان سے درود كى نيت نہيں كيا مكر درود شريف پرد ها تو نماز جناز ه ميں كو كى خلل نہيں!

كيافرماتے ہيں علمائے دين مسئلہ ذيل كے بارے ميں كه:

زیدامام ہےاورنماز جنازہ پڑھائی،اس نے جنازہ کی نیت میں درودحضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑئیں کہا،نماز جنازہ پڑھائی، ثنا کے بعد درود پڑھا مگر نیت میں نہیں کہا۔ بکر کہتا ہے کہ نیت کرنا فرض ہے لہذا نیت کمل نہیں ہوئی اس لئے نماز جنازہ نہیں ہوئی،زید کہتا ہے کہ میں نے نیت میں درودحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑئیں کہا مگر درود پڑھانماز ہوگئی۔اس کامفصل جواب عنایت فرمائیں۔فقط۔والسلام

محمد جابرعلی کھیروگ عرف محمد جاوید محلّه براہم پورہ، بریلی شریف (یوپی)

الجواب

نیت دل کے ارادہ کا نام ہے، اس کے لئے زبان سے کہنا فرض نہیں، ہال مستحب وبہتر ہے گر اس کے ترک سے نماز میں خلل نہ ہوا، بکرنے اپنے جی سے نگ شریعت گڑھی، اس پہتو بہ فرض ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ ۱۹رشعبان المعظم ۱۹۰۰ء

> صح الجواب\_والله تعالىٰ اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

> > AIT-altmo

تہبندداخل کفن ہے!

كيافر مات بي علمائ دين ومفتيان شرعمتين اس مسئله يركه:

ایک گاؤں میں سب سی عقیدہ کے رہنے والے ہیں لیکن ایک نوجوان جو ہاہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے اور وہ ڈاکٹر ہے لیکن برعقیدہ ہے ، اس شخص کے ہاپ کا انتقال ہو گیا بعد شسل میت جو نگی دی جاتی ہے کفن پہناتے وقت اس کو ذکال لیا ، گاؤں والوں نے اس پراعتر اض کیا تو وہ بولا تہبند دینا جائز نہیں ہے۔

(۱) کفن میں تبیندوینا کیساہے؟ اگر کوئی دے تو کیا تھم ہے؟

(۲) اگرکوئی تہبند تھینج لے اس کے لئے کیا تھم ہے؟ جواب تفصیل اور حوالہ کے ساتھ عنایت فرمائیں۔ سائل: محمطیل

مقام کھچڑا، پوسٹ بنی پی شلع مدھو بنی (بہار)

الجواب

(۲٬۱) میت کے لباس میں تہبند بھی ہے اور منجملہ وہ کفن سنت ہے مراقی الفلاح میں ہے: "وکف ن السر جل سنة ثلثة اثواب قمیص بلاد خریص و کمین وازار من القرن الی القدم ولفافة "ملخصاً [مراقی الفلاح، کتاب الصلوة، باب احکام الجنالز، ص ٩٧ ، المکتبة الاسعدیه] تہبنددینے والاسنت پرعامل ہے اور اسے کھینچنے والا مرتکب خلاف سنت ہے اور نا جائز بتانے والا مفتری وگمراہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۱۰ جمادی الاولی ۲ ۱۹۰۰ھ

صح الجواب اوربعض جگه کی بابت مسموع ہوا کہ وہاں ای طرح تہبند باندھنے کا معمول ہے جس طرح زندہ تہبند باندھتا ہے تو یہ بلاشبہہ ناجائز ہے، اگر وہ مخص اس بیئت پرتہبند باندھنے سے منع کرتا ہے توضیح کہتا ہے۔ بیئت پرتہبند باندھنے سے منع کرتا ہے توضیح کہتا ہے۔ قاضی محم عبدالرجیم بستوی غفرلۂ القوی

مسئله-128

ججرُ ول کومسجد میں باجماعت نماز پڑھنے سے روکنانا جائز ہے! اگروہ مرجا ئیں تو انہیں کفن دن دیا جائے گا اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی!

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين مندرجه ذيل مسائل ميس كه:

(۱) مسلمان ہجڑے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ بعض مولوی صاحبان ہجڑوں کومسجدوں سے روکتے ہیں، اگر ہجڑے مسجد میں باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں تو رو کئے والے مولو یوں کے بارے میں شرعاً کیا تھم ہے؟

(۲) اگر ہجڑے مرجاویں تو ان کومسلمانوں کے قبرستان میں مسلمانوں کی قبر کے برابر دفن کیا جاسکتا ہے پانہیں؟ اُمیدہے کہ جوابات فر ماکرممنون ومشکور فر مائیں گے۔والسلام۔

سائل:مولوی عبدالحمید بانیک پورروڈ،ہاجوری

الجواب

(۲۰۱) ججزااییناس نعل بدیے ورت نہ ہو گیا کہ اسے معجد سے روکا جائے اور جماعت میں شریک نہ

ہونے دیں، نہ کا فر ہو گیا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دنن ہونے سے ممانعت ہو۔ حاشا للہ، شریعت مطہرہ اسے حاضری مسجد و جماعت ہے ہرگز نہیں روکتی ، نداس کے گفن وڈن ونماز جنازہ سے مانع ہے۔جو روكما ب، اين ول سے شريعت كر هتا ہاور ملائكه زمين وآسمان كى لعنت كامستحق بنرا ہے۔ حديث ميں ہے: "من افتى بغير علم لعنته ملتُكة السموات والارض"

[كنز العمال، ج ١٠ كتاب العلم، الباب الثاني، في آفات العلم، حديث - ٢٩١٤، دار الكتب العلمية بيروت] یعنی جو بے علم کے فتویٰ دے اس پر آسان وزمین کے فرشتے لعنت کریں۔واللہ تعالیٰ اعلم فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله ٣ رصفر المظفر ١٣٩٨ ه، جمعة الساركة

الجواب سيح يخسين رضاغفرلهٔ

تهبندداخل كفن ب،اسےخلاف شرع بتانے والا كنه كار ب

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زیدنے انتقال کیا تو ہم لوگوں نے قدیمی دستور کے مطابق ایک لفافدایک جا در، ایک تہبند کفن دیااس پر ہمارے یہاں کے ایک مولوی صاحب جوقریب دوبرس سے رہتے ہیں، انہول نے تہبند تھینج لیا کہ بیددینا ناجائز ہے اس سے پہلے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔اب وہ کہتے ہیں کہ بیشرع کےخلاف ہے۔کیا مولوی صاحب موصوف کا کہنا درست ہے؟ یانہیں؟ جواب دیں۔

المستفتى: محدعالم مقام و پوسٹ دا پیموتی پور مظفر پور (بہار)

فی الواقع مرد کے لئے یہی تین کیڑے مسنون ہیں جودرج سوال ہوئے۔ تنویرالا بصارمع درمختار میں ہے: "ويسن في الكفن له ازار و قميص ولفافة"

[الدرالمختار،ج٣، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنازة، ص ٥ ٩، دارالكتب العلمية بيروت]

جن مولوی صاحب نے تہبند کو نا جائز بتایا، گناہ گار ہوئے ، توبہ کریں اور اگر کوئی معقول وجہ ہوتو تحریر کے پھر دریافت کریں۔ داللہ تعالیٰ اعلم۔ ( تنبیہ ) سوال میں کفنی کو جا در ہے تعبیر کیا ہے ، اگر میہ و ہاں کاعرف ہے کہ گفنی کو چا در کہتے ہیں اور لفا فداور کفنی کا امتیاز جانتے ہیں تو حرج نہیں ورنہ گفنی وہ ہے جوگردن کی جڑ سے یاؤں تک ہوتی ہےاورلفا فہ وہ جومیت کے قدم سےسراور یاؤں دونوں طرف اتنا زیادہ ہوکہ اسے لپیٹ علیس۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحداختر رضاغال ازهري قادري غفرله ۵۱رمحرم الحرام ۱۳۹۸ ه

مسئله-118

## بدعقیدہ کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے پر توبه وتجديدا يمان وتجديد نكاح فرض ہے!

علمائے دین مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں:

عمرایک پکاسچاسنی بریلوی المسلک ضرور ہے،اس نے ایک دیوبندی مناظر عالم جو کہ سیاسی ساجی رہنمااور ہردلعزیز آ دمی ہتھے،ان کی نماز جنازہ اور تعزیق جلسے میں عمر نے شرکت کی اور اُن کیلئے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کواینے جوار رحمت میں جگہ دے۔شہر کے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی جو کہ بریلوی مسلک سے متعلق ہیں بالخصوص پیش امام حضرات نے بھی شرکت کی۔

- (۱) الیی صورت حال میں کیا عمر پر کفر کا مصداق ہوتا ہے؟
  - کیاامام حضرات بھی شرعی ز دمیں آتے ہیں؟
- اگرامام صاحب پرشری گرفت ہوتی ہے تو اُن کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیان کے لئے کیا علم ہے اور اگر شرعی گرفت مندرجہ بالالوگوں پر آتی ہے توان کے لئے کیا شرعی جواز ہے؟ تحریر فرما کیں۔ المستفتى: محدسرور، قاضى بوره، يانده، فيض آباد (يويي)

عمروکواس کی نماز جنازہ میں شرکت جائز نہ تھی اوراس کے لئے وعائے مغفرت بھی حلال نہ تھی ،

عمرو پرتوبہ فرض ہے اور تجدیدا بمان و تجدید نکاح بھی کرلے، بہی تھم دوسروں کا بھی ہے گروہ لوگ کا فرقطعی نہ قرار پا کیس کے جبکہ دیوبندیوں کے عقائد کفریہ سے بری و بیزار ہوں اور دیوبندیوں کو حسب فتوائے علمائے حربین شریفین کا فرجانے ہوں، تجدیدا بمان کا تھم بربنائے احتیاط دیا گیا، بعض علماء نے کا فرکے لئے دعائے مخفرت کو کفر فرمایا اور حق بہے کہ بہرام ہے۔ روامحتار میں ہے:

گئے دعائے مخفرت کو کفر فرمایا اور حق بہے کہ بہرام ہے۔ روامحتار میں ہے:

"الدعاء بالمغفرة للکافر کفر الخ"

[ردالمحتار، ج٢، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة مطلب في الدعاء المحرم، ص٢٣٦ ، دار الكتب العلمية بيروت] ورمختار ميس ہے:

"والحق حرمة الدعاء بالمغفرة للكافر"\_والله تعالى اعلم

[درمختار، ج۲، کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، ص۲۳٦ ، دار الکتب العلمية بيروت] فقير محمد اختر رضاخال از برى قاورى غفرلهٔ ۱۸ رصفر المظفر ۱۸۰۰ اصفر المنظفر ۱۸۰۰ اصفر ۱۸۰ اصفر ۱۸۰۰ اصفر ۱۸۰۰ اصفر ۱۸۰۰ اصفر ۱۸۰ اصفر ۱۸۰۰ اصفر ۱۸۰۰ اصفر ۱۸۰ اصفر ۱۸۰ اصفر ۱۸۰ ا

مسئله-۱۱۸

خود کشی کرنا حرام ہے، مگرخود کشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی!

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ:

زید کی ہوی خالدہ خود سے پھانی لے کر مری اور عمرو کی ہوی بھی خود سے زہر پی کر مرگئی۔ان

دونوں کی موت کیسے ہوئی ،اور جنازہ پڑھنا جائز ہیا نا جائز؟ اگر کسی نے ان میتوں کی جنازہ پڑھ لی تو

ازروئے شرع اس پر اجتناب یا پیروی کا تھم ہے؟ بالنفصیل جواب تحریر فرما کیں۔

المستفتی: مینجگ کمیٹی مدرسہ شاہدالاسلام

کیا چن ڈاکنا نہ سالماری ضلع پورنے (بہار)

پیکا چن ڈاکنا نہ سالماری ضلع پورنے (بہار)

الجواب

صورت مسئوله میں دونوں عورتیں سخت گنهگار ہو کرم یں ،خودکشی حرام ہے۔قال تعالی: هولا تلقوا بایدیکم الی التهلکة ﴾ [سورة البقرة، آیت - ۱۹۵]

مگرنماز جنازہ سے ندروکا جائے گا کہ بیمسلمان کاحق ہے،اگر چہوہ گنہگار ہو۔حدیث شریف

يں ہے:

"والصلوة واجبة عليكم خلف كل مسلم براكان اور فاجرا وان عمل الكبائر"

[السسن لابى داؤد، كتاب الجهاد، باب فى الغزو مع ايمة جور، ص٣٤٣، مطبع اصح المطابع]

يعنى برمسلمان كے جنازه كى تمازتم پرفرض ب، چا ہے نيك ہويا بد، اگر چراس نے كبيره گناه كيے

بول ـ رواه ابو دائود، ابو يعلى والبيهقى فى سنة عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه بسند
صحيح على اصولنا ـ جنہول نے تماز جنازه پڑھى، درست كيا ـ واللدتعالى اعلم

فقیر محمد اختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۱۲ رمضان المبارک ۱۳۹۱ه

مسئله-۱۱۸

# قبر پراذان دیناجائز وستحسن ہے!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسئلہ ذيل ميں كه:

امام صاحب نے قبر پراذان دلوانا شروع کردیے ہیں ،اس پر بھی زیداور کئی لوگوں نے اعتراض کیا کہ پیشر بعت کے خلاف ہے،لہذااس کا مدل طریقہ سے جواب ارشاد فرما ئیں۔اللہ تعالیٰ آپ کواس کا اجرعظیم عطافر مائے۔

المستفتى :محد فرخند على خال مش پورعلى گژھ يو پي

الجواب

قبر پراذان دینا پلاشبہہ جائز ومستحسن ہے اور مسلمان بھائی کی مدد ہے۔ حدیث میں ہے کہ بندہ جب قبر میں رکھاجا تا ہے اور اس سے جب سوال ہوتا ہے کہ تیرارب کون ہے؟ تو شیطان ظاہر ہوتا ہے اور اپنی طرف سے اشارہ کرتا ہے کہ میں تیرارب ہوں ، امام تر ندی نے فرمایا: اس کے قدم ثابت رہنے کی دعا کرنے کا تھم حدیثوں میں آیا اور تیجے بخاری کی حدیث میں ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیرکر گوززناں بھا گتا ہے اور حدیث میں شیطان کے کھٹے کو دفع کرنے کے لئے اذان دیتا ہے تو

کاتھم وارد ہوا اور یہ بھی حدیث سے ثابت کہ وہ وقت میت کے لئے شیطان کے خطرہ کاسخت وقت ہوتا ہے تو اس وقت اذان وینا تھم شارع کے عین مطابق ہے، اسے خلاف قرآن وحدیث بتانا محض افتراء ہے۔ تفصیل کے لئے ''ایدان الاجر فسی اذان المقبر ''رسالہ مبارکہ سیدنا اعلی حضرت علیہ الرحمہ و کیھئے۔ واللہ تعالی اعلم ۔ اور زید اور اس کے ہمنوا وہائی معلوم ہوتے ہیں کہ ان باتوں پر اعتراض انہی و بابیہ کا کام ہے، ان کے عقائد کی تحقیق کی جائے اور بعد تحقیق انہیں ان مساجد سے روکنالازم۔ ورمختار میں ہے: ''ویسنع عنه کل مؤذ ولو بلسانه''واللہ تعالی اعلم

[الدر المختار ، ج ٢ ، كتاب الصلوة ، باب ما يفسد الصلوة ، ومايكره فيها، ص ٤٣٥، ٤٣٥، دار الكتب العلمية بيروت] فقير محمد اختر رضا خال از برى قادرى غفر له

#### مسئله-۱۹

# سنیہ کا نکاح اگر کسی وہائی دیوبندی سے ہوجائے تو بعدانقال اس کے تیجہ دسویں چالیسویں اور نماز جنازہ کا تھم!

كيافرماتے بين علمائے دين اس مسئله ميس كه:

- (۱) سنی خیال کی لڑکی کی شادی دیوبندی خیال کے لوگوں میں ہوگئی، اب اس کا انقال ہوگیا، جنازے کی نماز پڑھانے والے اور پڑھنے والے دیوبند خیال تھے،اذان بھی نہیں ہوئی، جنازے کو دفنادیا گیا،اس مسئلہ کا جواب دیجئے۔
  - (٢) تيجيس چنجي نہيں پڑھے گئے، کيا چاليسويں تک پڑھ ليے جا کيں؟
    - (۳) دسوال، بیسوال، چالیسوال کیاا ہے گھرپر کرتے رہیں؟

المستفتى: حامد حسين سيفي موضع لا ليور بخصيل كيها بضلع نيني تال

(۱) فی الواقع اگروہ سنیہ تھی اور دیو بندیوں کومسلمان نہ جانتی تھی نہان کے عقائد کفریہ ہے راضی تھی تو اس کی نماز جنازہ سنیوں پرِفرض کفاریتھی ،جس کے ترک سے وہ لوگ گنہ گار ہوئے ،اں اگر تین، دن نہ فاویٰ تاج الشریعہ گزرے ہوں تواس کی قبر پرنماز جنازہ پڑھیں اوراگراس کی سنیت مشکوک ہے تواس کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

(٣٠٢) برده سكتے ہيں اور دسوال وغيره بھى كرسكتے ہيں بشرطيكه اس كى سنيت معلوم موورند مخالفت ہے۔ والله تعالى اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلية ٤ ارشوال المكرّ م ١٠٠٠ اه

كا فركے جنازے كوكندها دينے والاسخت كنه كارستحق نارہے! ميت بركلمہ و پھول كى جا درد مكھ كر جنازے سے نکل جانے والے محض کے عقائد کی محقیق کرنا جاہے

کیا فرماتے ہیں علمائے وین مسئلہ ذیل میں کہ:

زیدنے جانتے ہوجھتے ہوئے ایک غیرمسلم کے جناز ہ کو کا ندھا دیا۔صورت مذکورہ میں از روئے شرع زید پر کیا تھم عائد ہوتا ہے؟ برائے کرم اس کامتند کتاب کے حوالے سے جواب عنایت فرمائیں۔فقط ایک مسلم کی میت میں گیا اور جب میت پرکلمہ و پھول کی جا در دیکھا تو جناز ہ کے ساتھ نہ جاتے ہوئے الگ ہوگیا۔

محمدا عجازنا كيوري

زید بخت گناه گار مستحق نار موا ،تو بدلازم ہے۔واللہ تعالی اعلم (1)

(۲) زید بے قید کے عقائد کی تحقیق کی جائے کہیں وہ وہانی بدند مہب تونہیں؟ بعد تحقیق وہابیت اسے حچوڑ دینالازم \_واللد تعالیٰ اعلم

(m) حرام ہے۔واللہ تعالی اعلم

فقير محمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

مسئله-۲۲۸

#### اگرنماز جنازہ پڑھے بغیر کسی کو دفنا دیا گیا تواس کی قبر پر پڑھی جائے جبکہ اتن مدت نہ بینے کہم کے پھٹ جانے کا غالب کمان ہو!

كيافرمات بيس علمائ وين اسمسكمين كه:

زید کا انقال ہوگیا، اس کے جنازہ کی نماز نہ ہوئی، بعد دفن اس کی نماز جنازہ کس طرح پڑھی جائے؟اورنیت نماز کس طرح کی جاوے؟ حکم شرع سے مطلع فر مائیں۔ رید

المستفتى: عبدالغفور شكار پور، ڈا كخانه عزت نگر شلع بريلي

الجواب

نماز جنازہ اس کی اہل محلّہ پر فرض کفائیتھی ،اس کا ترکہ حرام و گناہ تھا،سب پرتو بہ لازم ہے۔ اب قبر پرنماز پڑھیں جبکہ اتنی مدت نہ گزری ہو کہ جسم کے بچٹ جانے کا غالب گمان ہواور نبیت وہی ہوجو نماز جنازہ کی ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلہ صح الجواب۔واللہ تعالیٰ اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلۂ القوی

مسئله-228

## مردے کوایذادیناایا ہے جیسے زندہ کوایذادینا!

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين مسكد فيل ميس كه:

ایک عورت نکاحی ایک بچے کی مال تھی ، وہ انقال فر ماگئی ، قبرستان پر جنازہ پڑھنے کے وقت حمید حاجی صاحب جنازہ پڑھانے کی اجازت لینے سے پہلے نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا کہ اس عورت کے اپنی زندگی میں بھی نماز پڑھا ہے؟ اس عورت کونماز پڑھتے کسی نے نہیں دیکھا تھا اس وجہ سے اس کے نماز پڑھنے کے بارے میں نہ بتا سکے اس پرحمید صاحب نے کہا کہ میت کے انگو مٹھے میں رسی باندھ کر

چالیس قدم گھینے ورند میں جنازہ نہیں پڑھوں گا،اس بات کوانہوں نے کروا کرتب جنازہ پڑھا۔آپ سے گزارش ہے کہ کہ خرعاً ہے گزارش ہے کہ شرعاً یہ بات چاہئے یانہیں؟اگر ہونا چاہئے تو کیوں؟اور ندہونا چاہئے تو ایسا کرنے والے حمید حاجی صاحب سے کیاسلوک ہونا چاہئے؟ ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں ۔عین نوازش ہوگی

الجواب

مردے کوایذا دینا بھکم حدیث ایسا ہے جیسے زندہ کوایذ ایبنچانا، حاجی مذکور کا یہ فعل شرعاً ممنوع و ناجائز تھا،ان پراوران تمام پرجنہوں نے بیغل کیایااس سے راضی رہے بلکہ ان سب پرجنہوں نے حاجی کوامام بنایا،تو بہلازم ہے کہ فاسق کوامام بنانا گناہ ہے۔غذیثۃ میں ہے:

"لو قدموا فاسقا یاثمون بناءً علی ان کراهة تقدیمه کراهة تحریم" \_والله تعالی اعلم [غنیة المستملی شرح منیة المصلی، ص ۱۳ ه، فصل فی الامامة، سهبل اکیلمی لاهور] فقیر محداخر رضا خال از بری قاوری غفرله

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

ATT-altmo

## نوحه كرنا شرعاً ناجا ئزوحرام ، كناه كبيره ب.

كيافرمات بين علمائ اسلام مندرجه ذيل مسئله مين كه:

زید نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا جب انقال ہوا تو اس کے پہماندگان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اجازت ما تگی کہ حضور! اجازت ہوتو ہم سب خالد ابن ولید کے موت پر نوحہ کریں؟ جواب میں فاروق اعظم نے فرمایا کہتم سب جس قدر نوحہ کرنا چاہو، کر سکتے ہو، اجازت ہے، کیونکہ وہ ایک عظیم جرنیل تھے۔ تو جب خالد ابن ولید کی موت پر نوحہ کرنا چاہو کہ سب خالد ابن ولید کی موت پر نوحہ کرنا چاہے اور جائز ہے۔ حوالہ میں سوائح خالد بن کیا جاسکتا ہے تو حسین کی شہادت پر بدرجہ اتم نوحہ کرنا چاہئے اور جائز ہے۔ حوالہ میں سوائح خالد بن ولیدنا می کتاب کو پیش کیا۔ اب دریا فت طلب امریہ ہے کہ آیاز پدکا بیقول عندالشرع درست ہے یانہیں؟ اور کوئی ایس دوایت فاروق اعظم سے مروی ہے جونو حدے لئے جائز ہونے پروال ہو؟ اگر ہے تواس کی

فآویٰ تاج الشریعه نشاند ہی فرما ئیں۔اگرنہیں تواس کارد بلیغ فرما ئیں۔نوازش ہوگی۔

المستفتى: محدامين رضوى پوست ومقام مم پورترانی ضلع بهرائج

نو حدشرعاً حرام، نا جائز وگناہ کبیرہ ہے جس کی حرمت متعددا حادیث نبوبیعلی صاحبہا افضل السلام والتحيه سے ظاہر و باہر ہے اور جوشر عاحرام ہووہ ہرگز کسی کی اجازت سے جائز نہ ہوگا اور بیر کہ عمیاذ أبالمولی تعالى حضرت عمررضى اللدعند نے نوحه كى اجازت دى نەقابل ساعت نەاس پریقین لا نارواندا سے بیان كرنا حلال،علاء توعام مسلمان کی نسبت فرماتے ہیں کہ اس کی طرف بے ثبوت شرعی کسی گناہ کی نسبت جائز نہیں۔ شرح فقد اکبرمیں ملاعلی قاری علیہ الرحمہ امام غزالی علیہ الرحمہ کی احیاء العلوم سے ناقل: "لايجوز نسبة مسلم الي كبيرة من غير تحقيق"

[شرح فقه اكبر، ص٨٧،مكتبه تهانوي]

تو حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کی طرف اس امر کی نسبت کرنا کیونکر مان کی جائے گی؟ اور وہ بھی ایسی صورت میں کہاس کا خلاف ان سے کتب معتبرہ میں منقول ہے۔زواجر میں علامہ ابن حجر رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا کہ ایک مکان سے نوحہ کی آواز آئی ، آپ درہ لیے اس مکان میں تشریف لے گئے اور فرمایا کهان عورتوں کی حرمت نہیں \_ وہو تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلهٔ ١٠ رر بيج الأول ٢٠٠١ ه

صح الجواب والمولى تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۲۲

جب ولى ميت يااس كى اجازت سے كوئى دوسرانماز جناز و پڑھ لے يا پڑھا دے تو نماز جنازہ کی نامشروع ہے!

كيافر ماتے ہيں علمائے وين اس مسئله ميں كه:

جس کی جنازے کی نماز ہوگئی اور دوسرا مولوی آتا ہے اور کہتا ہے کہ لاؤ، اس جنازے کی نماز پڑھادوں، وہاں سب بیہ کہتے ہیں کہ نماز ہوگئی ہے، بکر کہتا ہے کہ لاؤ میں اپنی پڑھوں تو بینماز کیسی ہے؟ دوسرے پڑھنے والے پرکوئی ظلم تونہیں ہے؟اس مسئلہ کا تسجے طور پر جواب دیجئے گا۔

الجواب

ہمارےائمہ حنفیہ کے نز دیک ولی جب نماز جناز ہ پڑھ لے یااس کے اذن سے پڑھ لی جائے تو تکرارنماز جناز ہ کی نامشروع ہے۔ درمختار میں ہے:

"تكرارها غير مشروع"

[الدرالمعتار، ج٢، كتاب الصلوة، ١٠١٠ صلوة المعنائز، ص ١٢، دارالكتب العلمية بيروت]
للنداا گرولى نے نماز جنازه پڑھ لی بیااس کے اذن سے نماز جنازه ہوگئ تھی خواہ یوں ہی كہ نماز
ہاذان ولی شروع ہوئی اور ولی شریک ہوگیا تو دوبارہ نماز جنازہ پڑھنا جائز نہ تھا، یونہی دوبارہ پڑھنے
کے لئے کہنا بھی۔واللہ تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۲۴ رر جب المرجب ۱۴۴۱ھ

مسئله-۲۵

# بعد تدفین قبر پرسور و کاول و آخر آیات پر هنامستحب ہے!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين مندرجه ذيل مسائل ميں كه:

- (۱) قبرستان پرمرده دفنا کر بعداذان کے سور اور کی آخری آیت پڑھناپڑھانا کیساہے؟ جواب دیں،مہربانی ہوگی۔
  - (r) مرده دفنا کربعداذان کے کچھ پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

على اكبر، مدرسه اصلاح المسلمين

الجواب

(۲،۱) فن میت کے بعد قبر پر سور ہ بقر کے اول وآخر کی آیتیں پڑھنامتحب ہے۔

ردالحتار میں ہے:

"يستحب ان يقرأ على القبر بعد الدفن اول سورة البقرة وخاتمتها" والله تعالى اعلم اردالمحتار ، كتاب الصلوة ، باب صلوة الجنازه مطلب في دفن الميت، ص١٤٣ ، دارالكتب العلمية بيروت ودالمحتار ، كتاب الصلوة ، باب صلوة الجنازه مطلب في دفن الميت، ص١٤٣ ، دارالكتب العلمية بيروت ودالمحتار ، فقير محمد اختر رضا خال از برى قادرى غفر له

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۲۲۸

سركارعلىدالصلوة والسلام كى نماز جنازه كابيان!

كيافرمات بين علمائ المسنت مسئلة ولي كي بار عين كه:

(۱) سرکاردوعالم سلی الله علیه وسلم کی نماز جنازه کس طرح پڑھائی گئی؟ کس نے امامت کی تھی؟ المستفتی: محمد فاروق نورالقادری، لائن بازار جنلع گوپال گنج، بہار

الجواب

(۱) اس میں علماء کا اختلاف ہے، سیجے میہ کہ سرکارعلیہ الصلاۃ والسلام کی نماز جنازہ صحابہ کرام نے پڑھی۔ یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عند نے جب نماز جنازہ اقدس پڑھ لی تو چونکہ ولی جنازہ وہ متھے لہٰذاان کے بعد کسی نے نہ پڑھی۔واللہ تعالیٰ اعلم جنازہ وہ متھے لہٰذاان کے بعد کسی نے نہ پڑھی۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۱۹رجمادی الآخر ۱۳۹۸ھ

> الجواب سيح \_والله تعالى اعلم بهاءالمصطفىٰ قادرى

> > ATY-altmo

مردہ کوسرمدلگانا ناجائزہ! کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ: مندوستان میں ہرجگدرواج ہے کہ مردہ کوسر مصرورلگاتے ہیں،لگانا جائز ہے کہ بیں؟ کچھآدی ناجائز بتاتے ہیں۔ بینواتو جروا۔

محودعالم، از كلكته، كيلا بگان

ناج اتز بــردامحتار مي ب: "لما في القنية من أن التزئين بعد موتها والامتشاط وقطع الشعر لا يجوز نهر "\_والله تعالى اعلم

[رد المختار، ج٣، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، مطلب في القرأة عند الميت، ص٨٩، دار الكتب العلمية بيروت] فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلهٔ ٢٩رمحرم الحرام ١٣٩٨ه

مسئله-۲۲۸

#### غائبانه نمازجنازه عندالاحتاف ممنوع ب

كيافرمات بي علمائ دين ال مسلمين كه

ا یک شخص احمه خال اپنے گھر والوں سے ناراض ہوکر چلے گئے اور انہوں نے دریا میں ڈوب کرخود شی کر لى-ان كى نماز جنازه ہوسكتى ہے يانبيں؟ آدى يربيز گاربھى تھا، نماز بھى يردهتا تھا۔تفصيل سے جواب دينے كى زحمت گوارا فرمائیں۔لاش بھی ڈھونڈھنے پڑہیں ملی ،دریاسلاب پرتھا،لگ بھگ ایک ماہ کاعرصہ ہوگیا ہے۔ مرسله: ولى محمد خال ،رسايال خان پور جنگع پنيلي بھيت

صورت مسئولہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں ، کہ ہمارے مذہب میں نماز جنازہ غاتبانہ کا حکم نہیں بلكمنع ہے۔وھوتعالی اعلم

فقیر محمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ ۱۳۸۳م الحرام ۴۰۸۱ھ

صح الجواب والمولى تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۲۹۸

## چار پائی پرنماز جنازہ ہوجا ئیگی محرز مین پر کھڑے ہوکر پڑھنا بہتر ہے! کن لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے؟

كيافرمات بي علمائ كرام ومفتيان عظام مسئله لمذاميل كه:

(۱) جنازے کی نماز چار پائی پر ہوئیتی ہے یانہیں؟ یا جنازہ زمین پر ہونے کا کیا مطلب؟ اگر کوئی چیز زمین اور میت کے در میان حائل ہوگی تو جنازہ زمین پر سمجھا جائے گایانہیں؟

(۲) کن لوگول کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے؟ اور کیوں نہیں پڑھی جائے؟

المستفتى: محدفهیم الدین رضوی ،مسجد کو،نو کھا، بیکا نیر ( را جستھان )

الجواب

(۱) ہوجائے گی مگرز مین پر ہی کھڑے ہو کر پڑھنا بہتر ہے اور جنازہ خاص زمین پر ہونا ضرور نہیں، تخت یا چار پائی پر ہوجب بھی زمین پر ہونے کا حکم ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) ڈاکؤوں، باغیوں اور ناحق لڑنے والوں اور لوگوں پر ناحق غلبہ و قبر کرنے والوں اور اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کوئل کرنے والے اور باغیوں ڈاکؤوں کے تماشائیوں کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی بشر طبیکہ بیسلطان اسلام کی گرفت سے پہلے معرکہ میں مرجائیں اور نہ پڑھنے میں حکمت دوسروں کوزجر و ترخ اور عبرت دلانا ہے۔واللہ تعالی اعلم

فقیر محمد اختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۲۵رجمادی الاخریٰ ۲۵-۱۳م

صح الجواب\_والله تعالى أعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۲۲۸

هیعهٔ زمانه مرتد بین ، ان کی نماز جنازه پر هناحرام ب! جناب مفتی اعظم هند، بریلی شریف! السلام ملیم\_

بعدسلام كے عرض يدہے كد:

باز پور کے سرکاری ہپتال میں رضیہ فیروز نام کی ایک عورت ذات . A.N.M کی پوسٹ پر
نوکری کرتی ہے، یہ فرقے کی شیعہ ہے لیکن اس کا ہر کا مسنیوں جیسا ہے اور سنیوں سے ہی تعلق ہے۔ یہ
ا کیلی شیعہ فرقے کے باز پور میں رہتی ہے، اس کے والدصاحب کا ۱۳ ارستمبر کو انتقال ہو گیا ہے لیکن باز پور
کی مسجد کے امام صاحب نے ان کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھائی۔ یہ عورت ذات ہے، اس کے اوپر اور کوئی
وارث نہیں ہے۔ اب آپ بتا ہے کہ امام صاحب کو نماز پڑھائی چاہئے تھی یا نہیں؟ اور یہاں کے رہنے
والوں نے تو قبرستان میں فن بھی ہونے سے روکالیکن فن ہو گیا۔ آپ ان باتوں کا جواب میرے پاس
جلد سے جلد دینے کی زحمت گوارہ کریں۔

المستفتی: زاہرحسین انصاری ٹاؤن، پوسٹ سلطان پورپٹی، نینی تال

الجواب

شیعهٔ زمانه مرتد ہیں اور مرتد کی نماز جنازہ پڑھناحرام ہے۔ درمختار میں ہے:

` والحق حرمة الدعاء بالمغفرة للكافر"

[الدر المختار ، ج٢، كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، ص ٢٣٦، دار الكتب العلمية بيروت] امام نے درست كيا\_وهوتعالى اعلم

فقیرمحمداختر رضاخال از ہری قادری غفرلهٔ نزیل بنارس/۱۳۱رصفرالمظفر ۴۰۴۰ه

مسئله- ١٣٨

قبرے کھودنے میں اختیارہے،خواہ قدآ دمی کے برابر کھودیں یا نصف قد کے برابرا!

كيافرمات بيس علمائ وين اسمئله ميسكه:

زيد كهتاب بزرگان دين اور ديگرمردول كي قبر چوف اندر كھودني جائے عمر وكهتا ہے اور عورتول

کے سینہ تک کھودنی جاہئے ۔ حکم شریعت کیا ہے؟ بینواتو جروا۔

ا مستفتی: رئیس احمد، بلاس بور شلع را مپور

الجواب

۔ قبر کی گہرائی میں اختیار ہے،خواہ قد آ دمی کے برابر کھودیں،خواہ نصف قد کے بمقدار کھودیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

فقیرمجمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ ۱۸رجمادی الاولی ۴۰۴۱ھ

مسئله-۸۳۲

فعل حرام کے مرتکب بخت گذگار ہیں مرنماز جنازہ پڑھی جائے گی!

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسلمين كه:

نظر محمد بنگلہ دیش سے لائی ہوئی عورت زرینہ خاتون ایک دوسرے سے خرید کراس سے نکاح
پڑھالیا، دوجاردن کے بعد معلوم ہوا کہ زرینہ خاتون حاملہ ہے۔گاؤں دالوں کے لعن طعن کے ڈرسے نظر
محمد نے ایک شخص کو ذمہ دار بنادیا کہ زرینہ خاتون کو کئ کے ہاتھ فروخت کردو، اپنارو پیدنکل آئے۔اس
وکیل نے لے جاکر ایک غیر مسلم کے ہاتھ فروخت کیا ہے، اس بنا پر نظر محمد کو گاؤں نے اپنی برادری سے
وکیل نے لے جاکر ایک غیر مسلم کے ہاتھ فروخت کیا ہے، اس بنا پر نظر محمد کو گاؤں نے اپنی برادری سے
وکیل نے لے جاکر ایک غیر مسلم کے ہاتھ فروخت کیا ہے، اس بنا پر نظر محمد کو گاؤں ہے، ویسے
الگ کردیا ہے۔نظر محمد کے بھائی کی لڑکی کا انتقال ہوا، اب تک کئی نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، ویسے
ہی دفن کر دیا ہے کہ جب تک شریعت کا تھم نہ معلوم ہو، ہم پچھ نہ کریں گے۔ آیا نظر محمد اور اس وکیل پر
شریعت مطہرہ کا کیا تھم ہے؟ مدل تحریفر ما کیں اور جواب سے نوازیں۔فقط۔والسلام
المستفتی: محمد فاروق

متعلم مدرسهابلسنت اشر فیهمظهرالعلوم متصل نیمسجد دهان پور بازار، گونژه ( یو پی )

الجواب

نظر محداوراس کا وکیل برتقد برصدق سوال بہت سخت گناہ گار ہوئے ، دونوں پر توبہ فرض ہے مگر

نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے جسے اگرسب نے چھوڑ دیا تو سب گناہ گار ہوئے ،ان سب پرتو بہلازم ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقیر محمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۲ ررمضان المبارک ۲ مرمضا

مسئله-۸۳۳

# جس کپڑے پر نماز جنازہ پڑھائی جائے، ورثہ کی اجازت ہے اس میں دیگر تصرفات جائز ہیں! حضرت موی علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا؟

كيافرمات بي علمائ وين وابل شرع متين اس مسئله مين كه:

(۱) جس کپڑے پر جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے یعنی جائے نماز ،اس جائے نماز کوامام مسجد جو نماز پڑھا تاہے وہ اپنے صرف میں کرسکتا ہے یانہیں؟ اور اس جائے نماز کونماز یوں کے منہ ہاتھ پوچھنے کو مسجد میں کسی کھونٹی میں لگا کروضو کرنے والے منہ خوشک کرسکتے ہیں یانہیں؟ اور میت کا جوڑ اا مام مسجد لے سکتا ہے انہیں؟

(٢) ويكرايك صاخب دريافت كرتے ہيں كه حضرت موى عليه السلام كى والده كانام كيا تھا؟

الجواب

(۱) ہاں ور نثر کی اجازت ہے اور میت کا جوڑ ابھی امام کولینا جائز ہے مگر جبکہ بفترر کفایت کما سکتا ہوتو اسے سوال جائز نہیں اورایسی صورت میں اسے دینا بھی منع ۔واللہ تعالیٰ اعلم

(٢) يوحانذ\_والله تعالى اعلم

فقیر محداختر رضاخان از هری قادری غفرلهٔ ۳۰ رصفر المظفر ۲۰۰۲ ه

صح الجواب\_والله نتعالیٰ اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی

ATE-Altmo

میت کا کھانا جبکہ عام دعوت کے طور پرنہ ہوتو فقر ااور اغنیاسب کو کھانا جائز ہے! میں کا کھانا سخت نا جائز ہے! کے مراغنیا کو بچنا بہتر ہے! ہندوں کی تیر ہویں کا کھانا سخت نا جائز ہے! کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ:

(۱) میت کا کھانا کیساہے؟ اور زیدمولانا تیجہ کا کھانانہیں کھاتے ہیں اور دسوال بیسوال اور جالیسوال کا کھانا کھاتے ہیں۔ ہندؤل میں ان کے یہاں موت کے سلسلہ میں تیر ہویں کا کھانا کھاتے ہیں۔ان کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے؟

المستفتى: شبيرولدالن ،ساكن موضع بلال مكهل

الجواب

جائز ہے جبکہ عام دعوت کے طور پر نہ ہو گراغنیاء کو بچنا چاہئے جبکہ میت عام آ دمی ہواوراگر بزرگ دینی ہوتواس کا کھانا تبرک ہے،امیر وفقیرسب کھا ئیں اور ہندوں کی تیر ہویں کا کھاناسخت نا جائز ہے، زید پراس سے توبہ لازم ہے اور خاص تیجہ کھانے سے زید کیوں بچتا ہے؟ دسواں بیسواں چالیسوں تیجہ کی طرح ایصال ثواب ہی کی قسمیں ہیں،ان میں تفرقہ فضول ہے۔واللہ تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۲۲ رربیج الآخریم ۴۸ اھ

مسئله-۲۵

# میت کے لئے تلاوت قرآن پاک،اذان ودیگراذ کارجائز وستحسن ہیں!

كيافر مات بين مفتيان شرع متين مسكه مندرجه ذيل مين كه:

- (۱) زیدنے جنازہ کی نماز پڑھائی اورسورہ اخلاص گیارہ مرتبہ پڑھوا کر ہاتھا تھا کردعا ما گئی ،اس پر بکر کواعتراض ہوا کہ ایسا ہم نے کہیں نہیں دیکھا ،اس لئے برائے کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔
- (۲) میت کی تدفین کے بعد سب لوگ چلے گئے تو زیر نے قبر کے قریب کھڑے ہو کراذان کہی ،اس

فاویٰ تاج الشریعہ کتاب الصلوٰۃ پر بکرنے پوچھا، اس کی دلیل قر آن وحدیث سے دو، اس لئے برائے کرم جواب قر آن وحدیث کی روشنی میں ویں۔

المستفتی: محمر حنیف احمد قادری مقام د پوسٹ حضرت شیوڑہ ، وایہ پٹوری مضلع سمستی پور

(۲،۱) ۔ دونوں باتیں جائز وستحسن ہیں اور بکر کا کہنا کہ ایسا ہم نے کہیں نہیں ویکھا، یا تو محض نا دانی ہے یا دیدہ دانستہ بے خبر بنتا ہے اور اگر بیدوسری صورت ہے تو بکر کا عناد وفسادا عقاد ظاہر ہے، دلیل بکر ہی ہے مائكًے،وہ دِكھائے كەقرآن پڑھنے ہے كہال ممانعت ہے؟اوراذ ان قبركوكون كى آيت ياحديث نے حرام فرمایا؟اوراگروہ دلیل نہ دے سکےاور ہرگز نہ دے سکیں گا تو بے دلیل تلاوت قر آن اور ذکرا کہی ہے منع نہ کرےاوراللّٰدے ڈرےاورتفصیل ان دونوںمئلوں کے جواز واستحسان کی اینہ ان الاجر فی اذ ان القبر اور بذل الجوائز وغيره رسائل اعلى حضرت ميں ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلهٔ ١٢ ردمضان المبارك ٢ ١٨٥ ١٥

# میت کی امانت کسی کے پاس رکھی ہوتو بعد بجہیز و تکفین جو پچھ بیجے وہ ور ثاکا ہے أكركوني بات ماتع ارث نه يائي جائے!

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مندرجہ ذیل مسئلہ میں کہ:

عاجی مقبول حسین جوا یک نمازی پر ہیز گارآ دی تھے (اب ان کا انتقال ہو چکا ہے ) انہوں نے ا پی حالت بیاری میں میرے پاس بطورا مانت تقریباً ساڑھے پانچ ہزار روپیہ نفتراور پچھ سامان جس میں ئین کےصندوق اور سلے و بغیر سلے کپڑے جوسوئم ، چہلم وغیرہ فاتحہ میں ملتے ہیں ، وہ میرے پاس ہیں ، ان کے انتقال کے بعد مرحوم کے علاج ، تجہیز و تکفین ، فاتحہ ، سوئم ، چہلم ،سه ماہی وغیرہ میں تقریباً ڈیڑھ ہزار رو پیزخرچ ہو گئے۔مرحوم مذکور کا انقال ان کے مامول کے یہاں محلّہ با قریج میں ہوا تھا۔ نیز ان کے وارثان میں سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن جو (دونوں بیوہ) ہیں ان لوگوں گوبھی کوئی نصیحت یا وصیت اس سامان یا نفتدی کے متعلق نہیں کی تھی۔ لہذا ازروئے شریعت مندرجہ بالاسامان ونفقدی بقیہ کا کیا مصرف کیا جائے؟ بہر حال جو بھی تھم شرع ہو، اس احقر العباد کوتح براً مطلع فر ما کرعنداللہ ما جور ہوں تا کہ ہم اس بڑمل بیرا ہوں۔ (نوٹ) مرحوم کے وارثان مرحوم سے ناخوش تھے، نہ ان کے پاس رہتے تھے، بلکہ علیحدہ رہتے تھے۔

لمستفتی: شوکت حسین قمرر ضوی بریلوی محلّه ملو کپور مضلع بریلی شریف (یو۔ پی۔)

الجواب

علاج ومعالجہ وتجہیز وتکفین موافق سنت میں جوخرچ ہواوہ آپ لے سکتے ہیں جبکہ میت نے خرچ کرنے کو کہا تھایا ور ثنہ نے کہا، یا آپ نے بشر طر جوع خرچ کیااور نیاز وفاتحہ میں جوخرچ کیااس کا مطالبہ ترکہ میت سے آپ کونہیں پہنچتا اور اگر آپ نے کلی خرچہ محض تبرعاً بے تھم میت و بے شرط رجوع کیا تو مطالبہ کا حق نہیں ہے اور ترکہ میت اس کے وارث کو دینا لازم ہے اور صورت مسئولہ میں بشرط صدق سوال وعدم مانع ارث ووارث دیگراس کی بہن سوتیلی وارث ہے۔واللہ تعالی اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهرى قادرى غفرلة

٢٢ رويج الأول ١٣٠٧ه

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۸۳۷

مردہ کو ہراس بات سے اذبیت ہوتی ہے جس سے زندہ کو ہوتی ہے! قبرستان میں جوتا پہن کر چلنا، جانور باندھنا، گاڑی گزارنا، غلاظت کرنا شرعاً منع ہے! مخدوم و مکرم قائم مقام مفتی اعظم ہندعلا مہ مفتی از ہری صاحب قبلہ دام ظلکم علینا گزارش خدمت اینکہ مندرجہ ذیل استفتاء حاضر خدمت ہے، جواب مرحمت فرما کرشکریہ کا موقع

عنايت فرما ئيں۔

كيافرمات بي علمائ وين متين اس مسئله ميس كه:

ہمارے علاقے میں مسلمانوں کا قبرستان کھلا ہوا ہے لینی دیواروغیرہ نہیں ہے اور عام جانوراور مردو خورت قبروں کے اوپر سے چلتے پھرتے ہیں اور مسلمان اپنے جانوروں کو لے جا کر قبرستان میں ہاندھتے ہیں یعنی گائے ہیل بکرے بکریاں وغیرہ بیسب جانور قبرستان میں چرتے ہیں اور قبروں کے اوپر پیشاب پا خانہ کرتے ہیں۔ لہذا فہ کورہ بالا افعال سے مردے کی روحوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور قبروں کے اوپر سے جوتا پہن کر یا خالی پاؤں یا سائیل یا کوئی گاڑی وغیرہ لے کر چلنا کیسا ہے؟ اور اپنے جانوریعنی گائے ہیل بکری وغیرہ قبرستان میں لے جا کر باندھنے والا گنہ گار ہوگا یا نہیں؟ اگر کوئی جان مسلمانوں کے قبرستان کی حفاظت کرنا مسلمانوں پر (گاؤں والوں) پر ضرور ہے یا نہیں؟ اگر کوئی جان ہو جھ کر حفاظت نہ کرے اور اپنے جانوروں کو قبرستان میں لے جا کر باندھے تو اس کے بارے میں کیا تھم ہوتا ہو تکا دیورہ ویں شعبان (شب برائت) کو قبرستان میں جا کر درودو فاتحہ پڑھنا جائز ہے یانا جائز؟

خطیب الکعبه مجد قندهار دارٔ ۱، مین رودٔ راجکو ٹ

الجواد

حدیث شریف میں ہے کہ مردے کو ہراس بات سے اذبت ہوتی ہے جس سے زندہ کواذبت ہوتی ہے، قبرستان میں جوتے پہن کر چلنے کی اجازت اس لئے نہیں اور جانوروں کا غلاظت کرنا اور گاڑی وغیرہ گزارنا اور زیادہ سخت ہے اور جانور باندھنا بھی شرعاً منع ہے کہ وہ زمین میں دفن اموات کے لئے مقررہے نہ کہ جانور باندھنے کے لئے اور یہ کام بلاشبہہ اموات کے لئے سبب آزار ہیں اوران کا مرتکب سخت گنہگارہے اور مسلمانوں پر قبرستان کی حفاظت حسب استطاعت لازم ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔
فقیر محمد اختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ

١٢ رر پيج الاول ٢٠٠٧ ه

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۸۳۸

جس نے اپنی حیات میں مسلمان ہونے کا اقر ارکرلیا ہو بعدہ کوئی قول یافعل منافی اسلام صاور نہ ہوا ہوتو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، مسلمانوں کے قبرستان میں دن کیا جائے گا!

عظیم المرتبت رفیع الدرجات گرامی قدر کرم گستر حضرت قبله مفتی دارالعلوم منظراسلام، بریلی شریف! السلام علیم ورحمة الله و بر کامنه مزاج گرامی!

مندرجہ ذیل استفتاء پیش خدمت ہے برائے کرم جلد از جلد جواب ارسال فرما کیں۔نوازش ہوگی کیونکہ اسے افریقنہ روانہ کرنا ہے۔ بیاستفتاء میری معرفت آپ کی خدمت گرامی میں ارسال ہور ہا ہے۔جواب سے سرفراز فرما کرممنون فرما کیں۔

كيا فرمات بين علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسله مين كه:

ایک عیسائی عورت جے لوگ عیسائی ہی جھتے تھے، اچا تک ایک ٹیڈیٹ میں اس کا انتقال ہوگیا۔

لاش کی جیب سے ایک پر چہ برآ مدہوا جس میں تحریر تھا کہ میں سلمان ہوں۔ لہذا میں اگر کسی حادثہ کا شکا ہوکر مرجاؤں تو میری تجمیز و تکفین اسلامی طریقہ پر کی جائے۔ اس پر چہ کو پڑھ کر حکومت کے آ دمیوں نے لاش مسلمانوں کے حوالہ کردی تا کہ سلمان اس کو اسلامی طریقہ پر تجہیز و تکفین کریں لیکن جب وہن کرنے کا معاملہ آیا تو بعض مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ ہم اس غیر معروف تحریر پر بھروسہ کر کے اپنے قبرستان میں وفن نہیں کرنے ویں گے، اسی تکرار کے دوران اس مرحومہ عورت کا وکیل آیا اور اس نے مسلمانوں کوموصوفہ کا وصیت نامہ دِ کھایا، بیدوصیت نامہ اس نے اپنی زندگی ہی میں مرتب کر کے اپنے وکیل کی تحویل میں دے دیا تھا۔ وصیت نامہ وسکمانوں کے قبرستان میں وفن کیا جائے۔ چنا نچہ اس میرے مرنے کے بعد مجھے اسلامی طریقہ پر مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کیا جائے۔ چنا نچہ اس وصیت نامہ کو کہ میں مطلع فرما تیں وصیت نامہ کو کہا توریوں کی وصیت کے مطابق ہی مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کیا جائے۔ چنا نچہ اس مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کیا گیا۔ اب سوال بیہ ہے کہ جو پھھ کیا شریعت کی روشنی میں مطلع فرما تیں مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کیا گیا۔ اب سوال بیہ ہے کہ جو پھھ کیا شریعت کی روشنی میں مطلع فرما تیں مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کیا گیا۔ اب سوال بیہ ہے کہ جو پھھ کیا شریعت کی روشنی میں مطلع فرما تیں مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کیا گیا۔ اب سوال بیہ ہے کہ جو پھھ کیا شریعت کی روشنی میں مطلع فرما تیں

فادی تان اسریعہ کدانہوں نے ٹھیک کیا ہے یا غلط؟ اسلامی نقطہ نظر سے آئیں کیا کرنا جا ہے تھا؟ فقط۔ استفتی کا عبدالمجیدنوری مىجداعظم جامع مىجدرودٌ ، بنگلور

جبكهاس عورت نے اپنی حیات میں بیاقرار کیا كەمیں مسلمان ہوں، تواسے مسلمان جاننا، ماننا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا لازم جبکہ بعد اقرار کوئی قول یافعل منافی اسلام اس ہےصا در ہونا ثابت نہ ہو۔ مخالفین کی مخالفت بے وجہ شرعی تقی تو محض بیجاتھی اس کے افتر اءمسلمانوں کے خلاف کوئی دلیل شرعی نخفی تواسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونا بجاہی تھا۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

مسئله-۸۳۹

## ما لک زمین کی اجازت سے اس کی زمین میں میت کودفن کر دیا جائے تواب قبر کھودنا ،میت کونکالناسخت حرام ہے!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسئله بلذا ميں كه:

زیداور بکر دونوں حقیقی بھائی ہیں ، بکر کالڑ کا زید کی زمین میں فن ہے، دونوں بھائیوں کی آلیسی ر بحش کی بنا پرزید نے اپنے بھائی ہے کہا کہ اپنے لڑ کے کی لاش میری زمین سے نکالوجبکہ وفن کیے ہوئے تقریباً آٹھ سال ہوئے ورنہ میں اس قبر پر کاشتکاری کروں گا۔ بکراس پراپنے لڑکے کی لاش نکالنا جا ہا کیکن لوگوں کے کہنے پر مان گیانہیں نکالا ، بکراس پر بھی راضی ہے کہ اپنی زمین کابدلہ زمین لےلویاز مین کی قیمت لےلو،زیداس پرراضی نہیں ہے۔للہذا قرآن وحدیث و کتب معتبرہ ہے مفصل ومدلل جواب جلد ارسال فرما ئیں عین کرم ہوگا۔

زید کالڑ کا بکر کی زمین میں اگر بکر کے اذن سے وفن کیا گیا ہے تو اس کی قبر کھودنا اور اسے تکالنا سخت حرام نہایت ظلم غایت درجه وحشانه کام سخت بدانجام ہوگا۔اس کی قبر کھود ناجا ترنہیں۔درمخارمیں ہے: "ولا يمخرج منه بعد اهالة التراب الالحق آدمي كان تكون الارض مغصوبة أو أخذت بشفعة ويخير المالك بين اخراجه ومساوا ته بالارض"

[الدرالمحتار، ج٣، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنازة، ص ١٤، دارالكتب العلمية بيروت] اوراكراس كى بضامندى كي بغير فن كيا كيا تواساخراج يابمواركرن كاحق ب-حديث ميس ب: "ليس لعرق ظالم حق"

[مسند امام احمد ابن حنبل، ج٧، باب حديث عبادة ابن الصامت رضى الله تعالىٰ عنه،

حديث-٩٥ ٢٣١، ص ٩٦٥ ، مطبع عالم الكتب بيروت]

گراس کے لئے افضل وبہتر وموجب اجروثواب یہی ہے کہ قبر سے نہ نکا لے نہاس کی قبر کو برابر کرے کہ بالفرض اگروہ جرأاس کی زمین میں فن کیا گیا تو اس میں مردہ کا کیا قصور ہے؟ اور قیمت زمین یا زمین نہ لینا مزاحمت ہے جو ندموم و ناشائستہ ہے۔واللہ تعالی اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهرى قادرى غفرلة

١٨رمضان المبارك٢٩١١ه

الجواب صحیح وصواب والبحیب مصیب و مثاب۔اتنے زمانے کے بعد قبر کھودنے کا مطالبہ سراسر غلط و باطل ہے اور بکر کی زیادتی ہے،اسے تو بہ تقدم ہے۔واہلٹہ تعالی اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفر لؤالقوی وارالا فتاء منظراسلام،محلّہ سوداگران، بریلی

مسئله-٤٤٨

# ميار موين شريف كى فاتحه كاطريقة إغوث بإك كايوم وصال كياہے؟

لائق احرّ ام مكرى جناب! بدية سلام مسنون!

بعدادب واحترام خدمت گرامی میں عرض اینکدایک بات ناچیز کی سمجھ میں نہیں آئی کہ گیارہویں شریف کی فاتخہ جوغوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پاک پر پیش کیا جاتا ہے، آخر وہ کس طرح کیا جائے؟ اور کیا وہ دن ان کے پردہ فرمانے کا دن ہے؟ یا پیدائش کا؟ لہٰذا حضور والا سے استدعاہے کہ

تفصیل کے ساتھ جواب عنایت فرما کیں تا کہنا چیز کے دل میں سکون پیدا ہو۔اس طرح ناچیز مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والا ہے اور زیادہ کیا عرض کروں۔

الجواب

سورهٔ کافرون، سورهٔ اخلاص تین بار، سورهٔ فلق ، سورهٔ ناس ، سورهٔ فاتحه پڑھ کردعا کریں کہاس تلاوت اور ماحضر کا ثواب روح پرفتوح حضرت شیخ عبدالقادری جیلانی غوث اعظم کو پہنچے اور گیار ہویں تاریخ کوعوام حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال گمان کرتے ہیں اور وصال کی تاریخ کے اردیجے الآخر ہے۔واللہ تعالی اعلم

فقیر محمد اختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ شب۳ رہیج الآخریم ۱۳۰۰ھ

مسئله-131

قبرستان کے خودرو پیڑاگر ہر ہے بھر ہے ہوں تو آنہیں نہ کاٹا جائے! ان پیڑوں
کے مالک بیاور ٹاکا پیتہ نہ ہوتو ان کو پیچ کرمصالح سلمین میں خرچ کرنا جائز
ہے! قبرستان میں مکان بنانا، دیگر د نیوی امور کو انجام دینا حرام ہے!
کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسکلہ ذیل میں کہ:

ہمارے یہاں ایک قبرستان ہے جس کا کوئی متولی نہیں ہے کہ وہ کس کا وقف کر دہ ہے سارے گاؤں کے مسلمان ہی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں ،اس میں بہت سے پیڑخود رو پیدا ہوجاتے ہیں۔ یہاں کے سی مسلمان کا جب بھی انقال ہوتا ہے تو اس سے پیڑ کاٹ کراسی کا پٹاؤدیا جاتا ہے۔

- (۱) کیابیہ پٹاؤ دینا ہرامیر وغریب کے لئے جائز ہے یانہیں؟ ہمارے یہاں کوئی دینی درسگاہ بھی نہیں ہے۔کیااس کے پیڑ بچے کرمدرسہ کی تغییر میں لگاسکتے ہیں یانہیں؟
- (۲) قبرستان میں رہنے کے لئے مکان بنانا کیسا ہے؟ اوراس میں بیت الخلاء کے گندے نالے بھی الکا کے سی بیت الخلاء کے گندے نالے بھی الکا ہے اس میں استہ بھی اسی میں ہے جب کہ ہم نے اپنی زندگی میں و یکھا کہ قبرستان میں کوئی جگہ قبرسے خالی نہیں ہے اور جان ہو جھ کر بیکام کیا جارہا ہے اور دینوی تمام کام مثلاً گاڑی، بیل حتی

کہ ان کے کھانے کا چارہ بھی اس میں رکھتے ہیں جبکہ پکے سی مسلمان ہیں۔ایسے لوگوں کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے؟ قرآں وحدیث کی روشنی میں جواب دیں۔فقط۔والسلام المستفتی: شفیق احمد پیش امام

د يوى پوره ، دُا كانه خاص ، بھوجھپور، مرادآ باد

#### الجواب

(۱) خودرو پیڑاگر ہرے بھرے ہوں تو انہیں نہ کا ٹنا چاہئے اور خشک پیڑوں کو کا شنے میں حرج نہیں اور پیڑوں کے مالک کا پیتہ نہ ہونہ اس کے ور ثنہ کی خبر ہوتو ان کو بچ کر مصالح مسلمین میں خرچ کرنا جائز ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

(۲) ناجائز وحرام اور باقی امور مذکورہ بھی حرام اشدحرام اوراس کے مرتکب سخت گناہ گارمستوجب نار ہیں ،تو بہ کریں ۔واللّٰد تعالیٰ اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ شب۲رجمادی الآخره۲۰۲۰اه

صح الجواب\_والله تعالی اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی دارالافتاء منظراسلام ،محلّه سوداگران ، بریلی

AEY-altmo

# قبركواو پرسے پخت كرنا جائز ومباح ہے!

اس مسئله مين علمائ المسست ومفتيان وين متين كيا فرمات بين كه:

ہمارے یہاں کے امام صاحب اور دوسرے لوگ جود بندار ہیں، کہتے ہیں میت کی پختہ قبر بنانا گناہ ہے اور اصراف بیجا میں شار ہے۔ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی اور ولی اور اماموں کی قبر پختہ کیوں بنائی جاتی ہیں؟ میں البحصٰ میں ہوں، میرے یہاں کے قبرستان کی پوزیشن عجیب ہے، جس میں عام راستہ گاڑی بیل ،مویشیوں کا گھاس چرنا ،محرم چہلم ،شریف کا میلہ لگتا ہے، حلوائی وغیرہ کا قبروں پردکان، <u>بھیاں لگانا، ایسی حالت پرغور کرتے ہوئے والد کی قبر پختہ بنانا چاہتا ہوں۔شریعت مطہرہ کی روشنی میں</u> جواب بطورسر فراز نامه ارسال فرمایا جائے۔

قبرکواو پرسے پختہ کرنا جائز ومباح ہے بلکہ بعض حالات میں حفظ قبر کے لئے ضروری ہے،اسے ناجائز وگناہ کہنے والا مقابرشکن، وہابی بے دین ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

نقير محمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلية ۵ارر پیج الأول ۴۰۸۱ ه

مسئله-۲۶۸

خود مشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی! نماز میں پائجامہ یا تہبند بلٹنا مروہ تحریم ہے،اس سے نماز واجب الاعادہ ہوگی!

كيا فر ماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرع مثين حسب ذيل مسئله ميں كه:

خودکشی کیے ہوئے کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ جن لوگوں نے جنازے کی نمازنہیں (1)پڑھی،ان لوگوں کا کیا کرنا جا ہے؟ الولول كاليار ماچاب. پائجامه يا تهبند نماز كاندر،او پر كی طرف لپينا كيسا ہے؟ المستفتى: نعیم الدین،مرشد آباد، بنگال المستفتى: نعیم الدین،مرشد آباد، بنگال

(r)

قصداً خودکشی ہے جومر جائے ،اس کی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور فرض کفایہ وہ کہ بعض کے انجام دینے سے سب کے سرے گناہ ٹل جائے ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔اگر اس جگہ کے تمام لوگوں نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی تو سب گناہ گارمستحق نارہوئے ،اگر پچھلوگوں نے نہ پڑھی تو اگراعتقادیہ تھا كماس كى نماز جنازه ناجائز ہے تو وہ اس خيال سے گناه گار ہوئے ،ان پرتوبدلازم ہے۔درمختار ميں ہے: "(من قتـل نفسه) ولو (عمداً يغسل و يصلي عليه) به يفتي، وان كان اعظم وزرا من قاتل غيره "\_والله تعالى اعلم

[الدرالمختار، ج٣، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنازة، ص١٠٨، دارالكتب العلمية بيروت]

۲) مگرده تحریجی ہے اور نماز واجب الاعاده \_ در مختار میں ہے: \_

"وكره كفه اي رفعه ولو لتراب كمشمركم او ذيل الخ"

[الدرالمختار، ج٣، كتاب الصلوية، باب مايفسدالصلوة ومايكره فيها، ص٥٠٦، دارالكتب العلمية بيروت] روامختار مير عير عين الم

''قوله (اي رفعه) اي سواء كان من بين يديه او من خلفه عند الانحطاط للسجود بحر و حرر خير الرملي ما يفيد ان الكراهة فيه تحريمية اه''

[ردالمعتار، ج۲، کتاب الصلوة، مطلب فی کراهة التحریمة والتنزیهة، ص۶۰، دارالکتب العلمیة بیروت] اور بینتکم دونول صورت میں ہے۔تہبند کواس کی وضع مغتاد سے زائد پر بلیٹ کے اور پائجا ہے کو گھرس کے نماز پڑھے یا نماز کے اندر بیغل کرے۔اسی ردالمختار میں ہے:

"قوله (كمشمركم او ذيل) اى كما لو دخل فى الصلاة وهو مشمركمه او ذيله الخ" [ردالمحتار، ج٢، كتاب الصلوة، مطلب فى كراهة التحريمة والتنزيهة، ص٢٠٦، دارالكتب العلمية بيروت] ورمخاريس ب:

"كل صلواة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها" واللدتعالى اعلم [الدرالمختار، ٢٠ كتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، ص١٤٨/١٤٧، دارالكتب العلمية بيروت] فقير محمد اختر رضا خال از هرى قاورى غفرله محمد اختر رضا خال از هرى قاورى غفرله المحمم الحرام ١٣٩٨ ه

مسئله-33٨

کیاوالدین کے قدم چومنے سے حج کا تواب ملتا ہے؟ پوسے قبرعوام کونا جائز ہے! کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین ان مسائل میں کہ:

ایک عالم صاحب نے اپنے بیان میں ماں باپ کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر بیٹے کو جج کا شوق ہوا درزادراہ سے مجبور ہوتو وہ اپنے مال باپ کے قدم چوم لے تو جج کا ثواب مل جائیگا۔ اور اگر اس کے ماں باپ کا انتقال ہوگیا ہوتو ان کی قبر کی پائٹتی کی مٹی آئکھوں سے لگا کرچوم لے تو جج کا ثواب مل جائے گا۔ای طرح اولیائے کرام کی مزار کی ہم خاک چومیں تو کیسا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ جواب سے مطلع فر مائے۔ہمارے یہاں جب بھی کوئی بزرگان دین تشریف لاتے ہیں تو مصافحہ کرتے وقت ہاتھوں کو چومتے ہیں۔

بعض لوگ ہمارے اس فعل کو تجدہ سے تعبیر کرتے ہیں ہے دئے کے ارکان کتنے ہیں؟ المستفتی: عبدالمجید نعیمی قادری سی خفی پیش امام جامع مسجد، شیر پورضلع مراد آباد

الجواب

عالم صاحب نے جو بیان کیا،میری نظر سے نہ گز رااور بوسۂ قبرعوام کونا جائز ہےاورا سے سجدہ کہنا جہالت ہے۔سجدہ بیشانی کوزمین پرر کھنے سے عبارت ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقیر محمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ ۳۰ رشعبان المعظم ۱۳۹۸ھ

مسئله-23٨

## غیرمملوکہ زمین سے قبروں کومنہدم کر کے مسجد بنانا نا جا ئز ہے! اس جگہ نماز پڑھنا حلال نہیں ، وہ جگہ مسجد بھی نہ ہو گی!

محترم قبله اختررضاخال صاحب! السلام عليم

كيافر ماتے ہيں مفتيان شرع متين مسكم مندرجہ ذيل كے بارے ميں كه:

- (۱) زید نے مسلمانوں کی قبرتو ژکر مسجد تقمیر کرائی۔ بیسجد ہے یانہیں؟اس کافعل کیساہے؟
  - (۲) اس مسجد میں نماز ہوگی یانہیں؟
  - (m) زید پراز روئے شرع کیا تھم ہوتاہے؟

المستفتى: خادم على كيراف نيو گوند ، كينر يما پوشهيد كالمعليا، جاج موَ ، كان پور

الجواب

(۳٬۲٬۱) جن زمین پرقبرین تھیں وہ اگرزید کی مملو کہ نتھیں تو زید کی قبریں توڑنا اور مسجد بنانا جائز

نه تقاءال پرتوبدلا زم ہےاوراس جگه نماز پڑھنا حلال نہیں اور وہ جگہ مسجد نہ ہوئی۔واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفر لۂ صح الجواب واللہ تعالی اعلم

قاضى محمة عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مسئله-۲3۸

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كي نماز جنازه كابيان!

محتر مالمقام قبله مفتى صاحب! السلام عليم التماس خدمت اقدس ميس ہے كه:

كيافر ماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرعمتين اس بارے ميں كه:

ایک مخص اپنی دوران تقریر میں بیر کہتا ہے کہ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کی نماز جنازہ نہ

پڑھائی گئی، جوبھی آتا گیا وہی سلام پڑھتا گیا اور واپس ہوتا گیا۔ جواب عنایت فریا کیں۔

المستفتى: منورخان قادرى

الجواب

اس بارے میں علاء کا اختلاف ہے کہ حضورا قدس صلی المولی علیہ وسلم کے جنازہ کی نماز ہوئی یا نہیں؟ ایک جماعت کا بہی قول ہے جومقرر نے اپنی تقریر میں بیان کیا۔ دوسری جماعت کا کہنا کیہ ہے کہ حضرت صدیق اکبرتسکین فتنہ میں مشغول تھے،لوگ حضور کے جنازہ پر آتے اور نماز پڑھ کر چلے جاتے، پھر صدیق اکبر نے نماز پڑھی اور ان کے بعد کی نے نہ پڑھی۔رسالہ مبارکہ النہی الحاجز ملاحظہ تیجئے۔نام اقدس پڑوغیرہ بنانا نا جائز ہے، پورا درود شریف کھا کریں۔والمولی تعالی اعلم۔

فقیرمحمداختر رضاخان از هری قادری غفرلهٔ ۲۹ رد والحجه ۱۳۹۱ه/ ۱۵ رفر وری ۱۹۷۲ء

صح الجواب والمولى تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرله القوى دارالا فناء منظراسلام ،محلّه سودا گران ، بريلي شريف

AEY-altun

## غیر مسلموں سے چندہ لینا کیما؟ اولیائے کرام کے لئے تیار کیا گیا کھانا تیمرک ہے! حضرت مولانامفتی صاحب قبلہ! السلام علیم ورحمۃ اللہ وبر کانہ

كيافرمات بي علائے دين ومفتيان شرع متين ذيل كے مسائل ميں كه:

ہارے شہر میں ایک ولی اللہ کی درگاہ ہے، ان کا سالانہ عرس بھی ہوتا ہے، یہاں کے ممبران اور دوسرے حضرات سب مل کر پورے شہر میں چندہ کرتے ہیں، یہ چندہ مسلمان اور غیر مسلم تمام لوگوں کے پاس سے لیتے ہیں اور ان پیسوں سے کھانا پکاتے ہیں اور سب لوگوں کو کھلاتے ہیں، مسلمان غیر مسلم اور غرباء اور امراء تمام لوگوں کے لئے یہ دعوت ہوتی ہے، سب لوگ آ کر کھاتے ہیں۔ اب دریا فت طلب امریہ سے کہ:

- (۱) درگاہ کے لئے غیر مسلموں سے چندہ کرنا جائز ہے یانہیں؟ اوروہ خود دیتولینا جائز ہے یانہیں؟
  - (٢) مسلمان جوغريب بين،ان كيسواسب لوگ يعنى غنى بھى يە كھانا كھاسكتے بين يانېين؟
    - (٣) يكاناصدقد إيترك؟

لمستفتی: محدسرمد پاشا قادری قول پیپ، ہاسپیٹ ہشلع بلاری ( کرنا ٹک)

الجواب

(۱) غیرمسلموں سے چندہ مانگناجا ترنہیں۔

حدیث میں ہے:

"نهينا عن زبد المشركين"

[مسند البزار البحر الذخار ، باب روی عباض بن حماد ، مؤسسة علوم الفرآن بیروت] ہمیں مشرکوں کے جھاگ سے منع فر مایا گیا ہے اور خود بخوشی عاجز انہ بغیر بدله کی نبیت کے دیں تو رخصت ہے مگر بچنا بہتر ہے اوراگرا حسان دھرنے کے طور پر دیں یارسوم شرک میں معاوضہ چاہیں تو اُن کا چندہ لینا بہر حال حرام ہے۔واللہ تعالی اعلم (٣٠٢) وه کھانا تيرک ہے،سب کھائيں۔والله تعالی اعلم

فقیرمجداختر رضا خاں از ہری قادری غفرلۂ ۱۲ مارصفرالمظفر ۴۴ ۱۹۰۰ کا درسفر

مسئله-۱۶۸

قبر براذان ديناشرعاً جائز وستحسن إ!

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل کے بارے میں کہ:

(۳) ہمارے یہاں کچھروز سے قبرستان میں اذان ہونے گئی ہے، مردہ کو فن کرنے کے بعداذان دیتے ہیں۔لوگوں کواس سے بہت شکایت ہے،اذان کا ثبوت کہیں نہیں ملتا اور بیہ کہتے ہیں۔حضور سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی اذان دی تھی؟ ہمیں آپ ان متینوں سوالوں کا جواب سند وثبوت کے ساتھ مرحمت فرما کیں۔فقط۔والسلام استفتی: امانت شاہ نقشبندی الستفتی: امانت شاہ نقشبندی

الجواب (۳) قبر پراذ ان دینا شرعاً جائز و شخس ہے اور بیلقین میت کی ایک شکل ہے، تلقین میت کا حکم حدیث

(۳) قبر پراذان دیناشرعاً جائز و سخس ہادر بیٹھین میت کی ایک شقل ہے، بھین میت کا سم حدیث شریف میں موجود ہادر جواز کے لئے یہی بس ہے کہ شرع مطہر سے ممانعت وار ذہبیں تواگر چہ بعینہ اس اذان کا ثبوت نہ ہو گراصل جواز ہے مانع کوئی دلیل شرع نہیں اور جب ممانعت ثابت نہیں تو ممنوع جاننا اور منع کرنا خود ممنوع ہے اور تفصیل اس مسئلہ کی ایذان الاجر فی اذان القبر میں ملاحظہ ہو۔واللہ تعالی اعلم فرمنوع ہے اور تفصیل اس مسئلہ کی ایذان الاجر فی اذان القبر میں ملاحظہ ہو۔واللہ تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفر لؤ

شب، رجرم الحرام ١٠٠٥ ه

مسئله-۶۶۸

قبرستان کے کنویں کا پانی پینا جائز ہے! قبرستان کے درختوں کا تھم! قبرستان میں جانور چرانا، باندھنانا جائز وحرام! جب مردوعورت اور بچوں کے جنازے جمع ہوں تو نماز جنازہ میں ان کی ترتیب ودھاکیسی ہے؟ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسائل ذیل کے متعلق کہ: (۱) احاطۂ قبرستان میں ایک کنوال ہے جس کا پانی ہیں ہاتھ نیچے سے تھنچتا ہے اور کنوال سے پانچ ہاتھ فاصلے پرقبریں موجود ہیں، آیا اس کنوال کے پانی سے وضوء مسل کرنااور پینا جائز ہے یانہیں؟ بینواتو جروا۔ (۲) قبرستان میں جو پیڑ گئے ہیں یا لگائے جائیں تو اس کا پھل کون کھا سکتا ہے؟ نیز اکثر لوگ قبرستان میں اپنے بیل بھینس، گائے بمری چرانے کے لئے لاکر باندھتے ہیں، ای قبرستان میں تمام جانور پیٹاب پاخانہ بھی کرتے ہیں،ایسا کرنا گناہ ہے یانہیں؟ بینواتو جروا۔

(۳) مردوں عورتوں اور بچوں کے جنازے کوایک ساتھ رکھ کر پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ کیونکہ دعا کیں الگ الگ ہیں اور نبیت میں بھی تھوڑا فرق ہے،اگر پڑھی جائے تو جنازے رکھنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ بینوا توجروا۔

خا کپائے مفتی اعظم ہند عبدالقدوس مظہرالقادری، چو پڑا، بائسی، پورنیہ (بہار)

الجواب

(۱) جائز ہے جبکہ اس میں کوئی نجاست یقینی طور پر معلوم ندہو بھن وہم پر حکم نجاست ندہوگا۔ "لأن اليقين لا يزول بالشك"۔والله تعالی اعلم

[الاشباه والنظار، ج١، ص١٨٣، زكريا بكاليو]

(۲) پیڑجس نے لگایاوہ پیڑاور پھل اس کی ملک ہے، بغیراس کی اذن کے دوسرا پھل نہیں کھا سکتا اور جانوروں کو قبرستان میں چرانا حرام ہے، اس کے مرتکب پرتو بدلا زم ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ (۳) سب کی نماز ایک مرتبہ پڑھیں یاعلیٰجدہ، ہرایک کی پڑھیں، اختیار ہے۔ پھر جبکہ سب پرایک ہی مرتبہ نماز جنازہ پڑھنا ہوتو تیسیری تکبیر میں بڑوں اور بچوں کی دعائں پڑھیں اور جنازے یوں رکھے جائیں کہ پہلے امام کے قریب مردوں پھر بچوں، پھر عورتوں کے جنازے رکھیں۔

جو ہرہ نیرہ میں ہے:

"واذا اجتمع جنائز فا لامام بالخيار ان شاء صلى عليها كلها صلوة واحدة وان شاء صلى على كل ميت عليحدة وان اجتمعت جنائز من رجال و نساء و صبيان وضعت جنائز الرجال مما يلى الامام ثم الصبيان بعدهم ثم النساء"-والتدتعالي اعلم

[الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري، ج١ ، كتاب الصلوة، مطلب في كيفية الصلوة على الميت، ص٢٦٧/٢٦٦، دار الكتب العلمية بيروت]

فقیرمحداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ ۱۹۷۰ دیمبر۲/۱۳۹۲ھ مارڈ والحجہ ۱۹۷۲ھ/۲/دیمبر۲/۱۹۷ء

مسئله-۱۵۸

قبر پراذان ویناجائز وستحس ہے، تیجہ، دسواں، چالیسواں جائز ہے! برادران اسلام سے اپیل ہے کہ آپ میت کے بارے میں بھی مسئلہ تھیں کہ: موت کے وقت قبرستان میں قبر کے پاس اذان دینا یا قبر کے اندر مٹی دینا اور تیجہ یا سوئم کرنا جائز

ہے یا ناجا تزہے؟ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے جیسے جاہل آ دمی کو جواب ضرور دیں۔اللہ سے دعا ہے آپ اس پرغور فرمائیں فقنہائے حفی کے نز دیک جواب دینا۔

سندر دھرم شالا ،موہن ٹا کیز روڈ محمود ساب رکشاالے کی دکان ،کو ٹہ(راجستھان)

الحواب

قبر پراذان دینا جائز وستحسن ہے کہ متعد حدیثوں سے اس کا جواز ثابت ہے، ازائجملہ میہ کہ حدیث میں فرمایا کہ اپنے مردوں کو' لا اللہ الا اللہ'' کی تلقین کرو، جوابھی مرانہیں بلکہ نزع میں ہے، وہ مجاز أ
مردہ ہے، حقیقت میں مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے تو جب اسے بہتم حدیث تلقین جائز ہوئی تو جومردہ ہوگیا اور
اب قبر میں اس سے سوال کی گھڑی آگئی اور حدیث میں واردہوا کہ مردہ جب رکھا جاتا ہے، شیطان اس پر
ظاہر ہوتا ہے اور جب فر شنے سوال کرتے ہیں کہ میرارب کون ہے، اپنی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس کے
لئے تلقین بدرجہ اولی جائز اور حدیث پرعمل ہے کہ حقیقت میں اب وہ مردہ ہے اور اذان میں لا اللہ الاللہ
کی تلقین بدرجہ اتم وا کمل حاصل ہے۔ مفصل ایذ ان الا جر میں دیکھو۔ واللہ تعالی اعلم ۔ شختے لگا کرمٹی ڈالنا
میں جائز ہے بلکہ یہی تھم ہے، قبر کے اندر ڈالنے کا تھی نہیں۔

ورمختار میں ہے:

"ويهال التراب عليه الخ"

[الدرالمحتار، ج٣، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، ص١٤٢، دارالكتب العلمية بيروت] اور نتيجه، دسوال، جإليسوال بھى جائز وستحسن ہيں كهان سے مقصود،ميت كے لئے ايصال ثواب ہے، بلاشبهہ جائز ہے۔

درمختار میں ہے:

"الاصل ان كل من اتى بعبارة ما له جعل ثوابها لغيره وان نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الادلة"-والثرتعالي اعلم

[الدرالمختار، ج٣، باب الحج عن الغير، ص ١١٠١، مطبع دارالكتب العلمية، بيروت] فقيرمحماختر رضاخال از برى قادرى غفرلة ٢٦رمحرم الحرام،١٣٩٨ه

مسئله-201

# قبل تدفين ميت كريكا مواكمانا كمان من كوئى حرج نبين!

کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ:

زید کی وفات ہوگئی اور زید کو مدفون کرنے سے پہلے زید کے گاؤں والوں نے کھانا کھایا اور امام
صاحب نے بھی کھانا کھایا، امام صاحب سے لے کرشام تک پچھنیں کھایا تھا، بھوک کی وجہ سے امام
صاحب کی حالت ہی بہت خراب ہوگئی تھی، بکر کا قول ہے کہ میت کو بغیر وفن کیے امام صاحب نے جو کھانا
کھایا وہ کھانا ان کے لئے نا جائز وحرام ہے، بحوالہ کتب جواب عنایت فرمائیں ۔ عین کرم ہوگا۔
ساکل: محرسلیمان

نوانگله، بھوجی پورہ، بریلی شریف

الجواب

بكر كا قول غلط ہے، وہ غلط مسئلہ بتا كرخود مرتكب حرام ہوا، توبه كر بے۔ زيد پر

الزامنہیں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محمد اختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۲ ررمضان السبارک ۲۰۰۰ ه

مسئله-۲۵۸

# عام ميت كا كهانا اغنيا كونه كهانا جا جيد الصال ثواب كاطريقه!

کیافرماتے ہیںعلائے دین کہ:

(۱) زید نے ایک شخص کے تیج کی فاتحہ کی اور ایصال تو اب اس طرح کیا: اے رب! یہ جو پچھ قرآن خوانی اور تلاوت وغیرہ ہوئی اور اس کھانے وغیرہ کا جس کا انظام کیا ہے، کچا پکا، سب کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو تو اب پیش ہے، بعد ہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام اور اولیائے عظام رضی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو تو اب پیش ہے، بعد ہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام و جملہ مونین ومومنات وسلمین ومسلمات کو اور اس شخص کو جس کے آج تیج رضی اللہ عنہم ، ملائکہ علیہم السلام و جملہ مونین ومومنات و سلمین ومسلمات کو اور اس شخص کو جس کے آج تیج کی فاتحہ ہے، تو اب پہنچ ۔ آیا اس کھانے کو اغذیاء کھائیں یانہیں کھائیں؟ اگر نہ کھائیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تیجے وغیرہ کا کھانا اغذیاء کو کیوں نہیں کھانا چاہئے؟

(۲) زید نے حضور سیدناغوث پاک رضی اللہ عنہ کی نیاز کی اور ایصال تو اب حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پھر انبیائے کرام پھر اولیائے عظام بالحضوص غوث پاک پھر عام مونین ومومنات کو ہسلمین و مسلمات کو کیا۔ آیا اس جگہ پر زید کا عام مونین ومومنات کو ہسلمین و مسلمات کو تو اب پہنچانے کا قصد و ارادہ ہے یا نہیں ؟ اگر ہے تو وہ اثر اب جو تیج اور جالیسویں وغیرہ کی فاتحہ میں کھانے پر مرتب ہوئے ہیں، ہوئے یا نہیں ؟ اگر نہیں ہوئے تا کہ وائے تو کیوں نہیں ہوئے؟ اگر بار خاطر عاطر نہ ہوتو عربی عبارت کا ترجمہ اردو میں کردیا جائے تا کہ وام کو آپ کے الفاظ سے تسکیان ہوسکے۔ ایک عرض اور ہے کہ تیج کی فاتحہ کی طرف میں کردیا جائے تا کہ وام کو آپ کے الفاظ سے تسکیان ہوسکے۔ ایک عرض اور ہے کہ تیج کی فاتحہ کی طرف ارادہ کی دوت نبی کریم علیہ السلام وحضور غوث پاک کی ارواح پاک کو ایصال تو اب کا قصد و ارادہ کر سکتے ہیں یا نہیں ؟ اور قصد و ارادہ ہے کہ وقت نبی کریم کو غوث پاک کو مقدم رکھنا کیسا ہے؟

سائل:محمر، كانكر ثوله

### الجواب

(۲۰۱) اگروہ میت عام آدمی ہے، بزرگان دین سے نہیں تو اس کی طرف سے جو کھانا دیا جا تا ہے، اغذیاء
کو کھانا بہتر نہیں ہے اور سائل کی خط کشیدہ ہر دوعبارت سے عام مردوں کی طرف تقدت اور بزرگان دین
کی نیاز میں فرق خود ظاہر ہے اور اس میں امتیاز بھی عرف و عادت خود معلوم ہے ور نہ سائل خود بتائے کہ
اس نے کس وجہ سے پہلی صورت میں '' جس کے تیجہ کی آج فاتحہ ہے'' اور دوسری صورت میں زید نے
'' حضور غوث پاک رض اللہ عنہ کی الح '' کیوں کہا؟ آخر سائل کے ذہن میں کوئی وجہ فرق تو ضرور ہوگ ۔
اور جواشکال سائل نے تحریر کیا وہ اس کی دونوں عبارتوں پر دار دہوتا ہے۔ اب جوسائل کا جواب ہوگا وہی
مارا جواب ہوگا اور ہر فاتحہ میں نبی کریم وغوث پاک کی ارواح طیبہ کے لئے ایصال تو اب کر سکتے ہیں اور
نبی کریم وغوث پاک کومقدم ہی رکھنا چا ہے ۔ واللہ سجنہ وتعالی اعلم ۔

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلۂ ۲۳سرجمادی الآخرہ ۴۴۰س

مسئله-۲۵۸

### تیج کے چنے اغنیا کونہ کھانا جا ہے ،اگرمیت عام آ دمی ہو! تیج کے چنے کھانے سے کیادل سیاہ ہوجا تاہے؟

محترم ومرم ومعظم بخدمت مفتی صاحب قبله دامت برگانهم القدسیه!

بعد سلام کے گزارش ہے کہ میں کچھ مسائل جوقر آن وحدیث سے ثابت ہوں، معلوم کرنے کا خواہشمند ہوں، آپ قر آن وحدیث سے ثابت ہوں، معلوم کرنے کا خواہشمند ہوں، آپ قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمانے کی زحمت فرمائیں، عین نوازش ہوگ۔

(۱) میت کے تیسرے دن جو بچنے پڑھنے جاتے ہیں تو وہ کلمہ شریف پڑھے ہوئے کیا عام مسلمان عام طور پر کھا سکتے ہیں؟ اور جو یہ کہے کہ وہ بچنے کھانے سے قلب یعنی دل سیاہ ہوتا ہے تو وہ محض کون ہوا؟ یا پخے کھانا کیسا ہے؟ جواب دیں۔

(۲) میت کے تیسرے دن تیجہ درست ہے یا کہ دوسرے دن؟ یا چوشے دن؟ جواب دیں۔ ناچیز احقر العباد عبد الواحد (پیش امام) مسجد چھتہ پوروہ ، پوسٹ جھنگی ہلے کھیری

#### الجواب

(۱) میت اگرعام آدمی ہوتو اس کے پئنے وغیر ہفنی کو کھانا ، لینا بہتر نہیں اور وہ ہزرگان دین سے ہے تو اسکی نیاز کا کھانا تبرک ہے ، سب کو کھانا چاہئے جیسا کہ شاہ عبد العزیز محدث وہلوی نے تصریح کی ہے ، دیکھوفتا و کی عزیز بیداور اس کا سیاہ ہوجانا اس کے حق میں ہے جو کسی کے مرنے کا منتظر ہو کہ اس کے پئنے وغیرہ کھانے کو ملیس گے ، سب کے لئے نہیں۔ واللہ تعالی اعلم وغیرہ کھانے کو ملیس گے ، سب کے لئے نہیں۔ واللہ تعالی اعلم (۲) جب جا ہیں کہ اس میں شری کوئی تعیین نہیں۔ واللہ تعالی اعلم

فقیر محمداختر رضاخاں از ہری قادری غفرلۂ ۲۵ رجمادی الآخرہ ۲۰۴۷ھ

> صح الجواب \_ والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرلهٔ القوى

> > مسئله-٤٥٨

# حضرت عزرائيل عليه السلام كارور تكالنا! تيجمعمولات المسدت سے إ

كيافر مات بي علمائ دين ومفتيان شرعمتين مسكد ذيل ميس كه:

(۱) زیدکا کہنا ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام جس وقت روح قبض کرنے کے لئے جاتے ہیں تو خدا تھم کرتا ہے کہ اس بندے کا خاتمہ ایمان پر کرواوراس کا خاتمہ کفر پر۔الغرض خدا جیسا تھم ویتا ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام تھم کے مطابق روح نکا لئے ہیں۔ بکراب اعتراض کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے ایسا تھم ہوتا ہے صرف روح نکا لئے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا تھم ہوتا ہے تو ہمارا تیجہ چالیسواں ،کلمہ طیبہ کا پڑھنا وغیرہ وغیرہ سب بیکار ہے۔ ازروئے شریعت زید کا کہنا کیسا ہے؟ اگر غلط ہے تو زید کے لئے کیا تھم ہے؟

محمرعثان رضوي قادري موضع سموخال ، ڈاکخاندر نبا مسلع بریلی شریف

الجواب

(۱) تزید کا قول مختاج دلیل ہے اور بکر کواس سے طلب دلیل کاحق پہنچتا ہے، باقی اس کا پہ کہنا کہ صرف

اس کی روح نکالنے کا تھم ہوتا ہے یہ بھی مختاج دلیل ہے، تیجہ وغیرہ معمولات اہلسنت کا قاعدہ ہے مسلم میت کواس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔

فقیر محمد اختر رضا خال از ہری قادری غفرلۂ ۲۷ رجمادی الاولی ا ۱۲۰ ھ

> صح الجواب \_ والله تعالى اعلم \_ قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى دارالا فماء منظراسلام ، بريلى شريف

> > مسئله-٥٥٨

فرضی قبر بنانا، اسے باقی رکھنانا جائز وحرام! فرضی قبر بنوانے میں مدد کرنے والاگنه گارہے! جہاں انتقال ہو، وہیں وفن کرنا انبیاء کیہم الصلوۃ والتسلیم کی خصوصیت ہے!

كيافر مات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين اس مسلمين كه:

ایک بزرگ کا جہاں انقال ہوا، وہیں مدفون ہوئے، وہیں ان کا مزارہے، وہیں عرس وغیرہ ہوتا ہے۔ بعد کواس بزرگ کا جہاں وطن ہے، اسی وطن اصلی میں ان کی زوجہ نے انتقال کیا اور وہ اپنی زمین کے ایک گوشہ میں مدفون ہوئیں، وہ زمین کافی وسیع ہے پھران کی زوجہ کی قبر پختہ کی گئی اور ان کی زوجہ کی پختہ قبر کے ساتھ اس بزرگ کی بھی فرضی قبر تیار کی گئی۔ اب دریا فت طلب سے ہے کہ:

(۲) جب بیفرضی قبر تیار ہور ہی تقی تو وہاں پرایک عالم دین بھی موجود ہے۔ حتی کے فرضی قبر کمل ہوگئ جب تک وہ عالم دین اس جگہ فرضی قبر بنانے اور اس کے پاس آیا جایا کرتے اور تھبرا کرتے تھے، یعنی وہ بلائے جاتے تھے، انہوں نے فرضی قبر بنانے کا اعلان بھی سنا اور بنتے دیکھا مگر احکام قبر کی ان کو اطلاع نہیں بلکہ خاموثی اختیار کیا۔ لہٰذاا یسے علمائے دین کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے؟

- (٣) اليي صورت ميں جبكه اس سرزمين پر دوقبرين موجود بين، ايك اصلى قبر ہے اور دوسرى فرضى قبرتو اصلی قبر پرجا کرفاتحہ پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اوراصلی قبروالی میت کے ایصال تواب کے واسطے باقی ماندہ ز مین پر محفل میلا دشریف وقر آن خوانی و دعوت طعام وغیره کرنا جائز ہے یانہیں؟ اوراصلی قبروالی مرحومہ كنام پر جومحفل كى جائے تواس ميں مسلمان شريك ہوسكتے ہيں يانہيں؟
- (۴) اورای سرزمین پراس بزرگ کے دیگر مریدوں نے گیار ہویں شریف کی محفل کی اور ایک عالم دین کواس مجلس میں شرکت کی دعوت دی تو اس عالم دین پراصلاح بانی فرضی تجر کرنا ضروری ہے ہیے *ہو*کر اس کی دعوت قبول کر لی اور شریک محفل ہوئے اور اپنی تقریر میں فرضی قبر کے احکام شرعیہ کو فصل طور پر بیان کیا اور بتایا کہ فرضی قبر بنانا حرام و ناجا ئز ہے اور اس فرضی قبر کے واسطے اس کے نام پر کوئی محفل یا فاتحہ خوانی پارسم قبرادا کرنا ناجا ئز وحرام ہے۔لہذااس عالم دین کااسمجلس میں شریک ہونا جائز ہے پانہیں؟اور اس عالم کی افتد امیس نماز ادا کرناجائز ہے یانہیں؟
- ۵) اس عالم دین کے اصلاح کرنے ہے بانی فرضی قبرنے احکام شرع کوقبول کیا اور فرضی قبر کے ساتھ رسو مات ادا کرنے ہے پر ہیز کیا اور اپنی غلطی کوتشلیم کیا تو اب اس شخص کی جائز محفلوں میں علمائے ساتھر سومات اور سے بیسیری بیسیری دین کاشریک ہوسکتے ہیں یانہیں؟ دین کاشریک ہونا جائز ہے یانہیں؟ اور مسلمان شریک ہوسکتے ہیں یانہیں؟ المستفتی: محمد قمر عالم

باتھاصلی،سیتامڑھی(بہار)

الجواب

اب کہانہوں نے میل جول ان لوگوں ہے رکھااور منع نہ کیاوہ گناہ گار ہیں ،تو بہ کریں ۔واللہ تعالیٰ اعلم

جائز ہے اور اس جگہ محفل میں شرکت بھی جائز۔واللہ تعالی اعلم (٣)

ان عالم پرالزام نہیں اوران کی اقتدّ اجائز۔واللہ تعالیٰ اعلم (m)

فرضی قبر بنانا حرام اوراہے باقی رکھنا گناہ در گناہ اور بانی گناہ گار۔واللہ تعالیٰ اعلم (1)

انہیں لازم تھا کہ چکم شرع بتاتے اور بہصورت عدم تغیل حکم شرع ان لوگوں ہے احتر از کرتے۔ (r)

(۵) جائز\_والله تعالى اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ شب ۲۰رجمادی الاولی ۲۰۰۲ ه

صح الجواب - جہال انتقال ہو، وہیں دفن کرنا انبیاء کرام کی خصوصیات سے ہیں،ان بزرگ کووہیں دفن کرنا بھی درست نہ ہوا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

قاضى محمد عبدالرحيم بستى غفرله القوى

مسئله-۲۵۸

## کفن کےعلاوہ مردہ کی جا درمیت کے درثا کی ملک ہے، انہیں اس کے صرف کا اختیار ہے!

كيافرمات بين علمائ وين اسمسكدك بارے ميں كه:

(۱) مردے کی چا در کسی شخص کودینا جائز ہے یا مسکین یاغریب یا فقراء یا طالب علم کو؟ان میں ہے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟اور کس کودیئے ہے مردے کوزیادہ ثواب ملے گا؟ صرت کے جواب عنایت فرمائیں۔ (۲) مردے کے چا در کو اُٹھا کر کے اگر کو کی شخص فروخت کر کے شب قدر مناتے ہیں ، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ملاحظ فرمائے اوردیگراخرا جات میں لاسکتا ہے یانہیں؟

آپ کانیاز مند:سجاد حسین مستری محلّه بهاری پور،معماران، بریلی شریف

الجواب

(۱) مردے کے چادر کے اوپر جو چا در علاوہ گفن کے اوپر سے ڈالی جاتی ہے، ورث میت کی اللہ ہے انہیں اختیار ہے جس کو چاہیں دیں یا نہ دیں ، اپنی ملک پر باقی رکھیں فقیر ومسکین کو دینا ملک ہے انہیں اختیار ہے جس کو چاہیں دیں یا نہ دیں ، اپنی ملک پر باقی رکھیں فقیر ومسکین کو دینا بہتر ہے اور دینے میں مرد ہے کو ثواب پہنچنے کی نیت کرلیں اور طالب علم جبکہ نا دار ہوتو اور اچھا ہے۔ واللہ تعالی اعلم

## (٣) اس ميس بھي كوئى حرج نہيں ہے۔والله تعالى اعلم

فقیرمحداختر رضاخال از ہری قادری غفرلۂ ۱۵رمحرم الحرام ۱۳۹۲ھ

الجواب سيح يخسين رضاغفرله

الجواب صحيح \_ بهاءالمصطفيٰ

مسئله-۲۵۸

## اگرمیت کوبرص کامرض لاحق تفانواس کی دجہ ہے۔ ترک عسل ونماز جنازہ وغیرہ ناجائز و گناہ ہے!

كيافر مات بين علمائے وين ومفتيان شرع متين ان مسكوں ميں كه:

ہمارے یہاں ایک شخص کو برص کا مرض تھا، ہاتھ پیر پھٹ گئے تھے، ایسے شخص کی نماز اور شل درست ہے یانہیں؟ جبکہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا اور بوڑھا ہوکر مرار گرامام صاحب نے نیڈسل دلوایا نہ نماز جنازہ پڑھی اور نہجر بھی نہیں کیا جبکہ مرنے والا اہلسنت و جماعت کا شخص تھا، انکار کرنے والوں کو کیا تھم ہے؟ جنازہ پڑھی اور نہج بھی نہیں کیا جبکہ مرنے والا اہلسنت و جماعت کا شخص تھا، انکار کرنے والوں کو کیا تھم ہے؟ استفتی: حسینی، فیروز پور

الجواب

اسے عنسل دینااوراس کی نماز جنازہ پڑھنالازم تھاجس کے ترک سے سب گناہ گارہوئے اور اسے عنسل دینا بیتھا کہ اس پر پانی بہا دیتے جب کہ بدن پھٹ جانے کی وجہ سے مسح کرناممکن نہ تھا۔ ہندیہ میں ہے:

"غسل الميت حق واجب على الاحياء بالسنة واجماع الامة كذا في النهاية ولكن اذا قام به البعض سقط عن الباقين كذا في الكافي"

[الفتاوی الهندیة، ج۱، کتاب الصلوة، الفصل الثانی فی الغسل، ص۲۱۸، دار الفکر بیروت] ای میں ہے:

"لوكان الميت متفسخا يتعذر مسحه كفي صب الماء عليه كذا في التتارخانية

ناقلا عن العتابية"

[الفتاوى الهندية، ج ١ ، كتاب الصلوة ، الفصل الثاني في الغسل، ص ٢ ١ ، دار الفكر بيروت] الى عيل ہے:

"الـصـلـواة على الجنازة فرض كفاية اذا ترك الكل اثموا هكذا في التتارخانية "ــ والله تعالى اعلم

[الفتاوى الهندية ،ج ١ ، كتاب الصلوة ، الفصل الحامس في الصلوة على الميت، ص ٢٢٣ ، دار الفكر بيروت] فقير محمد اختر رضا خال از برى قاورى غفرله سروي الآخر ١٠٠٥ الم

> صح الجواب\_والله تعالی اعلم قاضی محمد عبدالرحیم بستوی غفرلهٔ القوی مرکزی دارالا فتا ۱۴۸رسوداگران ، بریلی شریف:

> > مسئله-۱۵۸

# قبر پراذان دیناجا تزہے!میت کوچالیس دن تک اپنے گھرے تعلق رہتا ہے!

كيافر ماتے ہيں علمائے دين اس مسئلہ كے بارے ميں كه:

(۱) کیا قبر میں بعد تد فین اذان دینا جائز ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ اور اس پڑل کیوں نہیں؟ کیا حضور سیالیت ہے لیکر تبع تابعین کے زمانہ تک کسی کی قبر میں اذان دینا ثابت ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ حضور سیالیت ہے لیکر تبع تابعین کے زمانہ تک کسی کی قبر میں اذان دینا ثابت ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ (۲) یہ بات عوام میں مشہور ہے کہ متوفی کی روح چالیس دن تک جس مکان یا جگہ میں وفات پاتی ہے آتی رہتی ہے، کیا اس قتم کاعقیدہ رکھنا سیح ہوگا؟ جبکہ یہ فیصلہ اٹل ہے کہ متوفی یا تو جنتی ہوگا پاتی ہوگا تو جنتی ہوگا تو جنتی ہوگا تو جنت بھی آ رام وسکون کی جگہ چھوڑ نا پاک دنیا میں جبکہ حضور تا ہی کہ دنیا میں جبکہ حضور تا ہی ؟ اور اگر برتکس ہے تو جنم کے فرشتے اسکوک مہلت ہے کہ '' السدنیا کے لاب '' کیوں آ ٹیگا؟ اور اگر برتکس ہے تو جنم کے فرشتے اسکوک مہلت دے سکتے ہیں؟

### الجواب

(۱) قبر پراذان دینا بعد دفن بلاشبه جائز وستحسن ہے اور بلانکیر مسلمانان اہل سنت میں رائج ہے اور قرآن وحدیث سے ہرگز کوئی نص اسکی حرمت پرنہیں ۔مسلمان جسے اچھا سمجھیں وہ بے شک عنداللہ وعند الرسول اچھاہے کہ بیامت گمراہی پراتفاق کرنیوالی نہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه مصدوقو فاومر فوعامروى:

"مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن"

حضور علی اور صحابہ و تابعین ہے کی امر کامنقول نہ ہونا اسے نا جائز نہ کر دیگا، نا جائز وہی ہے جسے اللّٰد ورسول نا جائز کہیں۔ بنابریں مانعین کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اس اذان کی مما نعت دکھائیں۔ واللّٰد نغالیٰ اعلم

(۲) ہال میت کوچالیس دن تک اپنے گھر سے زیادہ تعلق رہتا ہے۔ ارواح کا اپنے گھروں کوآنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔

" كشف الغطاء "ميس ب:

''درغرائب وخزانه نقل کرده که ارواح مومنین می آیند خانهائے خود را ہرشب جمعه وروز عید وروز عاشوره وشب براُت \_ پس استاده می شوند بیرون خانهائے خود وندامی کند ہر کیے بآواز بلنداندوہ گیں: اے اہل واولا دمن ونز دیکان من مہر ہانی کنید بر مابصد قہ''

[کشف الغطاعمالزم للموتی علی الاحیا، فصل احکام دعا وصدقہ، ص ۲۵]

روح بعد موت بدن شان عظیم رکھتی ہے کہ اپنے مقبرے میں ہوتے ہوئے جسم سے تعلق باقی
رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ مردہ اپنے نہلا نے کھانے اور پہنچانے والوں کود کھتا ہے
اور ان کی باتیں سنتا ہے تو جس طرح بدن میت اور قبر میت سے اس کا لگاو کہا تہ خانہ کمیت سے
کیوں کر جائز نہ ہوگا بالجملہ روح کے لئے قرب و بعد مکان کیساں ہے یہ تفییر عزیزی میں فر مایا کہ حضور
علیہ کا وہ دیکھنا عالم مثال کود کھنا تھا۔

فقيرمحمداختر رضاخان قادرى ازهرى غفرله

مسئله-208

### جهت كعبه كابيان!

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن و صلى الله علىٰ سيدنا محمد و علىٰ آله و صحبه وسلم.

من سمير بن سامي القاضي نسباً الرفاعي طريقة الشافعي مذهبا الي فضيلة الشيخ المفتي اختر رضا خان الازهري حفظه الله و سدده.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اما بعد! فاننى أسأل الله عزوجل ان تكونوا بخير و عافية وأخبركم حفظكم الله باننى قد تعرفت في الولايات المتحدة الامريكية على الاخ الفاضل الشيخ محمد قمر الحسن القادري فشوقني للتعرف عليكم فكتبت اليكم هذه الرسالة في امرين اثنين:

الامر الاول التماسي الاجازـة من جنابكم فانه لبعد المسافة وقلة ذات اليد لا يسهـل أن أحـضر اليكـم التزود منكم فياليتكم تتكبرمون وتجيزونني بما ترون وتسندون ولكم الثواب ان شاء الله تعالىٰ.

والامر الشانى هو صورة فتوى منكم عن اتجاه القبلة لمن يريد الصلاة في الولايات المتحدة الامريكية اذان نغاة التوسل هنا والذين لا يحبون اتباع الائمة الاربعة رضى الله عنهم يخالفون اهل الحق ويتوجهون الى الشمال الشرقى مع أمننا كلنا نعرف ان امريكا الشمالية هي شمال مكة المكرمة حرسها الله فلا بد في الصلاة من التوجة الى الجنوب الشرقى لكن هؤلاء الشادين دأمهم المخالفة وقد أصدر الازهر الشريف فتوى في المسئلة بنصر اهل السنة ولكن كلاما منكم يكون ايضاً له وقعة في ذلك بارك الله فيكم و سددكم.

وكتب المقصر المذنب سمير القاضى حامدا و مصليا واملا منكم الدعاء فيلاد لقيا 7/جمادي الآخرة ١٤١٤ه

### الجواب

الحمدلله الذي جعل الكعبة قبلة واماماه والصلوة والسلام على من الى افضل قبلة ولانا. رسول الشقلين وامام القبلتين جعل الله تعالى حسابه الكريم في الداريب قبله اما لنا وكعبة مناناه وعلى آله وصحابته وسائر اهل القبلة الذين ولواليه وجوههم تصديقا وايمانا آمين.اللهم هداية الحق والصواب.

اما بعد! فقد تامكنا في مسئلة جهة الكعبة المشرف غاية التأمل فتحصل بامعان النظر ان الغنيا الصادرة من الازهر الشريف هي الصواب وذلك لأن:

- (١) دائرة الارتفاع المارة بسمت راس مكة وسمت راس واشنغتن، اصغرقو سيها يقع في الحانب الشرقي واشنغتن متوجها الى الكعبة الشريفة نثبت بهذا ان الكعبة المشرقة في الجانب الشرقي.
- (٢) وان عرض الموقع اقبل من عرض بلد واثنغتن حال كونهما واقعين في جهة الشمال ان الانحراف الى الكعبة المشرفة جنوبي كما قد تقرر في الفن الذي يبحث عن استخراج سمت القبلة. والله تعالى اعلم.

الفقير الى الله الغنى محمد اختر رضا خان القادرى الازهرى غفر له القوى بقلم محمد مطيع الرحمن الرضوى غفرله، خادم الافتاء بدار الافتاء المركزية في بريلي الشريفة الهند، ٢/رمضان المبارك ١٣١٣ه

### مسئله-۲۸

## جعه مين اذان ثاني كابيان!

الى حضرات علماء الكرام بدار الافتاء، بريلي شريف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . اجيبوا عن الاسئلة الآتية من فضلكم القيام ثم علقوا القطعة الملفوظ واضحا، يرحمكم الله:

- (١) قال عبد الحئ الكهنوى في حاشية على شرح الوقاية المسعى بمجدة الرعاية الاذان الثانى عند تلاوة الخطبة في الجمعة يكون فرجا المسجد ثم ايد بالاحاديث التي بعضها في سند ابو داؤد في كتاب المدخل لا يند الجلح.
- (۲) عبارة شرح الوقاية واذا جلس على المنبر اذن ثانيا بين يده الامام حققوا العبارت
   المذكورة ثم بينوا رايكم ما المراد بين يدى الامام.
  - هل اذن في عهد النبي صلى على باب المساجد ام خرجا المسجد.
     وهل الاذان الثاني ثابت بالاحاديث المرفوع يكون خرجا المسجد.
- (٣) فان وجدتم في عهد النبي كان الاذان الثاني خرجا المسجد فلو اذا حبل الاذان
   الثاني داخل المسجد بيد عثمان والصحابة لم ينكر فعل العثمان.
- (٣) ما هي الرأى الحنفية على الاذان الثاني في الجمعة وماذا حكمه عند علماء اهل
   السنة والجماعة باي عملتم هل خرجا المسجد او داخل المسجد.

ايها العلماء الكرام! علقوا المسئلة بتحقيق وايضاح ثم اذكر اسماء الكتب المحولة بالاذان الثاني كي الجمعة على باب المسجد وخرجا المسجد مع خواتيمكم وتوقيعا منكم حتى ارسلوا الينا مسجد في سبيل الله تعالىٰ.

### سوال:

ماقولكم على سيد احمد بريلي التي مات في الحرب بلا كوث ما اعتقتم به؟ هل هو وهابي ام سني؟ والسلام عليكم خصوصا من اتبع اعلىٰ حضرت رضى الله تعالىٰ عنه. المستفتى: محمد قمر الدين

ساکن رائولی پوسٹ مین پور کوڈنو بنگله دیش

### الجواب

الامر في ذلك واضح جملي لا يخفي على مطلع مثلك وليت شعرى اي حاجة ميست بك الي السوال بعد الوقوف على ما قاله مولانا عبد الحي الكنوي في تعليقه على شرح الوقاية وهنالك بين الشيخ عبد الجي بنفسه المراد عن قوله بين يدى الامام حيث قال اى مستقل الامام سواء كان داخل المسجد او خارجه والمسنون هو الثاني ولا يظن بمثلك ان تقف على ما قال في شرح الوقاية ويذهب عنك ما قاله المحشى العلام في نفس المقام كيف وانت بنفسلك في هذا السوال مقربا للمحشى من مقال في هذا المحال فهذا منك لا يقضى منه العجب والله المسئول ان يتولى هداى وهداك لما فيه الخبر والله تعالى اعلى.

- (٢) الراى ما قد علمت ولا وجددى في السوال عن معلوم. والله تعالى اعلم.
- (٣) اذا اردت مزيد الايضاح فعليك وباو في في الجمعة وفي اذان الجمعة سيدنا الجد الامام احمد رضا قدس سره وفتاواه الدرجة في العطايا النبوية في الفتاوي الرضوية. والله تعالىٰ اعلم.
- (٤). لم يتحقق لنا من امره شئ وما تذقيل عنه يورث شبهة في امره فلا أقل من ان نتوقف في شانه كما توقف الامام المجدد احمد رضا عليه رحمة ربه ورضاه عن اطلاق اللسان بتكفير اسمعيل مريد احمد البريلوي. والله تعالى اعلم.

الفقير محمد اختر رضا الازهري القادري غفرله

صح الجواب. والله تعالىٰ اعلم.

قاضي محمد عبد الرحيم بستوى غفرله القوي

مسئله-۱۲۸

## قبر پراذان بعد تدفین دی جائے یامیت کوتبر میں اتارتے وفت؟ بھیٹریا کتے کی طرح غلیظ ہے!

الى سماحة الاستاذ المحترم الشيخ الموقر! السلام عليكم ورحمة وبركاته بعد الوظائف المسنونات نحن في محلة كرندود ببلدة كتيادي و نحن في اشد. الحاجة لمعرفة هذه المسئلة الآتية فلو افتوتم في هذه المسئلة لكان ذلك شفاء لما كنا في

ازمة الاختلافات والاضطرابات.

مسئله (۱)

هل ليس الاذان بعد تدفين الميت في القبر او عند دخوله في القبر؟ افتو بي في هذه المسئلة الواردة باشارة الادلة الشافية.

(ولو حللتم هذه العبارة الى في الجزء الاول من اعانة الطالبي ص ٢٣٠)

"واعلم انه لا يس الاذان عند دخول القبر خلافا لمن قال بنسية قياما لخروجه من الدنيا على دخوله فيها . قال ابن حجر ورددته في شرح العباب لكن اذا وافق انزاله القبر اذان خفف عنه في السوال"

بينوا اسم القائل بسنيته هل يمكن الاخذ به او يرجح او يرد ردا قيما والمجاهدون والجماعة الاسلامية يردون كلا الآذ انيف اذان السفر واذان القبر.

مسئله (۲)

ماهى المسئلة في الذئب هل هذا مغلظ كالكلب؟

المستفتى: عبد الله

### الجواب

- (۱) نعم قد صرح بعض العلماء باستنان الاذان عند انزال الميت في القبر واثر قوله الامام ابن حجر المكى الشافي في فتاه و شرحه على العباب وارضه ورده كما علمت والامام خير الدين الرملي في تعليقه على البحر الراثق وضعفه لكن ليس يلزم من نفي الاستنان نفي جوازه مطلقا ولذا قال فيما زبرت لكن اذا وافق انزاله القبر ه اذان خفف عنه في السوال وله اصل اصل في السنة والبط في رسالة سيدنا الجد الامام احمد رضا الفاضل البريلوي المسماة ايذان الاجر في اذان القبر فراجعها ولا تضرع الى ما يهدى به الوهابية المستقمية زورا بالجماعة الاسلامية. والله تعالى اعلم.
- (٢) نعم ريق الذئب وجمع النجاسة الخارجة منه مغلظ عندنا معشر الحنفية بمعنى ان

الزائد على قدر الدرهم يمنع الصلوة اما بعلم مصطلح الشافعية فلا كما يظهر بمراهة نهاية الدين فلا يغسل انا ولغ فيه الذئب سبقا آخرهن بالتراب والعلم عند الملك الوهاب. كتبه الفقير محمد اختر رضا خان الازهرى القادرى غفرلة

لقد اصاب من اجاب والله تعالى اعلم القاضي محمد عبد الرحيم البستوي غفرله القوي

مسئله-١٢٨

# اہلسنت و جماعت کے قبرستان میں کسی بدند جب کودن کرنا ناجا تڑہے، جوابیا کرنے کا تھم دے وہ سخت گنہگارہے!

باسمه تعالی نسس نصله علاس

نحمد ه ونصلی علیٰ رسولهالکریم

كيافر مات بين علمائ وين ومفتيان شرع متين اس مسئلے ميں كه:

اہلسنت و جماعت کی قبرستان میں غیر اہلسنت و جماعت مثلاً شیعہ، اثناعشری، رافضی، تبرائی، خواجہ اساعیلی، یا ملا جی کے مانے والے بوہرہ حضرات قادیانی وغیرہ وغیرہ مسالک کے لوگوں کو فن کیا جا سکتا ہے یانہیں؟ اورا گر قبرستان میں فن کرنے کی اجازت و دے دیں تو ٹرسٹیوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ نیز وفن شدہ میتوں کے بارے میں اب کیا کیا جائے؟ علاوہ ازیں اگر کسی مجد کا امام مذکورہ فرقے کے مردوں کی نماز جنازہ پڑھا و ہے جبکہ امام اس فرقے کے لوگوں سے واقف بھی ہے تو اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ آیا ایسے امام کے پیچھے نماز ہڑگانہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے؟ ویگر کسی ایسے خص نے جونہ صوم وصلا ق کا پابند ہے نہ اسلامی صورت وسیرت کا حامل ہے، اپنے خواب کی بنا پر ایک فرضی قبر پر محفل تو الی معیسان باجے کے ہوتی ہے، امام سجد بھی الی قران خوانی میں شرکت کرتا ہے علاوہ ازیں قبرستان کے قریب محفل تو الی معیسان باجے کے ہوتی ہے جس کو امام سجد جائز قرار دیتا ہے جبکہ اعلی صورت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہایت بختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ لہذا و ریافت طلب امریہ ہے کہ کسی عامی آدمی کے خوابوں کی بنا پر فرضی قبر بنائی جاسکتی ہے؟ اور ایسی قبر پر ایصال ثواب، فاتحہ خوانی کرنا جائز ہے؟ اگر امام مسجد اس میں فرضی قبر بنائی جاسکتی ہے؟ اور ایسی قبر پر ایصال ثواب، فاتحہ خوانی کرنا جائز ہے؟ اگر امام مسجد اس میں فرضی قبر بنائی جاسکتی ہے؟ اور ایسی قبر پر ایصال ثواب، فاتحہ خوانی کرنا جائز ہے؟ اگر امام مسجد اس میں

شریک ہوتواس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ کیا قبرستان کے درخت پرلاؤڈ اسپیکرلگا کر باہے گاہے کے ساتھ قوالی جائز ہے؟ ایک مدرس جوقر آن کی تعلیم دیتا ہے چھوٹے یا بڑے اشتیج سے فارغ ہونے کے بعد صرف پانچ انگلیاں دھولیتا ہے اور جا کربچوں کوقر آن پڑھانے لگتا ہے، جب اس پراعتراض کیا جاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ بار بار میں وضو کب تک کروں؟ توالیے مدرس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ امید ہے کہ حوالہ جات کے ساتھ جواب سے سرفراز فر مایا جائے۔اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے فیرعطا فر مائے۔ آمین ۔ بینواتو جروا۔

حكيم محداساعيل صوفى نقشبندى كانپورى شافى دواخانه،سات رسته-400011

الجواب

اہلسنت وجماعت کے قبرستان میں کسی ایسے بدند جب کو دفن کرنا ہرگز جائز نہیں ،سنیوں کے قبرستان میں بدند ہبول کے مرد ہے کو دفن کرنے کی اجازت دینے والے ٹرشی بخت گناہ گار بدخواہان اہلسنت حق اللہ وحق العباد میں گرفتار ،ستحق عذاب نار ہیں اور دنیا میں ان کے لئے شرع کا تھم ہیہے کہ انہیں تولیت سے معزول کرنا اشد واجب ہے کہ سخت غیر متدین ہیں۔ بلاحقوق مسلمین میں سخت خیانت کے مرتکب ہیں۔

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

مسئله-۱۲۸

کوئی کا فراسلام لا یا بعدہ قبل موت اس سے کوئی فعل قول منافی ایمان صادر نہ ہوا ہوتو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی ، دعائے مغفرت کی جائے گی! عدت و فات جار ماہ دس دن ہے!

كيافرمات بين علمائ دين ومفتيان شرعمتين مسكد فيل مين كه:

(۱) زیدلوہارقوم کا ہے،میری اور زید کی عرصہ پانچ سال سے دوستی تھی، جب زید میرے پاس شراب پی کرآتا تو میں اس کومنع کرتا لہٰذا زید کوایک بارسخت بُر ابھلا کہا، زید نے شراب پینا اور بُرے کام کرنا چھوڑ

ویا۔ خیرزیدنے اپناپاسپورٹ باہر ملک کا بنوالیا جس پر کمریل ولد چھچو رام درج تھا۔ بعدزید ایک سال دو
یا تین ماہ سے مسلمان ہوا جس کو مفتی محمد الیرکوئلو والوں نے مسلمان کیا تھا۔ زید جب مسلمان ہوا تو اس کا محمد علی نام رکھا گیا، زیدگرستی سمیت مسلمان ہوا مگر جب زیدنے اپنا نام پاسپورٹ پر تبدیل کرانے کی
کوشش کی ، کا میاب نہ ہو سکا غرضیکہ عرب مما لک، دو بئ ڈیڑھ کمپنی میں 1977-10-14 کو داخل ہوا،
وہاں 15,16,17 کو کام کیا 1977-10-18 گو 10 بج شب طبیعت خراب ہوئی، پچھاس کے
جانے والے وہاں موجود تھے، انہوں نے زید کو داخل اسپتال کیا، وہاں 1 بجے زیدنے دم تو ڑ دیا، اسپتال
والوں نے زید کی لاش دینے سے انکار کیا، زید کی لاش دو دن اس میں پڑی رہی، چند خیرخواہ لاش کی خرا بی
کی وجہ سے انہوں نے پائچ سورو پید میں زمین مول لے کر اس لاش کو پھونک دیا، جب زید کے حاصل کر کے
لئے کیمرے والے فوٹو گر افر آتے تو دو کیمرے جل گئے اور بھٹکل پائچ فوٹو زید کے حاصل کر کے
پنجاب بھیج دیے گئے اور اس کی عورت کا کیا حال ہوگا۔ زید کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہیں؟

- (٢) عورت كى عدت كسطريقه سادا مو؟
- (m) کیازیدآ گ دیے سے اسلامی ندہب سے خارج ہو گیا؟

لمستفتی: صابرحسین محلّه مدینهٔ شاه ،امام ، پرانه شهر

الجواب

زید فی الواقع اگر مسلمان ہوگیا تھا اور وہ ایمان پر قائم رہا اور کوئی قول وفعل اس سے منافی ایمان صادر نہ ہوا تو اسے مسلمان ہی مانیں گے، آگ سے جلائے جانے سے وہ خارج از اسلام نہیں ہوگا، اس کے لئے دعائے مغفرت کی جائے ، نماز جنازہ اب نہیں پڑھی جاسکتی ، اس کی عورت پرعدت وفات لازم ہے جوم رماہ • اردن ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

فقيرمحداختر رضاخال ازهرى قادرى غفرلة

صح الجواب \_ والله تعالى اعلم \_ قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-١٢٨

راستے یا عیدگاہ کو بوتڈری میں نماز جنازہ پڑھناجائزہ اقبروں کے سامنے نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تحریبی ہے! نصف النہار شرعی میں کوئی نماز جائز نہیں مگر جبکہ جنازہ اسی وقت آیا ہوتو پڑھنے میں حرج نہیں!

خدمت میں ،

جناب مفتیان دین وعلمائے شرع متین اس مسئلہ میں آپ کیا فر ماتے ہیں کہ:

میت کی نماز جناز ہ پڑھنایارا سے میں عیدگاہ ہود ہاں عیدگاہ کی بونڈری لیعنی باہر میت جناز ہ رکھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نا جائز؟ جواب دینے کی مہر بانی فرما ئیں اور غیر قبرستانوں میں اکثر معجدیں بنی ہوئی ہیں، دہاں کی جگہ قبرستانوں میں ندہ جدیں ہیں نہ دہاں کوئی معجد کا نشان ہے، پرانی قبران کے سامنے میت رکھ کر نماز جناز ہ پڑھتے ہیں، کیاا یسے قبرستان میں معجد کا نشان ہی مسجد ہے؟ آبادی کی معجد راستے میں آتی ہے ان کوچھوڑ کر قبرستان میں نماز جناز ہ پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اور دن ۱۲ رجگر ۵ رمنٹ پر نماز جناز ہ پڑھتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ زوال کا وقت شروع کہاں میں ہوتا ہے؟ اور کیا نماز جناز ہی جوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے؟ کیا ۱۲ ربحگر ۵ رمنٹ پر زوال کا وقت شروع ہوتا ہے؟ اور کیا نماز جناز ہی قبرستانوں میں پڑھنے سے تمام مرد نے نماز میں شرکت کرتے ہیں؟ نوازش ہوگی، جواب عنایت سے بحث لہذا اس مسئلے کا جواب دیں۔

المستفتی: محمدرمضان بلنگر منبلع کونه(راجستھان)

الجواب

(۱) جائزہے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

<sup>(</sup>۲) تغبروں کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے جبکہ مصلی وقبر کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۳) نصف النہار شری (جب آفاب نیج آسان پر ہو) اوقات ممنوع سے ہے جس میں کوئی نماز جائز نہیں گرنماز جنازہ ہوجائے گی جبکہ ای وقت آئے اوراوقات ممنوعہ کے طلوع وغروب آفناب ونصف النہار شری (جسے عوام زوال کہتے ہیں) شہروں اور موسم کے اعتبار سے مختلف ہیں، ان کی تفصیل صاف بہار شریعت و فناوی رضویہ میں تحریر جوضح اور گھنٹوں اور منٹوں کے حساب سے ان کی معرفت پر شہر کی متعد جنتری کے مطالعہ پر موقوف ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

مسئله-۲۵

# جب ميت قابل عسل نه موتواس رجه سائى بها كردفنا ياجائي!

كيافر ماتے ہيں مسئلہ ذيل كے بارے ميں كه:

ایک لڑکا جوابھی بالغ ہونے میں پچھ عرصہ دیرتھا، لڑکا ریل والی سڑک سے گزرر ہاتھا، اچا تک ریل گاڑی آگئی، ابھی گزرنے نہیں پایاتھا کہ ریل سے کٹ کرانقال ہوگیا، جسم کا اکثر حصہ پرزہ پرزہ ہو گیاتھا۔ ہاتھا الگ اور پیر، ران سے الگ ہوگیاتھا۔ ہرجگہ زخم سے چورتھا اور گوشت بھی ریزہ ریزہ ہوگیا تھا، ہرجگہ خون سے لبریز تھا صرف سرجسم سے لگا ہواتھا، ایسی خطرناک موت تھی جو قابل عنسل نہھی۔ ایسی صورت حال میں کیا تھام ہے؟ بغیر عنسل کے دن کفن کیا جائے یا نہیں؟ ازروئے شریعت جواب ارسال فرماویں، عین کرم ہوگا۔

المستفتى: محمرصد بين عالم رضوى كليانگر گوال نولى بوسٹ مجن بارسوئى ، كثيبار (بہار)

الجواب

، حبیر ، غسل دینا واجب ہے بغیر عسل کے دفن کر دینا گناہ ہے اور صورت مسئولہ میں صرف پانی بہادینا کافی ہے ، لہٰذااگر بے عسل دفن کر دیا تو سب گنه گار ہوئے۔ ہندیہ میں ہے :

"غسل الميت حق واجب على الاحياء بالسنة واجماع الامة كذا في النهاية ولكن اذا قام به اليقين سقط عن الباقين كذا في الكافي" [الفتاوى الهنديه، ج١، ص١٦، فصل الحادى والعشرون في الجنائز، مطبع دار الفكر، بيروت] اس ميں ہے:

''ولو كان الميت متفسخا يتعدى جسمه كفي صب الماء عليه كذا في التتارخانية ناقلا عن العتابية''ـوالله تعالى اعلم

[الفتاوى الهنديه، ج١، ص٢١٩، كتاب الصلوة، الفصل الثانى في الغسل، مطبع دار الفكربيروت] فقير محمد اختر رضا خال از برى قاورى غفرك و المعان الميارك ١٩٠٩ه

> صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

> > مسئله-۲۲۸

### عبادت مقصوده میں نیت شرط ہے! جنازه میں سات شرطیں ہیں!

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرعمتين مسكد ذيل ميس كه:

- (۱) عمر وکہتا ہے کہ جنازہ کی نماز کی نیت بذات خودسنت ہے نہ کہ دیگر نماز کی ، گر مجھے بیمعلوم نہیں کہ سنت مؤکدہ ہے یاغیرمؤکدہ؟
- (۲) نماز جنازہ میں فرض کتنے ہیں؟ اور قیام جوفرض ہے اس سے مراد مطلقاً کھڑا ہونا ہے یا قبلہ رُخ ہونا ہے؟

لمستفتی: محمدزامدالرحمٰن محلّه گڑھیہ،متصل پنجابیاناسکول،بریلی

الجواب

(۱) نیت دل کے ارادہ کا نام ہے اور وہ ہمارے ائمہ حنفیہ قدست اسرار ہم کے نزدیک عبادت مقصودہ میں شرط ہے۔قال تعالیٰ:

"وما امروا الاليعبدوا لله مخلصين له الدين"

[سورة بينه، آيت-٥]

کما استدل بہ فی الغدیہ۔ جنازے کی نماز میں بھی نبیت شرط ہے اور شرط اور فرض میں باہم منافات نہیں، جوشرط ہوگاوہ فرض ہوگا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) نماز جنازہ میں سات شرطیں ہیں: (۱) اسلام میت۔(۲) طہارت۔(۳) مصلی کے سامنے اس کا قبلہ رور کھا ہونا۔(۴) سترعورت (امام ومیت دونوں کے تق میں شرط ہے)۔(۵) طہارت میت کا حاضر ہونا۔(۲) امام کا بالغ ہونا۔(۷) اور دور کن ہیں: (۱) تکبیرات اور (۲) قیام۔ تو بیکل نو فرض ہوئے۔ تنویر ودر مختار میں ہے:

"(وشرطها) ستة اسلام الميت وطهارته وفي القنية الطهارة من النجاسة في ثوب و بدن و مكان و ستر العورت شرط في حق الميت والامام جميعا فلو ام بلا طهارة والقوم بها اعيدت وبعكسه لا كما لو أمت امرأة ولو أمة لسقوط فرضها بواحد وبقى من الشروط بلوغ الامام تأمل و شرطها ايضا حضوره (ووضعه) وكونه هو أوأكثره (امام المصلي) فلا تصح على غائب و محمول على نحو دابة وموضوع خلفه لأنه كالامام من وجه دون وجه (وركنها) شيئان التكبيرات الاربع فالاولى ركن ايضا لا شرط

فلذا يجر بناء اخرى عليها (والقيام) فلم تجز قاعداً بلا عذر"\_ والله تعالىٰ اعلم

[الدر المختار ، ج ٣ ، كتاب الصلوة ، باب صلوة الجنائز ، ص ١٠ ١ تا ١٠ ١ ، دار الكتب العلمية بيروت] فقير محمد اختر رضا خال از جرى قادرى غفرلهٔ هر محمد اختر منا خال از جرى قادرى غفرلهٔ ۵رشوال المكرّم ١٣٩٦ه

الاجوبة كلها صحيحة \_والله تعالى اعلم قاضى محمر عبدالرحيم بستوى غفرله القوى

مسئله-۲۲۸

مماز جنازه ہرمسلمان سیح العقیدہ کی فرض ہے سوائے چار کے! ایک پیرصاحب کے مریدین ایک سٹہ باز کو لے جا کراسے مرید کرائیں اور نذرانہ وغیرہ دلوائیں اس کا کیا تھم ہے؟ کیافر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین ذیل کے مسائل میں کہ: ایک پیدائش ہجڑا جس کا نام مٹس الدین عرف نفوتھا، انقال ہوگیا جو وضع قطع کے اعتبار سے عورت ہی بناتھالیکن گانے بجانے ودیگر منہیات شرعیہ سے بالکل تائب ہو چکا تھا، اس کے جنازے کی نماز کے متعلق علاقے کے امام صاحب سے بوچھا گیا کہ نماز پڑھی جائے یا نہیں؟ تو امام صاحب موصوف نے بتایا کہا گروہ منہیات شرعیہ سے تائب ہوگیا تھا اور مسلمان سیح العقیدہ ہے تو اس کی نماز پڑھی جائے گی جس پراسی علاقے مسجد کے مؤذن صاحب نے نماز پڑھائی جس پرزیدودیگرلوگوں کا کہنا ہے کہاں کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی جائے گی جائے گی تو جولوگ یہ کہتے ہیں ان کا یہ کہنا تھے ہے؟ واقعی اس کی نماز نہیں پڑھی جائے گی؟ یا امام صاحب موصوف نے جوفر مایا وہ تھے ہے؟ اور کتنے لوگ ہیں جن کی شرع میں نماز جنازہ کی ممانعت ہے؟ بالوضاحت عنداللہ وعندالشرع جواب مرحمت فرمائیں۔

(۲) ایک پیرصاحب کوان کے مرید نے ایک سٹہ باز کے یہاں لے جاکر مرید کرایا اور کھلایا اور انہ بھی دلوایا جبکہ پیرصاحب موصوف اب تک نا آشنا ہیں کہ وہ سٹہ باز ہے، دھوکے سے مرید لے گیا، چونکہ پیرصاحب دوسر سے صوبہ کے رہنے والے اور آل رسول ہیں تو ایسے مرید کا کیا تھم ہے؟ اور اس معاطے میں پیرصاحب بھی ماخوذ ہوں گے یانہیں؟ لہذا ان دونوں سوالوں کا جواب مرحمت فرما کرعامة الناس کے شبہ کا از الدفر ما کیں۔وہ عند اللہ ماجور ہوں۔فقط۔والسلام۔

ابوالخیرخان ابوالکلام آزادروڈ مٹیا گڑھ، پرگنہ، بتارخ ۱۲ردسمبر ۱۹۸۰ء

الجواب

اس مسلمان کی ،اگروہ منکرات شرعیہ ہے تائب نہ ہوا ہوتا جب بھی نماز جنازہ مسلمانوں پرفرض کفاریہ ہوتی۔ حدیث میں ہے:

''الصلواة واجبة عليكم على كل مسلم مات براكان او فاجرا وان هو عمل الكبائر'' [السنن لابي داؤد،كتاب الجهاد،باب في الغزومع المة الجور،ص٣٤٣،فيصل انثرنيشنل دهلي] ورمخاريس مي:''والصلواة عليه صفتها فرض كفاية بالاجماع''

[الدرالمختار، ج٣، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنازة، ض٢ . ١ ، دارالكتب العلمية بيروت]

اور نماز جنازہ ہرمسلمان سیجے العقیدہ کی فرض ہے،سوائے جار کے کہان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی ، نیمنسل دیا جائے گا۔ پہلا باغی اور دوسرار ہزن کہ جنگ ور ہزنی کی حالت میں مارے جا کیں اوریہی تھم ان لوگوں کا ہے جوان دونوں کوتماشائی ہے دیکھر ہے ہوں اوراسی حالت میں مارے جائیں اور تیسر ہے محض پیجا تعصب کی لڑائی لڑنے والے دوگروہ اور چوتھاشہر میں لوگوں پردن یارات میں حملہ آور ہونے والا ادر یونہی جو گلہ گھوٹ کر مار دیا کرتا ہواور بید دونوں بھی باغیوں سے کمحق ہیں ،ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائیگی جبکہ اپنے فعل کے سبب قتل کیے جائیں اور ای طرح اپنے ماں باپ میں ہے سی كومارة النے والا جبكہ قصاص ميں قبل كيا جائے كہ وہ بھى باغى ہے۔ درمختار ميں ہے:

"هي فرض عملي كل مسلم مات خلا اربعة بغاة و قطاع طريق فلا يغسلوا ولا يـصـلـي عليهم اذا قتلوا في الحرب وكذا اهل عصبة ومكابر في مصر ليلا بسلاح و خناق غير مرة فحكمهم كالبغاة"

[الدر المختار، ج٣، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، ص١٠٨،١٠٨، ١٠دار الكتب العلمية بيروت] اسی میں ہے:

"'لا يصلي على قاتل احد ابويه اهانة له وأ لحقه في النهر بالبغاة اه"

[الدرالمختار،ج٣، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، ص٩٠١، دارالكتب العلمية بيروت] ردالحتار میں ہے:

"وكذا الواقفون الناظرون اليهما ان اصابهم حجراو غيره وماتوا في تلك الحالة" [ردالمحتار، ج٣، كتاب الصلوة مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي، ص١٠٨ ، دار الكتب العلمية بيروت] اس میں ہے:

"والظاهر أن هذا مبنى على قول ابي يوسف من أنه يكون قاطع طريق اذا كان في المصر ليلا مطلقا او نهارا بسلاح وعليه الفتوى "روالله تعالى اعلم

[ردالمحتار، ج٣،كتاب الصلوة،مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي، ص١٠٨، دارالكتب العلمية بيروت] پیرصاحب اگراس واقعہ سے بے خبر تھے تو ان پر الزام نہیں ، ملزم وہ ہے جوانہیں لے گیا اور اس مخض کا حال نہ بتایا گر بعداطلاع پیرکومناسب نہیں کہاس نذرانہ کی رقم کور کھے بلکہ واپس کروے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ بیتھم اس صورت میں ہے جبکہ بعینہ اس رقم کا مال حرام ہونا معلوم نہ ہوورنہ رکھنا ہرگز جائز نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقیر محداختر رضاخان از ہری قادری عفرلهٔ عرصفر المظفر ۱۴۰۱ھ

> صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرحيم بستوى غفرلهٔ القوى

> > مسئله-۱۲۸

## اذان قبركے جواز پردلائل! كيااذان قبركاعمل قرون ثلاثه ميں تعا؟

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین حسب ذیل مسئلہ میں:

(۱) اذ ان القبر کے جواز وعدم جواز کے متعلق مدلل جواب آیات قر آئی واحادیث نبوی سے بالنفصیل تحریر فر مائیں۔ بیزاگر کم از کم استحبا بی درجہ ہوتو وہ بھی تحریر فر مائیں۔

(۲) قرون ثلثہ میں اگراس پرعمل رہا ہوتو کسی معترصحانی ، تابعی یا تبع تابعی کے عمل کا ثبوت صحیح حوالہ سے دیجئے۔ جواب مفصل عام فہم ہونا چاہئے۔ کتاب المشی (راہ سنت) کے مصنف مولا ناسر فراز خان صاحب فاصل دیو بندنے متندا حادیث سے اذان علی القبر پرعدم جواز کا ثبوت دیا ہے۔

المستفتى: محدابراهيم

. چڙوابيها ڙبني شلع جو نپور

الجواب

(۱) بعض علمائے دین نے میت کوقبر میں اتارتے وفت اذان کہنے کوسنت فرمایا۔امام ابن حجر کمی و علامہ خیرالملۃ والدین رملی استاذ صاحب'' درمختار''علیهم رحمۃ الغفاد نے ان کاپیقول نقل فرمایا: ''اما المکی ففی"فتاواہ"

[الفتاوى الفقهية الكبرى، ج٢ كتاب الصلوة، باب الجنائز، ص٢٤]

وفي "شرح العباب" وعارض ،واما الرملي ففي حاشية "البحر الرائق" و مرض" حق بیہ ہے کہ اذان مذکور فی السوال کا جوازیقینی ہے، ہرگز شرع مطہر سے اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں۔اورجس امرہے شرع منع نہ فرمائے اصلاً ممنوع نہیں ہوسکتا۔قائلان جواز کے لئے اس قدر کافی ، جومدی ممانعت ہود لائل شرعیہ ہے اپنا دعویٰ ثابت کرے!۔ ہماری طرف ہے تیرعاً ایک دلیل پیش ہوئی ہے۔وارد ہے کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور سوال نکیرین ہوتا ہے، شیطان رجیم وہاں بھی خلل انداز بوتا باورجواب مين بهكا تا ب- والعياذ بوجه العزيز الكريم ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم -امام ترمدى محد بن على "نوادر الاصول" بين امام اجل سفيان تورى رحمة الله تعالى عليه = روایت کرتے ہیں\_

"اذا الميت سئل: "من ربك؟" تراءي له الشيطان فيشير الى نفسه أنى انا ربك" فلهذاورد سوال التثبيت له حين يسئل"

[نوادر الاصول، الاصل ٢٤٩، ص٥٥٥، بتصرف]

یعنی جب مردے سے سوال ہوتا ہے، تیرارب کون ہے؟ شیطان اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تیرارب ہوں ،اس لئے علم آیا کہ میت کے لئے جواب میں ثابت قدم رہنے ک دعا کریں۔ امام تر مذی فرماتے ہیں:

"ويـؤيده من الأخبار قول النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عند دفن الميت"اللهم اجره من الشيطان" فلو لم يكن للشيطان هناك سبيل ما دعا صلى الله عليه وسلم بذلك"

[شرح المصدور ،الباب ٢٤،باب فتنة القبر وسؤال المكين،تحت حديث عائشة رضي الله تعاليٰ

عنه، ص ١٣٩ بتصرف نقلا عن الحكيم]

يعني وه حديثين اس كي مؤيد بين جن مين وارد كه حضورا قدس صلّى الله تعالى عليه وسلم ميت كو ذن كرتے وفت دعا فرماتے: الہی اسے شیطان ہے بچا۔اگر وہاں شیطان کا پچھ دخل نہ ہوتا تو حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیددعا کیوں فر ماتے؟ اور سیجے حدیثوں سے ثابت کہ اذ ان شیطان کو دفع کرتی ہے۔ سیجے بخارى وسيح مسلم وغير بهاميل حضرت ابو هريره رضى الله تعالى عنه سے مروى: "اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان ولد حصاص"

[الصحیح لمسلم، کتاب الصلوة، باب فضل الاذان وهرب الشیطان عند سماعه، ص ١٦٤]

یعنی حضورعلیه السلام نے فرمایا کہ جب موذن اذان کہتا ہے، شیطان پیٹے پھیرکر گوز مارتا بھا گا
ہے ۔ جی مسلم میں حضرت جابرضی الدتعالی عند سے واضح کہ ٣٦ مریل تک بھاگ جاتا ہے اورخود صدیث
میں تھم آیا جب شیطان کا کھئکا ہوا ذان کہو کہ وہ وفع ہوجائے گا اور جب ثابت ہولیا کہ وہ وقت عیا ذاباللہ
مدا خلت شیطان لیمن کا ہے اور ارشاد ہوا کہ شیطان اذان سے بھا گا ہے اور اس میں تھم آیا کہ اس کو دفع
مدا خلت شیطان لیمن کا ہے اور ارشاد ہوا کہ شیطان اذان سے بھا گا ہے اور اس میں تھم آیا کہ اس کو دفع
مرنے کے لئے اذان کہوتو یہ اذان خاص حدیثوں سے متنبط بلکہ عین ارشاد شارع کے مطابق اور
مسلمان بھائی کی عمدہ امداد و اعانت ہوئی جس کی خوبیوں سے قرآن و حدیث مالا مال ، یہ دلیل رسالہ
مبارکہ " ایسندان الا جسر فسی اذان السقیس " میں اعلیٰ حضرت امام اہلسنت فاضل پر بلوی نے افادہ
فرمائی۔ اور مزید دلائل کے لئے ای رسالہ کود کھے۔ واللہ تعالیٰ علم۔

(۲) جب احادیث سے اس کا جواز ثابت تو بید مطالبہ قرون ثلثہ سے ثبوت دوم مہمل ہے۔ مطالبہ کرنے والے پر ہے کہ منع کا ثبوت دیں یا کم ہے کم بہی ثابت کریں کہ قرون ثلاثہ میں بیٹمل نہ تھا اور یہاں بیہ واضح رہے کہ منع کا ثبوت دیں یا کم سے کم بہی ثابت کریں کہ قرون ثلاثہ میں بیٹمل نہ تھا اور یہاں بیہ واضح رہے کہ عدم نقل سے کہ ایسا منقول نہیں اس عمل کا معدوم ہونا ہر گز ثابت نہ ہوگا۔ چہ جائیکہ ممنوع ہونا ثابت ہوجائے۔واللہ تعالی اعلم۔

فقیرمحمداختر رضا خال از ہری قادری غفرلهٔ ۱۰رمحرم الحرام ۱۳۹۸ ھ*ا سر ۱۹۷*۷ء

الجواب سيح \_والله تعالى اعلم تحسين رضاغفرلهٔ

مسئله-۲۹

الصال واب کی دعوت جائز و سخسن ہے! بہ نیت تفاخر دعوت ناجائز ہے! چین دار کھڑی پہننا مکر وہ تحریمی ہے، چین بائد هناعلانیس ہے! کیا تھم ہے علائے احداف کاس مئلہ میں کہ:

- (۱) زید بنیت ایصال ثواب نیجه، دسوال، چالیسوال، برسی کے دن اغنیاء کو دعوت دیتا ہے، اس کا بیہ فعل جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور زید کی دعوت پر مذکورہ دنوں میں اغنیاء کو کھانا کیسا ہے؟ اور اگر تفاخر میں کرتا ہوتو کیا تھم ہے؟
- (۲) زید به نیت ایصال ثواب میت کی روثی کے دن اغنیاء کو دعوت کرتا ہے، اسکا یعل جائز ہے یا نہیں؟ اور زید کی دعوت پرمیت کی روٹی کے دن مالداروں کو کھانا کیسا ہے؟
- (٣) ادراگرتفاخر کی نیت ہے روٹی کے ذن دعوت کرتا ہے توالی صورت میں کھانا کھلانا کیساہے؟ اور میبھی فرمائے کہ کب تفاخر کہیں گے؟ اس لئے پوچھنے پر بھی کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کی نیت ہے کرتا ہوں۔مفصل تحریر فرمائے۔
- (۴) چیندارگھڑی پہننا گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ ہے؟ اورا گرچین کو کپڑے ہے سل کر چھپالیا جائے تو کیا تھم ہے؟
- (۵) کیسن پہننے والے کے پیچھے نماز درست ہے یانہیں؟ جبکہ نماز کے وقت اتار لیتا ہو؟ اگرنہیں درست تو کیوں؟ مفصل وضاحت فرمائیں۔ بینواتو جروا۔

المستقتى: محمد بإرون قاورى

### الجواب

- (۱) ایصال ثواب کی دعوت جائز وحسن ہے اور کھانے کی دعوت منع کہ دعوت خوشی میں مشروع ہے نہ کٹم میں۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔نہ چاہئے۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔حرام ہے۔ والامور بمقاصد ہا کذافی الاشباہ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
  - (٢) ایصال ثواب کی دعوت کرنا کہ جائز ہے اور اغنیاء کھانے سے بچیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔
- (۳) بہنیت تفاخر پر دعوت نا جائز ہے اور الی دعوت میں جانے کی اجازت نہیں اور جو تفاخر ظاہر کرے اس کی دعوت سے پر ہیز کرنا چاہئے اور جس سے تفاخر ظاہر نہ ہو، اسے بے دلیل تفاخر کی تہمت لگانا جائز نہیں اور بد گمانی حرام ہے۔واللہ تعالی اعلم۔
- (۴) مکروہ تحریمی ہے اور مکر کوہ تحریمی صغیرہ ہوتا ہے اور اس کی عادت کبیرہ گناہ ہے۔ صغیرہ اصرارے

كبيره موجاتا - كما في الحديث المروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما-والله تعالى اعلم -جائز ب-والله تعالى اعلم

(۵) جب تک چین باندھنے سے تو بہ صححہ نہ کرے اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے کہ چین باندھنا علانیق ہےاور فاسق معلن کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔واللہ تعالی اعلم۔

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلية ٣ جماري الآخريم وسماه

مسئله-۲۷۸

و ماني د يو بندي كواسيخ قبرستان ميس دنن نهكرين!

کیا فرماتے ہیں علمائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ ہٰذا میں کہ:

عام قبرستان جوسی مسلمانوں کے ہیں ان قبرستانوں میں کیاد ہو بندی- وہابی کو فن کیا جاسکتا ہے؟

فتى :محرصد يق شاہدانه بريلى شريف

سی و بابی دیوبندی غیرمقلد کواییخ قبرستان میں فن نه کریں که وه مسلمان نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم۔ فقيرمحمداختر رضاخان قادري ازهري غفرله القوي

مسئله-۲۷۱

عیدگاه میں نماز جنازه جائزہے!

كيافرمات بين اس مئله مين علمائے دين كه:

عيدگاه ميں جناز ه کی نماز کا کيا تھم

) :محدانیس الاسلام متعلم مدرسه منظراسلام بریلی شریف

جائز ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

DMM

مسئله-۲۷۸

اذان قبريرتعال مسلمين إ!

یا پیرروش شمیر حضور مفتی اعظم مند قبله مد ظله العالی السلام علیم ورحمة الله و بر کانة: عاجز انه التماس! عرض کرد با مول علمائے دین ہماری باتوں کوزیرغور کریں۔ میت دفن کرنے کے بعد غیر فرقه رو کتا ہے کہ اذان مت دواس کی نماز کب ادا ہوگی؟

المستفتى: حافظ عاشق على شاه قادري

موضع بھیلو لی پوسٹ حستی بڑا ڈا کخانہ ہند کی ضلع فٹے پور

الجواب

اذان قبر پر تعامل مسلمین ہے لہذا بلاشبہ جائز وستحن ہے دیث میں ہے:

ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن-

[المقاصدالحسنة للسخاوی، حدف الميم، حديث - ٧٥، ٥٥ من ٢٦، بركات رضا گجرات] مسلمان جي اچهاسمجيس وه الله كنزديك بهي اچها به اورغيرول كااعتراض جا بلانه به كه بيه اذ ان برائخ نمازنهيس بلكة تلقين و تحقيق كيك بهاوراذ ان دفع جم وغم وسوء خلق ووبا كے لئے بهي كهي جا ق به جيسا كه حديث وفقه سے ثابت بے واللہ تعالی اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

صح الجواب والله تعالى اعلم قاضى محمد عبدالرجيم بستوى غفرله القوى

AYT-altmo

ہاتھاُ تھا کردعا ما نگنامطلق دعاکے آ داب ہے۔ دعا قبرمیت کے نز دیکے تھبر کر مانگنا بہتر ہے!

کیا فر ماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ:

(۱) میت کو دفن کرنے کے بعد سورہ بقر َہ اول وآ خرقبر پرایک شہادت کی انگلی گاڑ کر پڑھنی چاہیئے یا ہاتھ

بانده كرياباته جهور كريره مناج بهيء؟

؛ معدد الله المربعد في المربعة على المربعة ال بہلی صورت درست ہے تو حدیث شریف مطلوب ہے۔

(m) قبرے یعنی میت کودن کر کے آتے وفت واپسی پر چالیس قدم چل کرایک شخص کا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اوربيكهناكديمى صورت مخصوص ب،كيساب؟

(۴) پھر بعد میں مدنون کے گھر پر پہو کچ کر خاص اس جگہ پر کہ جہاں میت کونسل دیا ہے فاتحہ پڑھنااور دسری جگہنہ پڑھنا کیساہے؟اس کاجواب مطلوب ہے۔

لمستفتى :عبدالقدر<sub>ي</sub>

(۱) كيفيت نظر ہے گزرى \_ والله تعالیٰ اعلم

(٢) ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنامطلق دعا کے آ داب سے ہے اور بیتھم صحاح ستد کی احادیث سے ثابت ہے حصن حصین میں ہے:

ومن آداب الدعاء منها بسط يديه ورفعهما

یہاں بھی یہی جگم ہے۔واللہ تعالی اعلم

(٣,٣) دعا قبرميت كنزويك همركر مانگنا بهتر باگرچه بيصورت مذكوره مين بهي جائز به مربياعقاد كهاس صورت خاصه ميس دعا مانكنا جاميئ يايبي بهترب بإطل باورلحد برفاتحه بره هنا جائز ب جبكه عوام کراس صورت حاصه ین ده و بیسی بیسی بیسی بیسی کراس صورت حاصه ین ده و والله تعالی اعلم به خیالات باطله سے خصوصیت کا اعتقاد نه مووالله تعالی اعلم فقیر محمد اختر رضا خال قادری از ہری غفرله

مسئله-۲۲۶

## نماز جنازه کی دعایادنه بهوتوسورهٔ فاتحه پرده سکتے ہیں یانہیں؟

علمائے کرام کیا فرماتے ہیں کہ:

ہم نے رسالہ الحامد جوستنجل ہے نکلتا ہے،اس میں لکھا دیکھا ہے کہ نماز جنازہ کی دعایا دنہ ہوتو

فآویٰ تاج الشریعہ سور و فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ بیرکہاں تک سیجے ہے؟

میں ہے ہے مگر دعا کی نیت سے پڑھیں ، تلاوت کی نیت سے نہ پڑھیں ۔واللہ تعالی اعلم ۔ فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

مسئله-۲۷۸

## جس جكه كوكى ايسانبيس جوميت كونهلا سكينوامام يرحسل ميت فرض ہے، اس كى اجرت اسے ناجائز باامام كاز كو ة ليما كيسا؟

كيا فرماتے ہيں علمائے وين ومفتيان شرع متين مسئله ذيل ميں كه:

میت کوشسل دینااوراس کی اجرت لینااورز کو ۃ وخیرات کالیناامام کے لئے درست ہے یانہیں؟ معلوم ہوتے ہوئے جن لوگول نے نماز پڑھی ہے،ان کے لئے کیا تھم ہے؟ مستفتی: منشی بندوخان رضوی ساکن محلّه احمرنگر، ( ضلع ) بلند شهر

اس جگدا گرکوئی ایسانہیں جومیت کونہلا سکے تو امام پرغسل میت فرض ہے اس کی اجرت اے ناجائز ومنع ہے ورنہ جائز ہے اور زکوۃ کالینااگر بایں طور ہوکہ بیصاحب نصاب نہیں ہے مگر بقذر کفایت کمائی کرسکتا ہے اور زکو ۃ وغیرہ کا سوال کرتا ہے تو بیسوال اور وہ مال اسے ناجائز وحرام ہیں۔ حدیث شریف میں ہے:

" لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى"

[ترمذي، ابواب الزكاة، ج١، ص٨٣، باب من لا تحل له الصَّدقة، مجلس بركات، مباركيور/

مشكونة المصابيح، باب من لا تحل له الصدقة فصل ثاني، ص١٦١، مجلس بركات، مباركيور]

صدقہ غنی وصحتمند کمانے کے قابل کے لئے حلال نہیں۔اوراس صورت میں دینالینا دونوں گناہ **ہے۔ورفقار میں ہے:"الأخذ والمعطى اثمان"** 

[ردالمحتار، ج٢، ص٥٣٤، كتاب الصلوة، باب قضاء الفوائت، مطلب في بطلان الوصية، دار الكتب العلمية، بيروت]

اوراگر کمانے پر قدرت نہیں تو مانگنے کی اجازت ہے اوراگر بیصورت ہے کہ امام کولوگ ازخود دیتے ہیں تو اس پر الزام نہیں بفذر کفایت گر جبکہ صاحب نصاب ہوتو اسے ہرگز زکو ق وصدقات واجبہ حلال نہیں ، نداسے دینے سے ذکو ق وفطرہ ادا ہوں گے۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

فقير محمداختر رضاخال ازهري قادري غفرلة

صح الجواب\_والله تعالى اعلم قاضى مجمد عبدالرجيم بستوى غفرلهٔ القوى

مسئله-۲۷۸

سى سى مجمح العقيده كوب وجه شرى نماز جنازه سے روكنے والاسخت كنه كار با سى سى سى سى مجمح العقيده كو "اسلام كار شمن" كہنے والے كا تھم!

كيافر مات بي علمائ وين ومفتيان شرع متين ال مسلمين كه:

ایک سن صحیح العقیدہ کا انتقال ہوا بخسل و گفن کے بعد نماز جنازہ کے لئے صفیں درست ہونے لگیس ، تمامی حاضرین میں ایک شخص بنام نذیر اللہ قادری تغی لگیس ، تمامی حاضرین میں ایک شخص بنام نذیر اللہ قادری تغی سن صحیح العقیدہ بھی صف میں موجود تھے۔ ابھی امام نے نماز شروع نہیں کی تھی کہ عبدالرشید نام کے ایک صاحب نے نذیر اللہ کو جنازہ بہا کہ تم نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے اور یہ کہتے ہوئے نزیر اللہ کو جنازہ پڑھنے سے روک دیا عبدالرشید کے الفاظ یہ تھے: ''اسلام کے دشمن! دور ہٹؤ' عبدالرشید متوفی کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور نماز جنازہ بھی اس نے پڑھائی۔

سائل: جھر ومیاں مجمد حبیب میاں ساکن نگواں ، پوسٹ چکواں ، جا نگواں ، مظفر پور سائل: جھر ومیاں مجمد حبیب میاں ساکن نگواں ، پوسٹ چکواں ، جا نگواں ، مظفر پور

﴿ أَرَأَيُتَ الَّذِي يَنُهَى ٥ عَبُداً إِذَا صَلَّى ﴾

ا) عبد الرشيد مذكور نے فی الواقع اگر ايسا كيا تو سخت گنهگار ظالم جفا كار، حق الله وحق العبد ميں گرفتار ہوا۔

كياتوني احديكها جوبندة خداكونماز پڑھنے سےروكتا ہے۔اور:

﴿مَنَّاعٍ لَّلُخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ٥ ﴾

[سورهٔ قلم ،آیت-۱۲]

بھلائی سے روکنے والا حدسے گزرنے والا بہت گناہ کا مصداق ہوا، توبہ کرے۔ نیز فقرہ "اسلام کارشمن" بہت سخت ہے، قرآن عظیم بُرے لقب سے منع فرما تا ہے:

﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئُسَ الاِسُمُ الْفُسُوقُ بَعُدَ الْإِيْمَانِ﴾

[سورهٔ حجرات-۱۱]

اورحضورا قدس صلى الله عليه وآله وسلم فرمات بين: " " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"

[مسلم شریف، ج۱، ص۸۵، کتاب الایمان، مجلس بر کات، مبار کپور] مسلمان کوگالی دینا گناه ہےاوراس سے لڑنا کفر کا کام ہے۔ بلکہ بیے کہنا معاذ اللّٰد کا فر کہنا ہےاور اگرایسااسے بدعقیدہ جان کر کہا تو خود کا فر ہو گیا۔ تو بہ وتجدیدایمان وتجدید نکاح اگر بیوی والا ہو، لا زم ور نہ تو بہ ضرورا در تجدیدایمان بھی احتیاطاً مامور۔ واللّٰد تعالیٰ اعلم۔

فقير محمداختر رضاخان قادري ازهري غفرله

مسئله-۲۲۸

## الوني كفن ميس مروه خلافسنت ہے!

علمائے دین کیا فرماتے ہیں اس مسلمیں کہ:

(۲) زیدنے اپنی مرضی سے مردے کے گفن میں ٹو پی دلوائی اور بید سئلہ اپنی طرف سے نکالاتو زید کے بارے میں کیا تھم شرع ہے؟

آپ كاخادم: محدرضاخان على تنخ

الجواب

(۲) توبہلازم لو پی کفن میں مکروہ خلاف سنت ہے۔

### در مختار میں ہے:

"تكره العمامة للميت في الاصح مجتبي"

[الدرالمختار، ج٣، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، ص ٥ ٩، دار الكتب العلمية بيروت] روالحتاريس مي:

"تقدم انه يكره فيه كل ماكان للزينة"

[ردالمحتار، ج٣، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، ص ٥ ٩ ، دار الكتب العلمية بيروت] تورالا يضاح ومراقى القلاح بيس ہے:

"تكره العمامة في الاصح لانها لم تكن في كفن النبي صلى الله عليه وسلم قلت وكراهة العمامة تضمنت كراهة القلنسوة اذا العمامة فوق القلنسوة في المعروف من الشرع قال النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس" والله تعالى الممائم على القلانس" والله تعالى الممائم على القلانس "دوالله تعالى الممائم

[مراقی الفلاح علی نورالایضاح، کتاب الصلوٰة بس۲۱۲، المکتبة الاسلامی] فقیر محمد اختر رضاخان از بری قادری غفرلهٔ

سارذ والحجه • • ١٠٠١ ه

کیاز ندہ مخص کے نام سے ایصال تو اب کرسکتے ہیں؟ پاتھی مارکر کھانا کھانا کیسا؟ مسلمان ذرج کرے اور کا فرکھال چیٹرائے تو اس کوشت کا کھانا کیساہے؟ کیا ہندووں کے یہاں دعوت کھانا جائزہے؟

#### مسئله-۸۷۸

كيافر ماتے ہيں علمائے دين ومفتيان شرع متين مسئله ذيل ميں كه:

(۱) زنده مسلمان کوقران بخشوانا جائز ہے یانہیں؟ اور زندگی میں قران کا ثواب بخشوا کتے ہیں یانہیں؟

(۲) ہمارے یہاں کچھ لوگ اپنا چہلم حیات میں کر لیتے ہیں یہ جائزہے یانہیں؟ خدا آپ کو اجروثو ابعطا فرمائے۔ (٣) کھانا اکر وہیٹھ کر کھائے یا پاتھی مارکر؟ بعض جانے والے حضرات کو بھی دیکھا گیا ہے اکر وہیٹھ کر کھاتے ہیں ہمسنون طریقہ کیا ہے؟
کھاتے ہیں بلکہ پاتھی مارکر بیٹھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں ہمسنون طریقہ کیا ہے؟
(٣) ہمارے یہاں بعض جگہ ہندو کے یہاں مسلمان بکراذئے کرکے چلاجا تا ہے اور ہندو ( کھیک)
کھال نکالتا ہے اور گوشت کے نکڑے کرکے ان کے حوالے کر دیتا ہے اس دعوت میں ہندو کے کھال نکالتا ہے اور گوشت میں ہندو کے یہاں مسلمانوں کو ہندو کے یہاں مسلمانوں کو جانا جائز ہے یانہیں؟ اور مسلمانوں کو ہندو کے یہاں دعوت قبول کرنا چا ہیے یانہیں؟

الجواب

(۱) زنده كيلئے بھى ايصال ثواب جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم

(٢) يه جاہلانه خيال ہے ايصال تو اب كرسكتا ہے۔

(٣) اکثر و بیٹھ کریا داہنا پیراٹھا کراور بایاں بچھا کرمسنون ہے۔والمولی تعالی اعلم

(۴) جبکہ گوشت وفت ذنح سے وفت طعام تک مسلم کی نظروں میں ندر ہاتو وہ مردار کے تھم میں ہے۔ اس کا کھانا جائز نہیں اور ہندو کے یہاں کی دعوت قبول کرنا منع ہے جبکہ خوف فتنہ نہ ہو۔ والمولی تعالیٰ اعلم

فقيرمحمداختر رضاخال ازهري قادري غفرله

مسئله-۲۷۸

قبرستان میں پڑی ہوئی چھوٹی موٹی لکڑیوں کواٹھا کرلے جانا کیساہے؟

كيافر مات بي علمائ دين ومفتيان شرع متين مندرجه ذيل مسائل مين كه:

قبرستان میں ادھر ادھر پڑی ہوئی چھوٹی موٹی خشک لکڑیاں جن میں اکثر تیلی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں جو بڑی لکڑیوں کو جلانے کیلئے رکھی جاتی ہیں جن کو یہاں کی بولی میں جو رکہا جاتا ہے۔ آیا ان کا قبرستان سے اٹھانا درست ہے کہیں؟

المستفتی محدرمضان علی قادری نا گوررا جستھان

الجواب

درست ہے۔واللہ تعالی اعلم

فقیرمحمداختر رضاخان قادری از ہری غفرلہ ۱۰رزیج الآخر ۱۰۰۸ ھ

مسئله-۸۸۰

نماز جنازه مي باته كحول كرسلام كييرنا جابي ياباته باندهكر؟

میں نے بہارشریعت میں دیکھا ہے کہ نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ کھولکرسلام پھیرے اور ہمارے یہاں کا دستور ہے کہ ہاتھ با ندھ کرسلام پھیرتے ہیں تو میں بیہ چاہتا ہوں کہ برائے مہر بانی اس کو تفصیل سے تحریر فرما کیں عین کرم ہوگا فقط والسلام۔

مستفتى:عبدالله خان

الجواب

بہارشر بعت میں جولکھا ہے وہ صحیح ہے اور وہ اس لیے کہ چوتھی تکبیر کے بعد کوئی ذکر مسنون نہیں اور ہاتھ با ندھنا اس جگہ مسنون ہے جہال ذکر مسنون ہو۔واللہ تعالیٰ اعلم

فقيراختر رضاخان قادرى ازهرى غفرله

مسئله-۱۸۸

## مج کے بعدزیارت روضہ رسالت مآب پرکب جائے

علمائے کرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ:

جے بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقائے نامدار حضورا کرم سیدنا آتخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں حاضری کم سے کم کتنے یوم اور زیادہ سے زیادہ کتنے یوم کے بعد دینا چاہئے؟ اور مدینہ منورہ شریف میں کم از کم کتنی نماز پڑھنا چاہئے؟ اور کتنے یوم قیام کرنا چاہئے؟ اورا گربعد فراغت جے بیت اللہ یا قبل جے بیت اللہ کوئی مدینہ منورہ شریف میں حاضری نہ دے تو کیا ایسے محض کا پیمل مجوجب احکام شرعی درست ہوسکتا ہے؟

#### الجولد

تحدید شرقی اس امر میں نہیں، جتنی جلد ہوسکے، حاضر ہواور زیارت اقدس سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم آ کدمند وبات سے اور قریب بواجب ہے۔ ہندیہ میں ہے:

"قال مشايخنا رحمهم الله تعالىٰ انها افضل المندوبات وفي مناسك الفارسي و شرح المختار انها قريبة من الوجوب لمن له سعة"

[فتاوی هندیه، ج۱، ص۳۲۹، کتاب المناسك، مطبع دارالفكر، بیروت] للبذا جو بعد حج مدینه شریف حاضر بهو کرقبرانور کی زیارت نه کرے وہ عظیم نعمت سے محروم ہے۔اور اگرو ہابیت کی علت مانع بوتو سخت بدند بہب گمراہ بے دین ہے۔واللہ تعالیٰ اعلم فقہ میں خت میں مناز میں میں مناز میں

فقیرمحمداختر رضاخان از ہری قادری غفرلهٔ ۲رمحرم الحرام ۴۰۰۵ ه

# اہل علم سے گزارش

کتابت کی کوئی خطا نیز کوئی قابل گرفت عبارت نظر آئے تو بلاتاً مل مندرجہ ذیل نمبرات پر رابطہ کر کے مطلع فرما کیں تا کہ آئندہ اشاعت میں اس کی تھیجے ہوسکے۔

9458205719 9119016368 9935908712 9058879712 8535070326

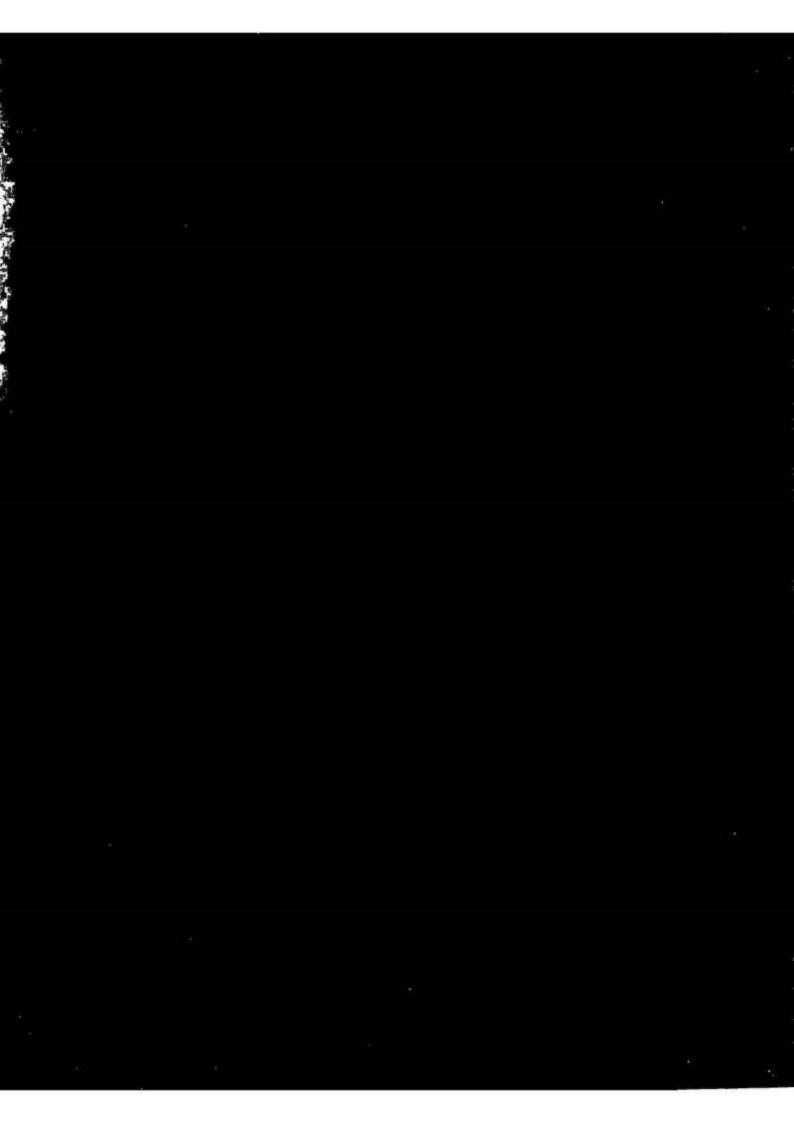